بارج مر فرا



واكثرعبا دست برملوي

والحرعبا دست برملوي

مارفرد عمدرفرست [خود نوشت]

إدارة ادب وتنقيره لابور

CHAT

بروفنسرڈ اکٹر <del>عبادت</del> بربلوی عبدالحق اكبرآ بادي مرورق: يبدخما براهيم جامعه انسرفيه لأبور مدنی بک با مینندنگ با ؤس لا بور تاريخ اشاعت: ٨٨ ١٩ ع اكا دنى ادبيات پاكستان

والدمحرم والدمحرمه والدمحرمه

زندگانی تھی تری مہتاب سے تا بندہ تر خوب ترتعاضے کے تارے سے کے بہراسفر مثل ایوان سحر مرقب د فرو فراں ہو تر ا نیو سے مقبور میر خاکی خبستاں ہو تر ا آ ماں تیری لحد پرشبنم افغانی کرے سبزہ نورستہ اس گھرنی نگہبانی کرے سبزہ نورستہ اس گھرنی نگہبانی کرے

علآمها قبال

عبادت بربلوي

دِل ہمارے یا دِعمر رفتہ سے خالی شیں علاماتبال علاماتبال ا

# بادعمررفة

0

#### فرسن

0

| 6          | بېش نفظ                                      |
|------------|----------------------------------------------|
| 11         | بېلا باب: بېشا نون کې ابکىلىتى               |
| بإركيس     | دوسراباب: کچھ اپنے خاندان اور آبا و اجدا دیے |
| ۲۱         | تبسراباب بشهر بریلی کی کچھ یا دیں            |
| 04         | چوتھا ہار ، : کھٹ ئۇ۔                        |
| 41         | بانجوال باب: امين آبا دباني اسكول            |
| 1.1        | چھٹا باب: گورنمنٹ جو بلی کا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔      |
| 177        | ساتوان باب بلكھنۇ يونبور ئى                  |
| 101        | أتُصُوال باب: ثلاث معاش                      |
| ! <b>A</b> | نوال باب: الينگلوع مَبُ أَنْ بِي             |
| ria        | وسوال باب: أشوب قيامت                        |
| T4F        | گيار بهوال باب: وېلى كائج                    |

| MM          |                               | א ל טוצנ             | ں باب: او <i>رئیسٹ</i> ل     | بأربوا |
|-------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|--------|
| فت لندك ٣١١ | مرًا فريقن استديز يونبور عي ا | كمول أت اور ينيل اين | ں باب: لندن، ا <sup>س</sup>  | تيربوا |
| ro1         |                               | نيور شي              | إل باب: پنجاب يو             | بود بو |
| MA4         |                               |                      | بوان باب: ا نقر <sup>ه</sup> | يندرم  |
| T4A         |                               | تا زات               | ن باب: تربات                 | سولهوا |

### يبين لفظ

"مِين بهن نظرمبلاته ومي مول صهبا صاحب!" "ابنے باسے میں کیا لکھوں ؟ میں نے کون سائیرما راہے ؟" ا فیکارکے مدیرصہ با صاحب نے جب بھی مجھ سے اپنی خو دنوشت لکھنے پرا حرارکیا ، توميري زبان اورقلم سي بي دو فقرت تكله. واقعی مجھے اپنے بارے میں بات کرنے سے الجھن سی ہوتی ہے۔ لیکن صہا صاحب عجیب وغریب آ ومی ہیں ۔ بیرجو جا ہیں کرسکتے ہیں جس سے جو جا ہیں لکھواسکتے ہیں کسی کولکھنے پر آما وہ کرنا توا ک کے بائیں ہاتھ کا تھیل ہے۔ عار بایخ سال سے بھی زیاوہ کا عرصہ گزراکہ وہ ہر ملاقات میں مجھ سے خود نوشت تکھنے كا تقاضا كرتے دہے اس سلسلے میں خطابھی انھوں نے بے شار لکھے میں ٹالتار بالیکن وہ نہ مانے بالآخراس بات پرفیصلہواکس اینے بارے میں کم اپنے زمانے اور ماحول کے بارے میں زیا وہ تکھوں گا ناکہ جو کچھ میں نے گز سنت نصف صدی بیں و مکھا ہے ہو حالات مجھے نظر آئے ہیں،جو واقعات میری ہنکھوں کے سامنے سے گزرے ہیں،جن بزرگوں اور دوستوں سے میں نے اثر قبول کیا ہے ان سب کی اُن گنت تصویروں کا ایک مرقع تیاد کرسکوں . اس خیال سے کرٹنا میراس مُرقع کی تصویری، اپنے خطوط اور رنگ ،معنویت اور افا دبت کی وجرسے موجو وہ نسل کے لیے اور آئندہ نسلوں کے لیے بھی کہی حد تک مفیداور

خاصی حد تک دلجیبی کا باعث بن کیس گی ۔

گرست نصف صدی ہماری سیاسی، معاشر تی، تهذی ہمی وعلیمی اور فرہنی وفکری نزندگی ہیں بڑی اہمیت کی مالک ہے۔ اس زمانے ہیں آزادی کی جدوجہ دینز ترموئی۔ مندوستان آزاد ہوا، پاکستان کا قیام علی ہیں آیا عظم سیاسی رہنا، بلندیا بیر شاع اور اویب ہندوستان آزاد ہوا، پاکستان کا قیام علی ہیں آیا عظم سیاسی رہنا، بلندیا بیر شاع اور اویب یک اند روزگار مفکرا ور وانشور عظم اساتذہ اور ماہر تعلیم، شعلہ بیان خطیب اور مقرر تفلم و تلواد بنانے والے صحانی اور ابن فلم اس زمانے ہیں ہیدا ہوئے۔

بہن ان خوش قسمت لوگول میں سے ہول بھیں اس مخصوص ما حول اور ان معروف شخصینوں کو ویشخصینوں کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا اور میں نے اس ما حول اور ان شخصینوں سے ہمنت کچھ بلکہ سب کچھ حاصل کیا. زندگی کی را ہموں میں ان کی وجہ سے جوشعلیں سی فروز ال ہوئیں ان کی دوجہ سے جوشعلیں سی فروز ال ہوئیں ان کی روشنی میں میں میں نے بھی اپناسفر شروع کیا اور مجھے ان گنت اپنی منزلوں سے ہم کنا دہمونے کا موقع ملا جو میری زندگی کا بہت بڑا سموا یہ ہیں ۔ ایسے ابنے تجربات ہوئے جن کی تفصیل ایک حکایت لذینر میں زندگی میں کو بنا نے مختلف اور اس حکایت لذینر میں زندگی کو بنا نے بہلوطنے ہیں وہ شاید لوگوں کے لیے کسی حد تک دلیے ہیں کو شاید لوگوں کے لیے کسی حد تک دلیے ہی کا اسٹناکرنے کے جو آن گنت بہلوطنے ہیں وہ شاید لوگوں کے لیے کسی حد تک دلیے ہیں ۔

اسی خیال سے میں اس حکایت کو قلم بند کہنے کے لیے آمادہ ہوا ہوں ۔ بہ حکایت کسی حدثک لذبذ منزورہ لیکن آئی لذیذ نہیں کہ اس کردرازسے دراز تربنا کر پیش کیا جائے ہیں وج ہے کہ اس میں نفصیل کے بجائے جہال تک ہوسکا ہے، اختصار سے کام لیا گیاہے ۔ البتہ جگہ جگہ اٹ اور اٹاروں اور کنا ۔ اور میں بہت کھے کہنے کی کوشش کی گئی ہے ۔ اس میں واقعات بھی ہیں اور مسائل ومعا ملات بھی مثا ہدان و تجریات بھی ہیں اور احساسات و تا نزات بھی جندہات و خیالات بھی ہیں اور احساسات و تا نزات بھی جندہات و خیالات بھی ہیں اور احساسات و تا نزات بھی جندہات و خیالات بھی ہیں اور احساسات و تا نزات بھی جندہات و

عُرض بید که زندگی ، زمانے اور ماحول نے جو کچھی مجھے دیا، جن بہلو و سے جی مالامال کیا، میری داخلی زندگی میں جو جراغ روشن کیے اور خارجی زندگی میں جو تعلیم سی فروزال کیں اور ان کی بیر ولت ول و و ماغ پر جو تصویری مختلف او قات میں ابھرتی رہیں ان کومیس نے حتی الامکان رمگین اور رئی کا رہنا کر کا غذر پر متنقل کرنے کی اپنی سی پرری کوشش کی ہے۔

یہ دودا دِحیات، جواس سے قبل دسالہ افکا از کراچی میں بالا قساط جھیتی رہی، اور جواب ہے جواب ہے ایک ایسالہ افکا از کراچی میں بالا قساط جھیتی رہی، اور ایک ایسا دورا دوب سے دلی ہی دکھنے والے ایک ایسے انسان کی زندگی کے نشیب و فراز کی کہا نی ہے، جس نے ذندگی کو ہمیشہ ذوق پر واز ہی تصوّر کیا، جوجم درس علی ہیم، اور حجبت واٹسانیت کی شعلوں کو ہاتھ میں لے کر زندگی بھر وادی خیال کومت انہ طے اور حجبت واٹسانیت کی شعلوں کو ہاتھ میں لے کر زندگی بھر وادی خیال کومت انہ طے کہنے میں مصروف دہا، اور جومنزل کی تلاش میں زندگی کی ٹیریجے، نا ہموادا ور بُرِخ ار داہوں پر جیل کو اُن گنت صحوا وں اور ویرانوں کی خاک چھانتا ہموادا ویر بُرِخ اس سفر میں خدا جانے کہاں کہان کہاں کہان کا یا ؟

عبادت بربلوي

۸۸/۸۷-این ممن آباد، لا بور ۷ رابربل ۸۸ ۱۹



بروفىبسرد اكترعبادت بربلوى ، يرنببل يونيورسى اورمنيل كالح ، لا بور



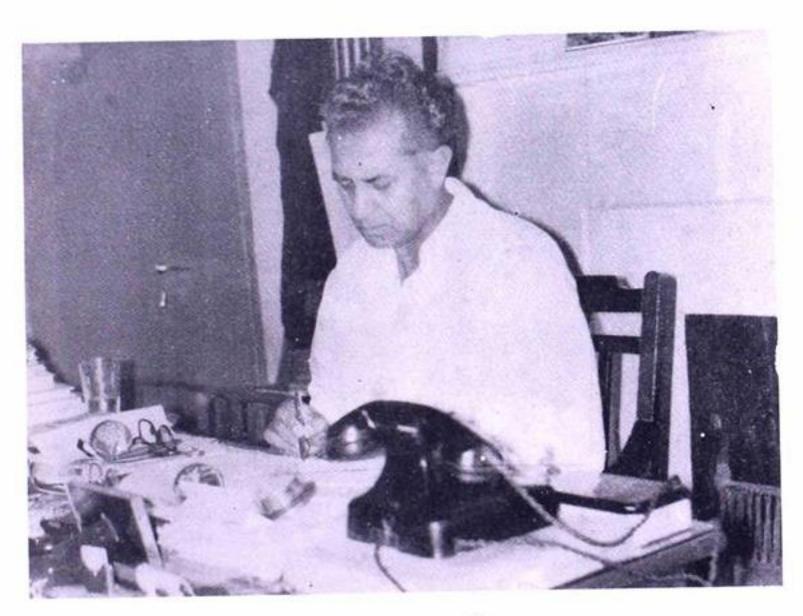

ڈاکٹر عباد**ت بر**بلیوی

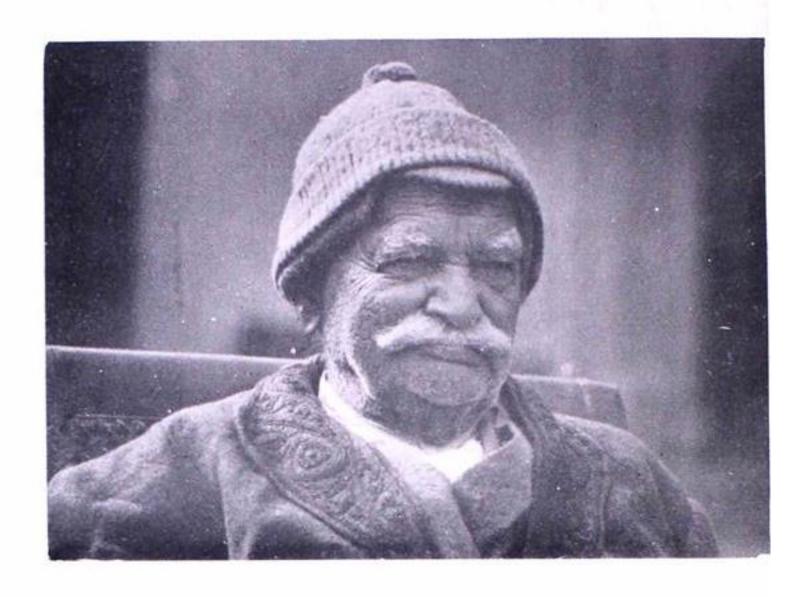



والدمحترم خان حكايت يارخان



والدهُ محترمه صغري بيكم صاحبه

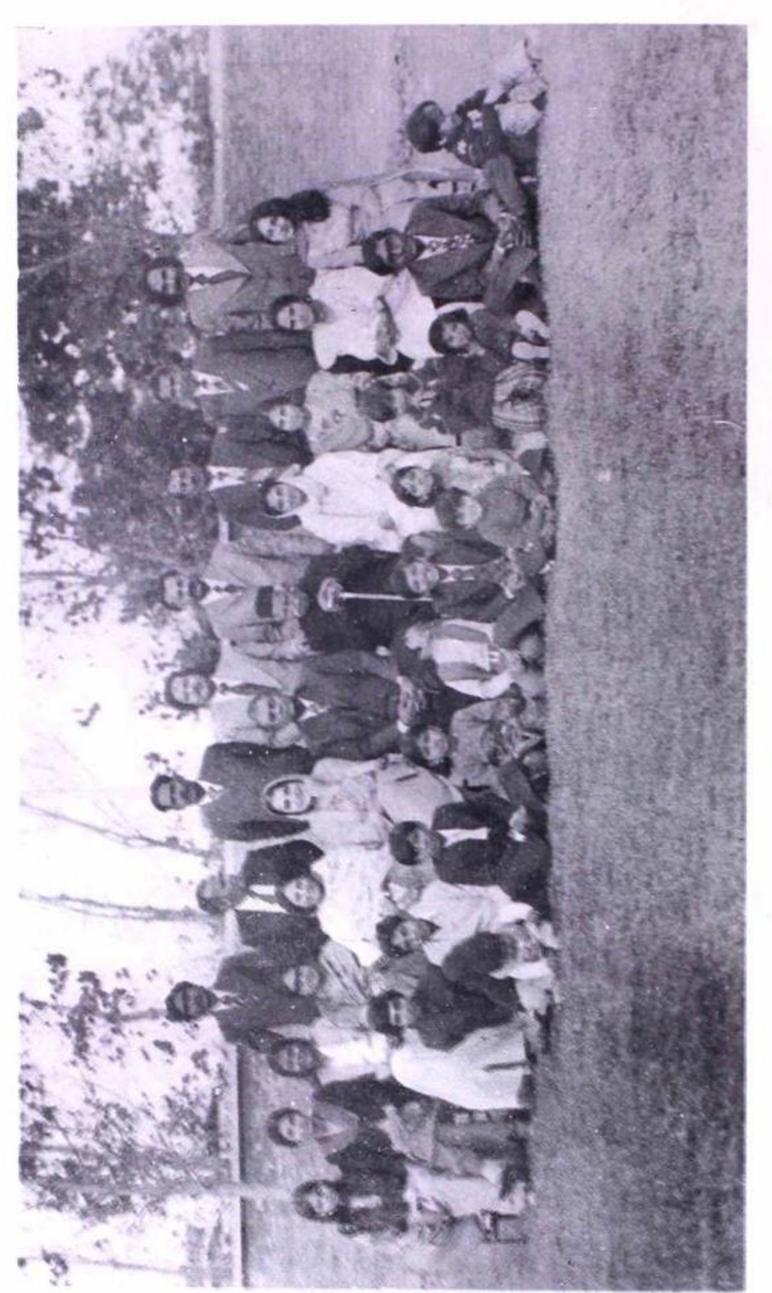

のなるいで、火をののいいシーン

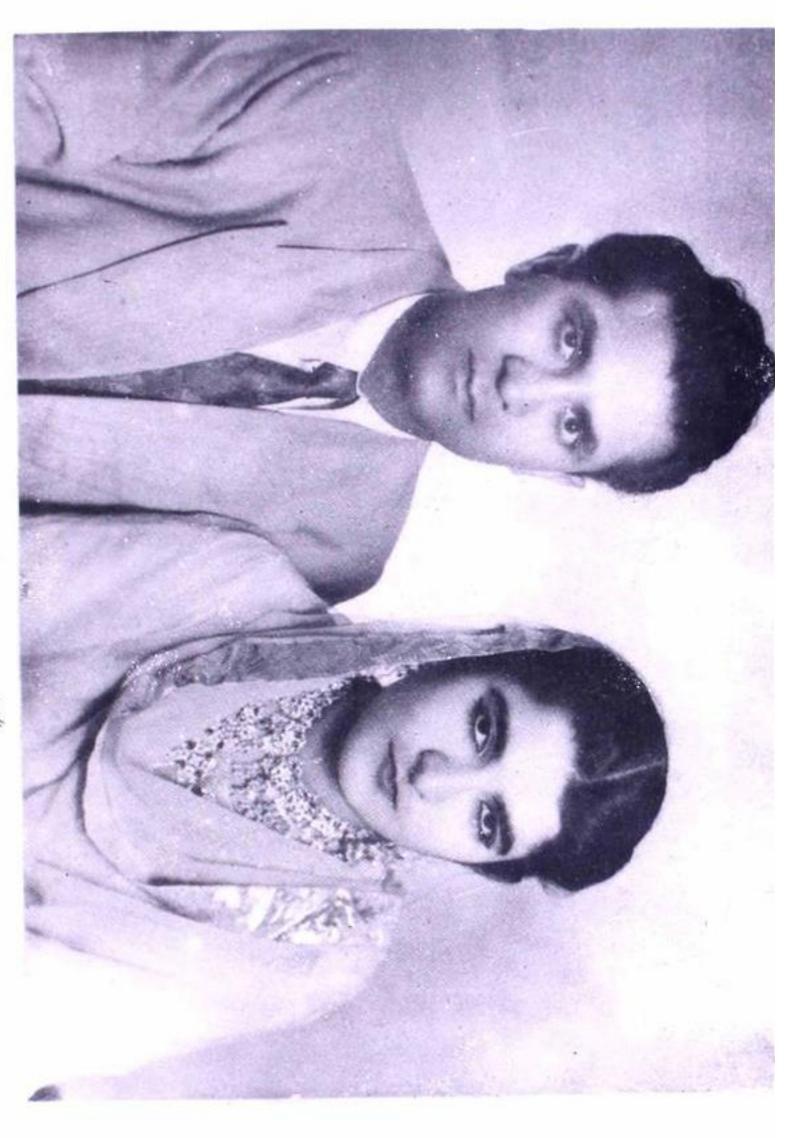

ويا قسيده عبادت ، والمرعبادت بريوى



3/2 20100 140

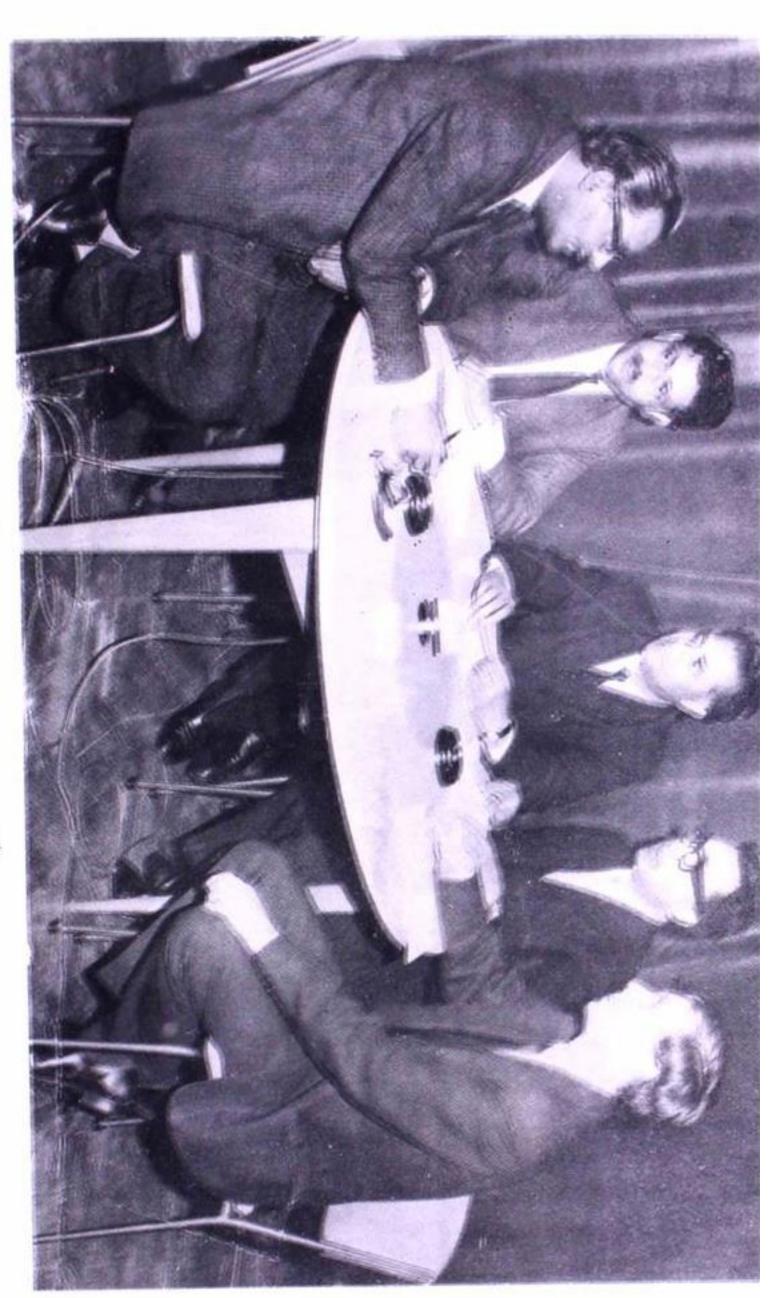

ڈاکٹر عبادت بریوی نی ۔ نی ۔ کی کے پروگرام یں

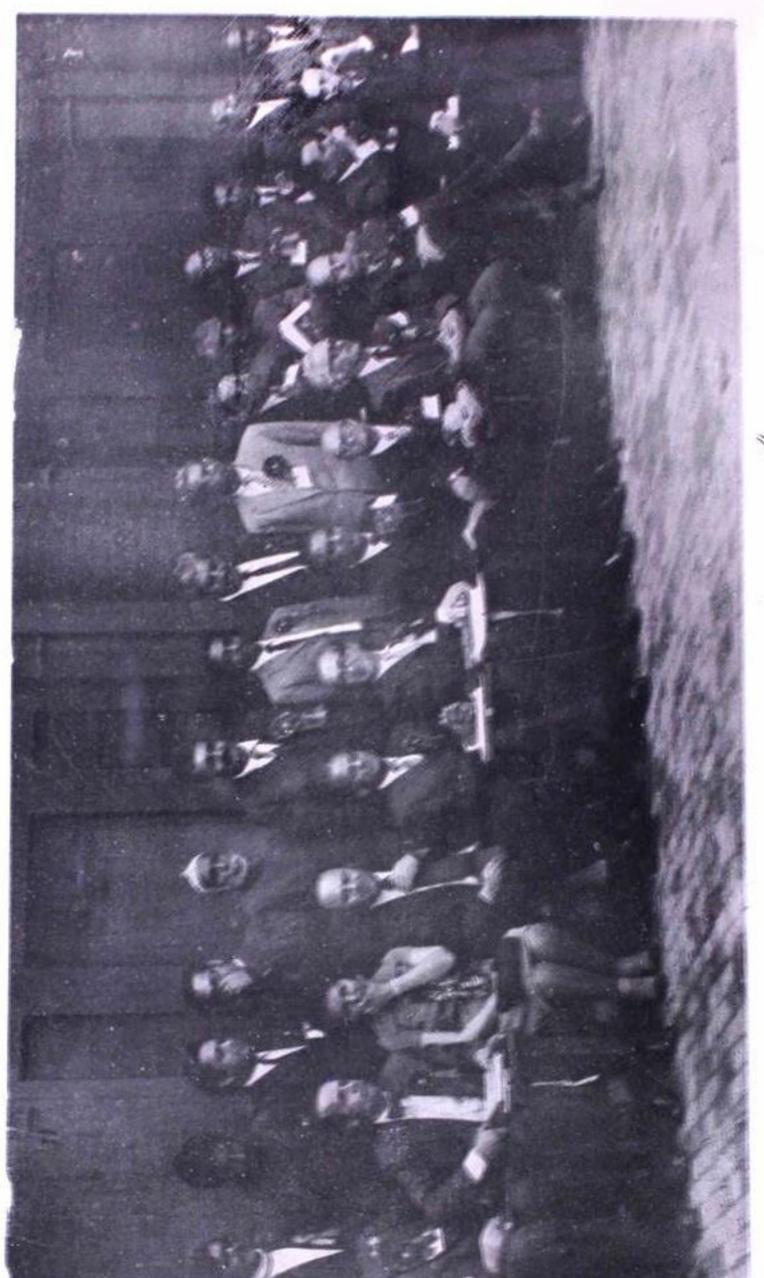

كردب مندوبين بنسن صدساله اورنيش كالج لا بور



دَّاكْرُعبادت رالف رسل



مرزاكمال.يگ دُاكْرُعبادت



ڈاکٹر عبادت بربلوی انتظار مبین محترمه عصمت چغتائی سے ساتھ اور نیٹل کالج میں





بدنیا فرحان عبادت





ڈاکٹر عبادت بر لیوی بین الا قوا می مذاکرہ عالب ۱۹۶۹ ربیں مندو بین کے ساتھ



ڈاکٹر عبادت جینی ادبیوں کے یا تھ اور شیسل کا لیج لا بور میں



رالف رسل واكثر عبادت واكثر غلام مصطفى فال



جناب عبدالتار سفير بإبستان دملي داكر عبادت

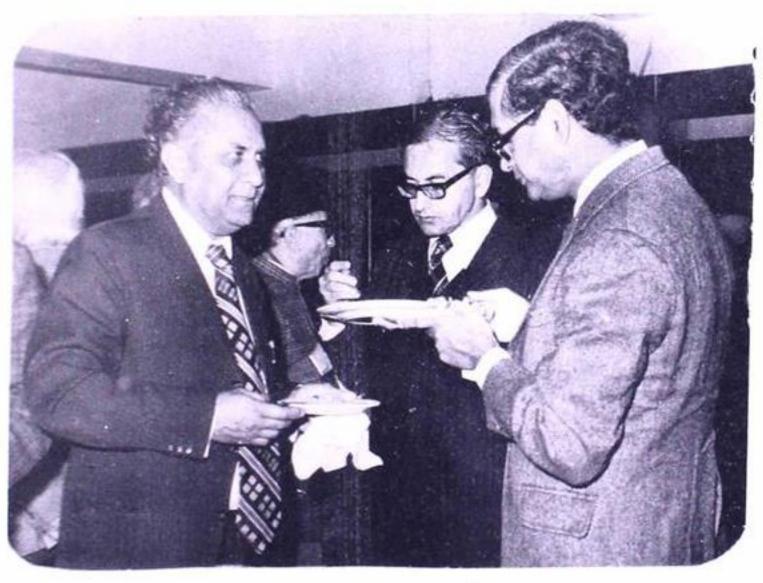

برونسيرآل المحمد سرور داكثر عبادت



مريول بر- بهزينت من داکلو نظرس وئيس احمدٌ خال مضرت بوش ميح آيادى و داکلومياوت ، مجاويا قروضوى، تسم كانمرى کوش بوپ - اخترعلی به تنظورال ملام و داکلوميديلاليّان ، عبدالحفيظ چس رضوى، منظفوعياس حفرت بوتى ينج أبادىك ساته اور يسشركاني يس

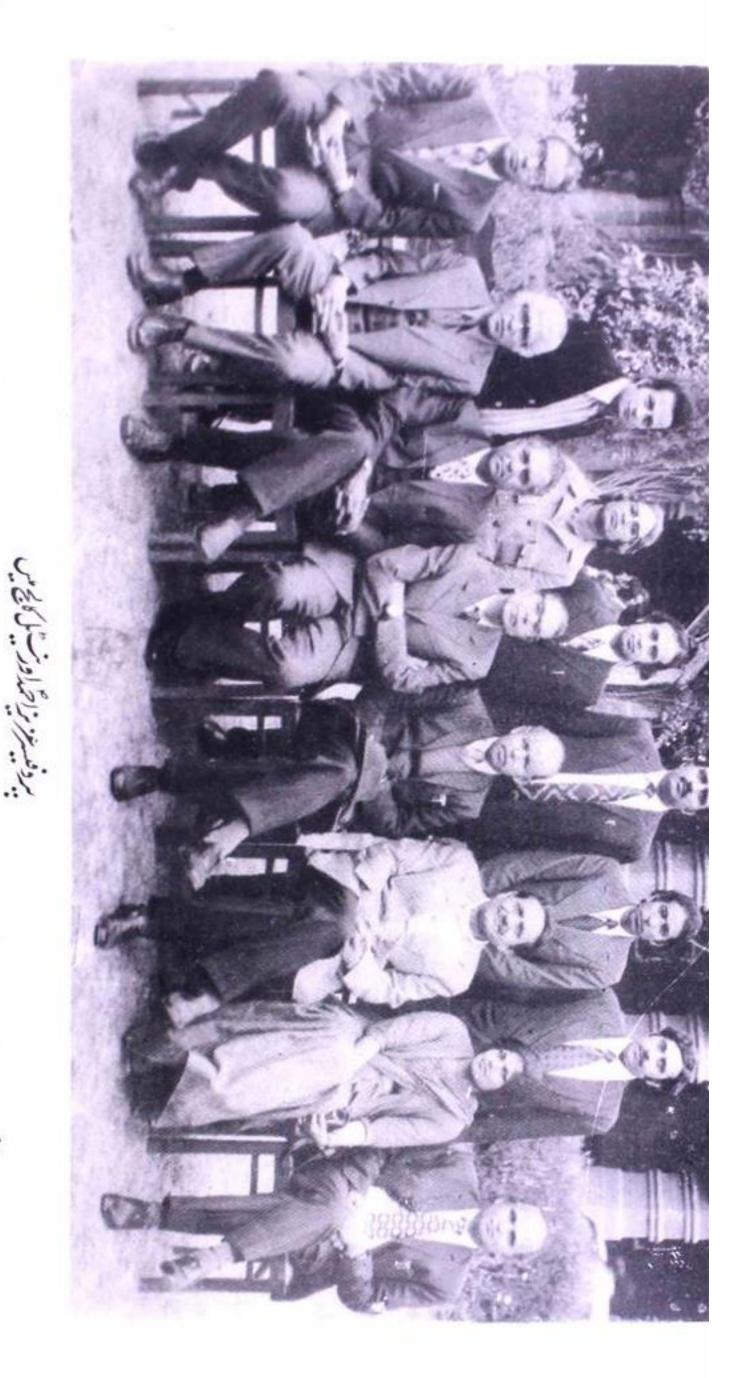

كرميون بر-انظار مين ، كنوز، بيد، انتفاق احكه، داكروزيراتفا، بيروفيرعز يزاحكه، داكرعبادت ، احمد بيم قاملي ، ابن انشا كوا مروية يسيلا خذهان ، يونس جاويد ، اكرام جنها كي ، يسم كاليم يي ، ذوالفقار بابني ، يوسف كامران

## بیشانوں کی ایک ستی

وه بیشانوں کی ایک ببتی تھی ا

بربلي كابرانا شهرو ہال حتم ہوجا تا تھا اور بیاں سے حد نظر تک میدان اور سبزہ زار برسبر وٹا داب کھیت ا ور کھنے وزعوں وائے آم کے باغات نظر آنے تھے ۔ زمین کھے اونجی ٹھی تھی۔ نیچے وورایک تالاب بھی تھا۔ اس تالاب کے سامنے اویجے نیچے ٹیلے تھے بھر بچائے كملات تھے اور ہم سب اُن كوم بہار محصے تھے۔ ان بر مى سبزہ نظراً نانھا ور دوردورتك با غامت ہی باغامت تھے ا وران باغول کے ورمیان ا ورہس پاس مرسبزوٹنا واب کھیست لهلهات تع تالاب اور كليتول معتصل وومزار تصحبفين اس لتى ك رسنه ولك زيارتين كمة تھے. اور نهايت عقيدت اوراحترام كے ساتھ ان پرجرا غال كرتے، فاتحہ يرطعت اور وعائیں مانگھتے نے زیار توں پرسکروں سال برانے برگدے و زحوں کا سابہ تھا بہ وزحت خولصورت اور رُرث کوه تھے اوران کا سایہ نہایت خوش گوار تھا۔ اس لیے کرمیول کی دوہر میں لوگ یہاں ہرام کرتے تھے، بے جھولے ڈالنے تھے اورون ون بھر جھولا جھولتے تھے۔ شال اور شال مشرق کی جانب آبا دی بالکل نهین تھی اور دور دور تک جنگل کا ساسما ل نظ آتاج كود كيم كروم باليده موتى تفى يوائع يراي كيم بيول كيم بيجيول كے كوئى اور آوازسنانى الله ما وي اليده موتى تفى يوائع برايوں كے بيجيوں كے كوئى اور آوازسنانى نهيس دينى تھى البت باعول كے ورخنوں بيس سے بروكر كردينے والى مواكى سنسنا مے ك

ول زازي كومحسوس كيا جاسكتاتها.

نوبصورتی اورول نفین اس سرزمین پرخم تھی۔ آسانوں سے باتیں کرنے والے اوپنے اوپنے درخوں، قد آوم گھاس کے جھنڈوں، سرسرجھاڈیوں، شاواب کھیتوں اورسرے بھرے میدانوں نے اس سرزمین کو فطرت سے حسن کا شام کا ربنا دیا تھا جے، دو بہراور شام کے مناظرا ہے دل کش ہوتے تھے کہ ان میں ڈوب جالے، گم ہوجانے اور کھوجانے کوجی چاہتا تھا۔ فاموشی اپنی زبان میں باتیں کرتی تھی سکوت دھیے سروں میں نغے گا تا تھا اور شرق بہوری فضا کھے گا تی ورقص ساکرتی ستی تھی۔

ننهال اورشال منسرق كى طرف توبير بُرِفطا اور رفح برزمنا ظرشھے اور اس كے سامنے دوسری مجھری ہونی کچھ آبا دیاں تھیں۔ان آبا دیوں میں مبشتر پٹھان آباد تھے بیہ آبا دیاں ہیشتر یٹھانوں کے ان قبیلوں کی تھیں جو صدیوں سے بہاں آیا دھے۔ایک محلہ لو دھیوں کا تھا۔ اسی طرح کانگروں ، وولا زا قول ، ورّا نیول ، یوسف زئیوں ، شیر وانیوں ، آ فرید اول کے الك الك محلة با وتصدابل منو دكى آبا ديال يهال دور دور تك نظرنهيس آتى تصيل ال بیٹھا نول نے اپنے رہن مہن اور اپنی معاشرت کے اواب اور طور طریقوں کو حصور النہیر تھا۔ اسی طرح دہتے تھے جس طرح ان سے آبا واجداد ہندوستان ہیں آنے سے قبل اسینے علا قول میں رہتے تھے جھوٹے بھانے پریہا فغانستان اورصوبہ سرحد کی بستیال کھیں. مكانوں كا وہى رنگ واصنگ تھا مكانوں كے دو حصتے ہوتے تھے ايك خواتين كے لیے، دوسرام دول کے لیے مخصوص تھاجی سرحدی علاقوں میں مجرہ کہتے تھے لیکن یمال ال كوبييفك كها جا ما تفاركچه لوگ الجمي تك اس كو تجره بهي كيتے تھے۔اس بيٹك يا تجريمين مرد بینهند، باتیں کرتے،حقربیتے، پان کھاتے اورگب کرتے تھے۔ بات چیت کے موصنوعات ہوتے تھے سیاست،معائرت ،تہذیب و ثقافت ، جا کدادوں کے معاملات ،شکار كے تصفيرة إوا جدادكى شجاعت كے كارنامے اور دين ، فرہب اور اخلاق وغيرك ماكل.

عوری اول تو سائے سے تکائی نہیں تھیں لیکن کوئی سوادی کھی تکلے تو لوگ اپنے مند پھر لیتے
تھے جر دجیرے جرے مرح مے وجید اور توش کل ہوتے تھے بنوش رو نوش کی صحت مند،

رمرخ سفید المبے ترفیک بچوڑے چیلے سینے والے جو ہزمیں رسیم کی طرح زم نظر آتے تھے لیکن
جنگ سے موقع پر فولا دہوجاتے تھے بعور تول کا احترام بہت تھا کسی قنم کا کوئی جنگا مہ ہو
اگر یہ معام ہوجائے کہ کوئی عورت آرہی ہے تو لوگ تقربق ہوجاتے تھے اور مند چھپاتے
پھرتے تھے کسی پر ٹری نظر ڈالنے کا کوئی تصور نیس تھا۔ اگر عورت یام ردمیں سے سی پر شبہ
ہوجائے تو اس کی من اسخت تھی عورت کا باہر دیکھنا اور سی سواری میں پر دسے کے پیچھپے
ہوجائی تا تا بل معافی گناہ تھا۔

میرے پر واوا صاحب کا ایک واقعہ ندھرت ہمانے نما ندان بلکہ تمام آبادیوں میں مشہور تھاکہ وہ چندا حباب کے ساتھ میدان میں بلیٹے ہوئے تھے۔ اس وقت بیل گاڑی مشہور تھاکہ وہ چندا حباب کے ساتھ میدان میں بلیٹے ہوئے تھے۔ اس وقت بیل گاڑی میں اگرچہ وہ تحصوص پر دہ پڑا ہوا تھا جس کی وجسے کوئی کسی کو وکھینے کا تصور کھی نہیں کرسک بین نما ص طور پرسلے ہوئے اس پر وے میں ایک ووج میں ایک ووج میں ایک وقع میں ایک ووج میں ایک واقع تھے۔ نما البا ہوا آنے کی غرض سے، اتفاق سے اس بہلی میں جوعو تیں سواتھیں کا نہیں سے ایک عورت اپنی ایک آئی میں اس مالیٹیل تھی ۔ اس کا گاکہ باہر کی طوف و کیسے کی کوششش کر دہی تھی۔ پر وا وا صاحب کے پاس ٹلیل تھی ۔ اس فلیل سے اٹھوں نے ایسا نشا نہ لگایا کہ چورت بیل گاڑی میں سے جھانک دبی تھی فلیل فلیل سے اٹھوں نے ایسا نشا نہ لگایا کہ چورت بیل گاڑی میں سے جھانک دبی تھی فلیل کا فلہ (وج سے ان کہ اس کی آئکہ میں لگا اور آئکھ کھوٹ گئی۔ مارنے والے نے صرف اتنا کہاکہ اب باہر نہیں جھانک سے گئے۔

اس واقعے سے اندازہ ہوتاہے کہ ان آبادیوں کے لوگوں کے معیارکیاتھے اوران معیاروں کو برتنے میں وہ کننے سخت تھے۔

اس ماحول میں جمالت بست تھی کام پاک پڑھنے کے بعدصب توفیق دوجارفارسی

کی کتابیں پر طعالیتے تھے انگریزی زبان سے نفرت تھی اور بیبویں صدی کے نفر ہے تکاس کو کرٹا فول کی زبان سے برگشتہ موجا تا ہے اور وہ محجے مسلمان نہیں رہتا۔ لوگ بیجھے تھے کہ برگشتہ موجا تا ہے اور وہ محجے مسلمان نہیں رہتا۔ لوگ بیجھے تھے کہ برشنے کھنے سے نتجا عست ختم ہوجا تی ہے اور نتجا عت کورید لوگ کسی حال میں بھی خیر باونہیں کہ سکتے تھے کیونکدان کے خیال میں میلیان اور خصوصًا پیٹھان کا جو ہرہے۔

سونشت سے ان کا بیشرا یا سیدگری تفار عصداء کی جنگ آزادی میں ہمقیار چلانے كے نوب خوب جوم و كھائے تھے۔ ہرخس نے اس جنگ میں حصہ لیا تھا ہزادوں فرنگی ال باتھول تبریخ ہوئے تھے لیکن بالا فرنظم وضبط نہ ہونے کے باعث ٹنکست کھانے کے بعدتھیاد جھن گئے تھے تین و تفنگ بہت کم لوگوں سے پاس با تی دہ گئے تھی ۔ بیکروں ہزاروں کو کھای يرجيه طاوياً كيا بخاياً كولى ما دوي من تحلي . بندوق او دنلوار يسكف پريا بندي هي بعدا زخرا بي ببارعام معا فی کے بعد کچھ لوگوں کو دونالی بندوق اور رائفل وغیرہ رکھنے کی اجازت مل مُن تھی لیکن ایسے لوگوں کو انگلیوں پرگف جا سکتا تھا۔ بندوق اور تلوا رجین جلائے کے بعدلوگوں سے ماتھوں میں اٹھی اور قلیل آگئی تھی اوران ووٹوں کو مختلف حالا مِين استعال كرنا ان لوگول كا مجبوب مشغله ره گيا تھا ہرسيفان سے باتھ ميں لا کھی صرور موتی تھی۔ ہر بحیا ورجوان اپنے پاس علیل صرور رکھنا تھا بنلیل کے لیے مٹی کو گونده کرخاص طور ير ہزاروں كى تعدادس على بنائے جاتے تھے بليل سے پرندوں كا شكاري كربا جاتا تھا اورلڑانی جھکڑے کے موقع پر بھی بہ کام آتی تھی لیکن زیا وہ ترایسے مواقع پر لاکھی کا استعال ہوتا تھا اور لائھی جلانا ایک فن بن گیا۔ اس فن کو لوگ برشے شوق سے سکھتے تھے ا وربرت بدي ترب كاراستاد لا تحي جلانے كا ورس ديتے تھے. لا تحيول كوبرك امتام سے تیارکیا جاتا تھا کر واتیل اس پراتنا الگاتے تھے کہ وہ سیاہ ہوجاتی تھیں بعض لوگ ان لا تخیبول کی آدائش وزیبائش می کرتے تھے۔ لا پٹیوں کی شامیں بتانے ہیں پڑا استما

کیا جاتا تھا بعض لوگ ان شاموں کے اور پینیل کی بنی ہوئی کھلیاں بھی لگا لیتے تھے لیکن ایسا کم ہوتا تھا صرف چند شوقین لوگ ایسا کرتے تھے جھکڑے فسا دکے موقع پرجب لاٹھی جلتی تھی توس کوفوج واری کہا جاتا تھا۔ مثلاً اس طرح کہتے تھے کہ فلاں جگہ فوج واری ہوگئی یعنی جھکڑ افسا وہوگیا۔

لڑا فی جھگڑاتر ان بیبوں اور آیا دیوں میں عام بات تھی لیکن یہ لوگ دشمن کو بھی جان سے نہیں مارتے تھے قبل کرنے کو بہت بڑاگناہ تصور کیا جاتا تھا البتہ جھگڑے بشت یا بیشت تک جاری رہتے تھے۔ مقدمے بازی بھی عام تھی۔ ایسی عمولی باتوں برجھگڑا ہوتا تھا کہ زینعیرمکان کی دوسری منزل کی کھڑکیاں ہماری طرف نہیں کھلیں گی کیونکہ ہے پر دگی ہوگا ایہ چبوترہ گھرکے سائے نہیں بنے گا۔ اس لیے کہ بہاں لوگ بیٹیں گے اور ہما رہے گھرکی سواریاں بہاں سے گزریں گی توان کا سامنا ہوگا، اور بیسب پچھان لوگوں کے ورمیان ہوتا تھا جن میں آپس میں نون کے رہتے تھے۔ اس قسم کے اور بیسل کی تھیں گے اور بیسب پچھان لوگوں کے ورمیان ہوتا تھا جن میں آپس میں نون کے رہتے تھے۔ اس قسم کے جھگڑے کھی مقدمات کی صورت بھی اختیار کر لیتے تھے۔ اور چھوٹے چوٹے معاملات اپیلیوں کی ٹسکل بھارت ان کورٹ تک جاتے تھے۔ اور چھوٹے چوٹے معاملات اپیلیوں کی ٹسکل بھارت ان کورٹ تک جاتے تھے۔ ان نوگوں ہوتے تھے۔ اور چھوٹے تھے۔ اور جھوٹے معاملات اپیلیوں کی ٹسکل بھی ان ان ان کورٹ تک جاتے تھے۔ ان نوگوں ہے۔ ان نوگوں ہوتے تھے۔ اور جھوٹے معاملات اپیلیوں کی ٹسک

اب ان با تول کے بادے میں سوج کرمنسی آتی ہے۔

ایک اور بات جویس نے اس بی میں دھی وہ فروانوں کے جیب و غریب کھیل تھے۔ اس طرح تیر سے کھیلنے کا تعلق تیر ملائے مثلاً علی تیر ملائے مثلاً علی تیر ملائے میں تعالیونکہ تیراور تفنگ توان سے جون چکے تھے۔ اب بیجے سرکنڈوں کے ان تیروں کو زمین بساس طرح در کرکھینے تھے کہ وہ ہو امیں اڑتا ہوا کمیں دور جاکر گرتا تھا اور پھر پالا تھاجی کوکٹری بسی کھیتے تھے۔ گرویوں کا کھیل بھی بھی کہتے تھے۔ گرویوں کا کھیل بھی بھی کہتے تھے۔ اکھا دُول میں کُشتیاں بھی ہوتی تھیں۔ اور بچے گرویاں بھی کھیلتے تھے۔ گرویوں کا کھیل بھی عجیب نھا۔ لکڑی کو لکڑی سے مارنا اور اس کوکسی خاص مقام سے پارکرنا بیر بھی گریا ما در بیط کرنے یا ہمتے اور کو با ما در بیا تھی۔ کا معام سے بارکرنا بیر بھی گریا ما در بیط کرنے یا ہمتے اور کہا اور اس کوکسی خاص مقام سے پارکرنا بیر بھی گریا ما در بیلے کہنے یا ہمتے اور کہا تھی کہ ما در اور اس کوکسی خاص مقام سے پارکرنا بیر بھی گریا ما در بیلے کوئی کی علام سے تھی۔

اس آبادی کے بیشتر لوگوں سے پاس احداد کی دی ہوئی زمینیں تھیں جن کی نصلوں کی آمدنی

انسوی صدی کا آخری نرمانداس بنی کے لوگوں کے بیے بڑی ہی آز ماکش کا زبایہ تھا۔ جنگ آزادی کے ختم ہونے کے برسوں بعدجب عام معافی کا اعلان ہوا اور اس کوعملی سکل وی گئی توجالت کی حد تک سُدھر گئی لیکن جن کے پاس جا مُداویں کم تھیں ان میں سے بیشتر فلاش بى رج يبيوب صدى ابن الها ته ايك تبديلي كا احساس لا في مرسيد احدُ فال كي تحركيب کے اٹرات بھیلے جنانچ کچے لوگوں نے تھوڑی بہت تعلم حال کرکے عمولی ملا زمنیں کرلیں اور کچھنے انگریزی تعلم عامل کرکے معاشرے میں پھرا بنا مقام پیدا کرایا۔ جوایسانہ کرسکے اورطرزی يدائب رب ان سے قدرت نے انتقام ليا۔ زيست كينے كے ليے وہ چھوٹے موٹے كام كرنے لگے جن ميں فرنيچر بنانا، بريجھيلنا اوركرسياں كبننا زيا وہ مقبول ہوا ... اور تقريبًا سو سال گزینے کے بعد آج بھی برکام اس بنی کے لوگوں میں پیٹے سے طور پرمقبول نظراتے ہیں۔ ان ناسازگارجالات کے سائے میں زندگی بسرکرنے کے باوچود اس بنی کے لوگ ندر ول الموش بالل تصابية آبا واجدادك بنائ جوك مكا نول بين آرام سرية تھے ۔ ان مکا نوب میں عارت کم اور حق وہت وعریض ہوتے تھے بہرمکان کے صحف برمیدان کا كمان بوزا مداس مبدان بين أم جامن ، بإ كفراللي نبيم اور منها في كس كس قتم كے سربيز كلفے اور ا الح او بخے المنت اسانوں سے بانیں کرنے نظراتے تھے۔ساتھ ہی کیا دبوں میں اور دبواروں

پر گلاب، جوہی جنیلی موتے اور بیلے سے بچول اپنی بماریں وکھاتے تھے بہوا میں حونبووں
کی دہک مشام جال کو معطر کرتی تھی ۔ گربیوں میں وزحتوں کے سائے میں چار پائیاں
ڈوال دی جاتی تھیں ۔ ان پر لوگ بیٹھے، باتیں کرتے اوتحفلیں جاتے تھے۔ گرمیوں میں نینی نال
کے پہاڈوں سے آنے والی ہوا وَں میں ایسی کچھ زیادہ خنگی تو نہیں ہوتی تھی ہیک ان کے گرم
بونے کا احساس بھی نہیں ہوتا تھا، شام کو بیہ ہوا میں خنک ہوجاتی تھیں اور سادی فضا پروشائی
پھٹ پڑتی تھی۔ بارش ہونے کے بعدا و پنے اور علمادیں گاتے تھے۔ سرموسی جو لے ڈوال و کے
جاتے اور لوئے کے لڑکیاں جھولا جھولتے ، بینگیں لیتے اور علمادیں گاتے تھے۔ سرموسی میں جا ندنی کا
منظر کھلے ہوئے صحنوں میں ایسا خوبصورت ہوتا تھا کہ طبیعت باغ باغ ہوجاتی تھی۔

عويزول اوريشنة وارول كے مكان أيس ميں اس طرح ايك دوسرے كے ساتھ ملے ہوئے تھے کہ ایک مکان سے دوسرے مکان میں جا نامشکل مذتھا بعض مکانوں کی دلوار میں کھولکیاں اور دروازے تھے تاکہ ایک مکان سے دوہرے مکان سے آنا جا ناآسان ہو۔ خواتین ا وزحصوصًا لاکیاں ایک گھرسے دوسرے گھریں بے کلفی سے جاتی تھیں اور بڑی بڑر صو کے پاس جیتیں، باتیں کرتیں اور ان کے جیوٹے موٹے کام جی کردیتی تھیں .....عرض برکہ عزيزون اورريضة وارون مين كسي من جنبيت نهيس تهي يتيس ملنا جلنا بهت زياده تها. خوالین تواس طرح ایک گھرسے دوسرے گھریں ملنے علنے کے لیے جاتی تھیں جیسے وہ انھیں کے گھریں مردوں کا برروزانہ کامعمول تھاکہ وہ عویزوں اور رہنے وارول کے گھر صرورجاتے تھے تھوڑی ویر میٹھیے تھے اچھی ہاتیں کرتے تھے اور پھر چلے جاتے تھے۔ لوگوں کے پاس وقت بدت تھا. فرصن اور فراغت یا دہ تھی فلط قسم کے ایسے مٹاغل بھی نہیں تھے جن میں وقت ضائع ہوتا ہے اس لیے لوگ طفے جلنے اور ملاقا توں میں زیا وہ وقت عرف كرتے تھے بياد اور مجست کاماحول تھا۔ بزرگوں مے سینے خفقت اور نوجوانوں کے سینے ثبت سے لبریز تصاور سرفرد كوايني جكدا يك طرح كى طمانيت كااحساس بوتاتها.

مذبرب كارنگ ان لوگول كى تخفىيتول ميں رجا ہوا تھا۔ ننا اوسے فى صداوگ ويداد تھے اور ان بیں و و خصوصیات تھیں کہ افعیل کے معنوں میں مون کما جا سکتا ہے۔ بیشتر لوگ صوم وصلوٰۃ کے پابند تھے اور اسلام کے لیے اپنی جان تک نثار کرنے کے لیے تیاد رہتے تھے۔ ہارے بزرگول میں ایک صاحب جہال خال نامی تھے۔ان کی تعمیر کی ہوئی ایک بہت بڑی مجداس بتى مين تھى جهاں جمعه كى نماز بڑے اہتمام سے ہوتى تھى نمانے بعدميلا و ترابين كا بونابهی حزوری تھا اورنمازبوں کا عالم برتھا کہ جب تک روایتی انداز میں برمیلا و مشرایت نهو اوریا حبیب سلام علیک کھڑے ہو کرنے پڑھا جائے تو سمجھتے تھے کہ نما زم محل نہیں ہوئی۔ بات بہے کہ سخص عنق رسول سے سرشارتھا اور میلا دسٹرلیف اس تی علامت تھی اس لیے بذصرب مسجدون مين اكثرنمازك بعد ذكرار سول بوتا تضاا ورصلوة و درو ديره هي حياتي تقي ملكه كحركهر ميلا و كي منعقد موتى تعين كوئى تقريب بوميلا دى محفل كواس كابحُد تصورك عامًا تعا. اسلامی تصوف سے افراد کونسبت خاص تھی صوفیائے کرام اور پزرگان وین کا برخص برسنا رتھا جھنرے غوت الاعظم کا نام نامی بیج بیچے کی زبان پرتھا بمرمینے کی گیا رھویں کوغوث پاک م کی نذرونبا زتفریا ہر گھریں ہوتی تھی اور بڑی گیا رھوی کے موقع پر تو ہمارے ہاں براے پیلنے پر نذرونيا ذكا البنمام كياجا تاتحا اور دعوت عام بوتى تقي التدتعالي كى اس ميس اليي بركت بوتى تقى كرسيكة ول مزارول كى تعداديس لوك كهانا كهائة تصليك كبحركمي واقع نبيس بوتى تھى جھزت خواجه معين الدين بشي جميرى غرب نواز جعفرت صابر كليرئ جعفرت خواجه نطام الدين اولياً جعفرت خواجه بختیاد کا کی معزت با با فرید کرنج کی کرامات کا ذکر مشخص کی زبان پرتھا. لوگ بڑے شوق سے عرس كے موقع پران بزرگوں كے دربار وں ميں حاعزى دہنے كے ليے جاتے تھے۔ غرض خاصا مذہبی ما حول تھا، وراس کی پروست اخلا فی اعتبار سے زندگی بلندیوں سے ہمکنارنظراً قی تھی ۔لوگ اصول کے سخت تھے اوران کے دوں میں روحانی اقلار کی قندلیں روتی ہیں۔ اوران تمام باتوں نے مل کراس بستی کوحدورجر پاکیزہ بنا دیا تھا اور بھی شایداس کی سب سے اہم خصوصیت کھی۔

### مجهليف خاندان اورآباؤا جرادك بالمعين

اس بنی کے محلوں میں سے ایک محلہ ہمارا بھی تھا ، بودھیوں کا محلہ یا لودھی ٹولد کہلاتا افران محلے میں بینیئر مکان لودھی بیٹھا نوں کے تھے ، یہ محلہ سرون چندمکا نوں پرشتل تھا اور یہ سب ہمارے ہی فا ندان والوں کے مکان تھے بہمارے آباوا جداونے اپنی آبانی کے لیے نہیں وغیرہ کاشت کرنے کی غرض سے اپنے مکا نوں کے متصل کچھ دھنیوں، جلا ہوں اور کرمینیں وغیرہ کاشت کاروں کو بھی آباد کرفیا تھا۔ ان کے علاوہ وورووز تک وہاں آبادی نہیں تھی صرف ہمارکی میدان ، کھیت اور یا فات تھے۔

ہمارے نما ندان کے لوگ اپنے آپ کولودی کہتے تھے اوراپنے لودھی ہڑھان ہونے پرفخر
کرتے تھے۔ بزدگوں سے بیرسناکہ ہمارے آبا و اجدادا فغانستان سے ہجرت کرکے کئی سوریال آب
ہندوستان میں آئے اور پہلے لاہور، ملنان اور پھرد ملی میں آباد ہوئے ، ور پھر دہلی میں اپنی سلطنت
قائم کی بعض بزدگوں کو ہوکتے سناکہ ان کاسلسلہ بہلول لودھی، سکندر لودھی اور ابراہیم لودھی سے
ملتاہے لیکن اس کا کوئی وستا ویزی نبوت موجود نہیں مغلول کے حکم ال ہونے کے بعد ہما سے
ملتاہے لیکن اس کا کوئی وستا ویزی نبوت موجود نہیں مغلول کے حکم ال ہونے کے بعد ہما سے
خاندان کے بہت سے افراور ویس کھنڈ کی طوف ہجرت کر ہے آئے اور زیادہ تر بر بلی کی مزرمین
پر آباد ہوئے۔ بیر علاقہ انھیں اس لیے پندتھا کہ بہاں سکوں تھا۔ آب وہوا نوش گوادی اور ہما لیہ
پر آباد ہوئے۔ بیر علاقہ انھیں اس لیے پندتھا کہ بہاں سکوں تھا۔ آب وہوا فوش گوادی اور ہما لیہ
کے وامن ہیں واقع ہونے کی وجہ سے بر بلی اور اس کے آس یاس کے علاقے صدور جو زرخیزاور

سرسبزوٹنا داب تھے۔

ان بزرگوں کی یا دگارہارے علاقے میں ایک سجدتھی جوجہان خال کی محد کہلاتی تھی اورس کوہمارے آباؤا وبلویس سے ایک خدارسیدہ بزرگ جہان خاں نے تعمیر روایا تھا۔ يه جدا بهي تك موجود و اورجا مع مسجد كى عزورت كولوراكرتى بي ميجد ما ولين كثاوه بها ال کہ یہ لوگ ورویش صفت تھے اوراً رائش وزیبائش انھیں پیندنہیں تھی ۔ان پزرگوں نے برا بڑے عالی شان مکان تعمیر نہیں کیے اس لیے کہ اس سے کانس بر بات بھی ناپسندتھی ، ومکان بھی تعمیر کیے وه ساده کین کشاوه تھے۔

اوران ساده مکانوں میں یہ لوگ حدورجرسا دہ اور نمود و نمائش سے یاک ورونیوں کی می زندگی بسرکیتے تھے۔

به ان کیسلی خصوصیت اورخاندا فی وصف تھا۔

عاداً بانی مکان ایک بهت برے میدان میں واقع تھاجس کوایک سبزہ زارکہا تھا۔ مكان ميں داخل بونے كے دوراستے تھے. ايك مردول كے ليے دوسراعور تول كے ليے. مردوں کے داخل ہونے والے وروازے کے ساتھ ایک کشادہ بیٹھک تھی جسے جرومی کہا جاتا تھا۔ مکان کے اندر صحن کی کشاوگی دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ بیسحن لمبانی میں زیاوہ تھااور لمبائی کے مقابلے میں اس کی چوڑائی نسبتاً کم تھی۔ بیر اننا لمباصحی تھاکہ اس میں آسا فی سے جبل قدمی کی جاسکتی تھی جون میں اویخے اونجے جامن نیم اور یا کھڑکے ورخت تھے جو آسمان سے باہیں کہتے ہوئے معلوم ہوتے تھے برسات کے موسمیں ان وزختوں کی بہارالیف سنباب پر ہوتی تھی۔ ان بيں جوك وائے جاتے تھے اور بچ ون دن بحرجمولاجھو كتے تھے ، ان اونچے اونچے وزحوں کے علاوہ محن میں ہرطرف موتیا، بیلے بیلی رحری، گلاب اور دات کی رانی کی جھاڑیا لھیں. جن كي خوشبومشام حال كومه كاتى تھى غرض من كيا تھا ا جھافا صا باغيج تھا۔

مكان كى عمارت سا دوتھى .ايك دبيع برة مده ،اس كے پيچيے دوكشاده كمرے، دأيس طات

مزید و و کرے اور باہیں جانب سی قدر فاصلے پر بیٹھکٹی۔ باور پی فانی سی و و مری طرف تھا بھی نہا نہ انداز کا سیدھا مادہ تھا بھی استے استے والے کروں سے خاصے فاصلے پرینا صمشرتی انداز کا سیدھا مادہ مکان تھا جس کے انداز سے ماوگئی ہم تھی۔ برا مدے اور کروں ہیں بھا دی بھرکم مہریاں بڑی وتی تھیں۔ ان ہیں سے بعن بیدسے بنی ہوئی تھیں اور بعض نواڑسے۔ ان مہر بوں پر صافت تھے بہتر گئے ہوتے تھے اور انجیس میں گھرکے افراد سوتے تھے۔ مرکان کی سفیدی اور صفائی کے لیے ہے کہ بہتر ول استعمال کیا جاتا تھا جس کی وجہسے ورود یوارسے ہروقت ایک سوندھی سوندھی سوندھی سی خوشوں تی تہتی تھی۔ بہنڈول الابوں سے کلی ہوئی مٹیا ہے دنگ کی مٹی ہوئی تھی اور گھروں کو سے خوشوں تی تہتی تھی۔ بہنڈول تا لابوں سے کلی ہوئی مٹیا ہے دنگ کی مٹی ہوئی تھی اور گھروں کو سے خوشوں تی تہتی تھی۔ بہنڈول تا لابوں سے کلی ہوئی مٹیا ہے دنگ کی مٹی ہوئی تھی اور گھروں کو بہتے کے لیے اس کا استعمال عام تھا۔

ہاڑوں کے موسم میں برآ مرے میں پر دے ڈال دیئے جانے تھے اور انگیٹھیاں سکگا کی ا جاتی تھیں۔ لوگ کی فوں میں بیٹھ جاتے تھے بمروحظہ بیتے بحور میں چھالیہ کا تنیں اور ہاتیں کرتی تھیں، گرمیوں سے موسم میں لوگ وسیع اور کشا وہ می میں سوتے تھے اور دات کو ویزنک جش کا ساسا رہتا تھا۔

مکان کا ایک جھتہ نماز پڑھنے کے لیے خصوص تھا اور شاید یہ مکان کا سب سے خوبھورت حصدتھا۔ ایک نہایت لمباچو ڈاتخت بھا ہوا نھا اس پر ایک اور چھوٹا نخت تھا۔
اس دو سرے چھوٹے تخت کے او پر محراب وارچو کی تھی جس پر جا رنماز بچھی اُتی تھی۔ سب لوگ بادی بادی اسی محراب وارچو کی تھی۔ اس جگہ کوخاص طور پر صا من ستھ ارکھا جا اسی بادی بادی اسی محراب وارچو کی پر نماز پڑھتے تھے۔ اس جگہ کوخاص طور پر صا من ستھ ارکھا جا تھا، اور گھرکے تمام افراد اس جگہ کو تقدس کی نظروں سے دیکھتے تھے۔ یہ جگہ سجد کا ساسمال بیش کرتی تھی۔

اس مکان میں زندگی بڑی ہی سادہ اور پرسکون تھی سکین مروقت جیل ہیل استی تھی۔ خاندان کے مسائل ومعا ماہت پر بحث کی جاتی تھی میلاد کی محفلیں اکثر منعقد ہوتی تھیں۔ خاندان کے مسائل ومعا ماہت پر بحث کی جاتی تھی میلاد کی محفلیں اکثر منعقد ہوتی تھیں ان وہوں کے موقع پر بہال وات وات بھر رُجگے ہوتے تھے گلگلوں کا پکوان پکتا تھا اور الراکیاں

رات رات بعر وهولک بجاتی اور شاویوں کے گیعت گانی تعیس بغروں کا پروگرام بھی ہونا تھا اور بداؤکیاں تیر، فاآب اور فاقی کی غربیں بڑے ووق وشوق سے اس طرح والماند انداز یس کا فی تیس کراس کی وجرسے ایک سال بندھ جاتاہے . شاویوں کے موقع پروو بیٹا ڈانے کی ایک عجیب سی سم ہوتی تھی اور کہا بہ جاتا تھا کہ ہمارے آبا وُاجداویس سے کسی کو کو و بھا دن کی ایک بیمی اور کہا بہ جاتا تھا کہ ہمارے آبا وُاجداویس سے کسی کو کو و بھا دن کی ایک بیمی اور کہا بہ جاتا تھا کہ ہمارے آبا وُاجداویس اسے کسی کو کو و بھا دن کی ایک بیمی اس کی یا د و و بیٹرا ڈاکراور گیت گاکرتا ذو کی جاتی تھی ۔ ان رسموں میں خاصار ومان تھا۔

کھانے پینے کی جیزوں کی اس مکان میں فراوانی تھی۔ نماہ بھرار ہتا تھا۔ ووجہ کی تو گو یا ہریسی بہتی تھیں۔ ان کا دودھ اتنا ہوتا تھاکہ سنبھائے بہتی تھیں۔ ان کا دودھ اتنا ہوتا تھاکہ سنبھائے بہتی تھا۔ دہی اور گھی گھر بھی میں تیار کیا جاتا تھا اور مہا ٹول کی تواضع بہت سنبھائے بہت برا نوب مرخ مرخ بالائی واسے دودھ سے کی جاتی تھی۔ دودھ کا ایک بہت بڑا بھرا ہوا پیالہ جس کو بادیہ کہت تھے اور جس پرمونی سی بالائی پڑی ہوتی تھی جھانوں کو بیش کیا جاتا تھا۔ جمارہوا پیالہ جس کو بادیہ کھا۔

غرض اس مکان میں ہمینشدجش کا ساسماں رہتا تھا اور اس کی وجرہماری وادی امال کی ذات اور ان کی رنگارنگ اور بہلو وارشخصیت تھی .

داوى امال كوبها رسے خاندان كانتجرۇنسىب ازېرتھا.

کہتی تھیں کوئی پانٹے سات سوسال پرانا شجرہ تمہاں وادا کے بڑے بھائی ہادی بارخاں صاحب کے پاس تھا، اُن کے انتقال کے بعدان کے بڑے بیٹے داحد، پارخاں کے پاس رہائیکن اپنی بیوی کے انتقال کے بعدان کے بعدان کے براے بیٹے داحد، پارخاں کے بال بڑھا یہ رہائیکن اپنی بیوی کے انتقال کے بعدا نھوں نے نقیری ہے لی، داڑھی دکھ لی، سرکے بال بڑھا یہ گیروے دنگ کے کرڑے بیٹنے لگے اورخدا کی یا دہیں ایسے گم ہوئے کہ اٹھیں اپنا ہوش نہ دہا۔ اسی عالم بیں وہ شجرہ کیس اور حراو حرہوگیا، وہے مجھے ہست کھے باہے ؟

داوی امال کمتی تھیں کر متهارے واوا کاخا ندان کئی سوسال قبل افغانستان سے وہلی اور

پھردہلی سے بریلی میں آگر آباد ہوا۔ البتہ میرے خاندان کو آئے ہوئے کوئی ڈیڑھ دوسوسال سے زیادہ عرصہ نہیں گزرا بھی وجہ ہے کہ ابھی تک ہماری زبانوں پرٹ تو کے الفاظ ہیں اپنے والد عرورازخاں کی زبانی میں نے بہت سے الفاظ پشتو کے شنے اور اب وہ میری زبان میں بھی موجودہیں۔

تہارے واوا کا خاندان فربھائیوں کا خاندان مشہورہے۔ برطی کا سارا شہران سے واقف ہے۔ یہ بھائی بڑے ہی خوش کی وجہہ، نیک، نزلیب اور بہادر تھے۔ تہاری پردادی خندان بگر تھیں جن کے نوسوچورای گاؤں تھے۔ وہ باغی ہوگئ تھیں ، نھوں نے انگریزوں کے سکت خندان بگر تھیں جن کے نوسوچورای گاؤں تھے۔ وہ باغی ہوگئ تھیں ، نھوں نے انگریزوں کو تہ تی کی اولاو جنگ کی تھی اور حصراء کی جنگ آزادی میں سیکروں انگریزوں کو تہ تی کیا تھا۔ انھیں کی اولاو میں تمہالے پرواوا تھے جن کو لوگ بیار سے مقون اس کتے تھے۔ وہ اسی نام سے مقور ہوگئے۔ ویسے آن کانام غلام صطفے خال یا مصطفے یار خال تھا۔ ان کے بیٹوں میں تمہارے واوا اللہ یار خال اور ان کے بیٹے راحت یا دخال ہیں اور جنھوں نے اب روزشی اختیار کر کی ہے۔ وروزشی اختیار کر کی ہے۔ وروزشی اختیار کر کی ہے۔

اس سے زیادہ تفصیل ہمارے آبا واحدادی وادی امال نے نہیں بتائی۔ ورانسل وہ بست کھے ہول گئے تھے کچھ فیس بھال ہوا تھول نے بست کھے ہول کی تھے کہا تھے ہول ہوا تھول نے بست کھی ہول گئے تھے کچھ فیسل جوانھول نے بتائی تھی اس کویں بھول گیا ہول.

نیں تھے، عام لوگ تھے جن کا تعلق ایسے طبقے سے تھا جس کو متوسط طبقہ کہ سکتے ہیں بھوڑی ہت میں تھے، عام لوگ تھے جن کا تعلق ایسے طبقے سے تھا جس کو متوسط طبقہ کہ سکتے ہیں بھوڑی ہت جا نداویں ان کے پاس صروتھیں لیکن انھیں جاگیروں یا تعلقوں سے تبییزیں کیا جا سکتا، وقت کے ساتھ ساتھ یہ جا نداویں تسکوڈ تی کئیں ،ان کا طرہ احتیاز توان کا کردار تھا، وہ نشرافت اور نسکی کے پتلے تھے، دین وار تھے جنتی رسول سے سرخار تھے، صوفیائے کرام کے پرستار تھے، خود وار تھے، خود وار تھے، خود وار تھے، خود کارتھے، سادہ زندگی بسرکرتے تھے، خودی کے طری بردارتھے، غریبوں اور نا داروں کے مددگار تھے، سادہ زندگی بسرکرتے

تھے علم کا چرچا ان کے ہاں نہیں تھا،لیکن ہوش مندی اور فراست رجرات مندی اور خجاعت ان میں کوٹ کو کوئی فاص ان میں کوٹ کو کوئی فاص کوٹ کر کھری تھی۔ وکسی کو آزار کہنچا نا نہیں جانتے تھے۔ ما ڈی زندگی کوکوئی فاص اہمیت نہیں دینے تھے۔ افلا تی اعتبارہ ہے بے داہروی ان میں نام کو نہیں تھی۔ افلا تی اعتبارہ ہے یہ لوگ بہجانے جاتے تھے۔ افیس خصوصیات کی بدولت اور افیس خصوصیات کی بدولت شہریں ان کی آبروکتی اور سرخص افیس اچھی طرح جانتا، خاندانی وقادسے انھیں بہجانتا، عندی واحترام سے ان کا نام لیتا اور مجست وعقیدت سے ان کا ذکر کرتا تھا۔

ہماری وادی امال صورت اورسیرت وونول اعتبادے قدرت کاایک شاہکاتھیں۔ التُدِتعالیٰ نے انھیں اپنے ہاتھ سے بنایا تھا۔

گول چرو، میانہ قلاسرخ سفیر جمبئی رنگ، جاندی کی طرح سفید بال، چرے پر ججزیال الیکن آوازیں کھی گرت ارد کی کیفیت بخت مزاج، بیباک، نڈرد ایما ندارہ بیج کی پرت ارد ملنا الامحان نواز سمدر د، دوستوں کی دوست اور دشمنوں کی دشمن ، سونے کا نوالہ کھلانے والی لیکن شیر کی آنکھ سے دکھنے والی شفقت اور جبت کا ایک آٹر تا ہواسمندر، قوت ارادی کا پیکراور فکروکل کے اعتبار سے ایک آندھی ایک طوفان اسے بیسی ہماری دادی امال!

ين مصروف ريتين وات كوجلدي سوجانا ان كامعمول تها.

مرتے دم تک ان کے عمولات میں فرق نہیں آیا۔

میں نے بچپن میں خاصا وقت ان کے قدمول میں گزارا، وہ بھے سے بہت بجبت کرتی تھیں اور ہروقت ومائیں دیتی تھیں ان کی شخصیت میں ایک بجیب طرح کی ششر تھی ،اس لیے میں اپنی والدہ صاحبہ سے اجازت ہے کران کے پاس کئی کئی جیسے دہاکرتا تھا بھے بران کی شفقت ہے ہا یا لتھی ان کی ہرچیز میرے لیے تھی ،ان کے مکان کے خاص کروں میں کی وجانے کی اجازت نہیں تھی لیکن میں جا سکتا تھا۔ مجھے نہ صرف ان کروں میں جانے بلکہ ہرچیز کو وکھنے اور استعال کرنے کی اجازت تھی۔

میرے لیے ان کی خفقت اور مجبت توبے پایاں تھی ہی لیکن میں ہو اُن سے بجبن میں اتنا ذیادہ ما نوس ہوا، اس کا ایک بڑا سبب اُن کی شخصیت کا کھرابی تھا، ان کی سچائی، مان گرئی دیا تھے اکثر دیا نت واری، بیبا کی ، جرائت مندی اور بہا دری تھی لیکن ان ہا توں کے ساتھ ساتھ دہ تھے اکثر این بیاس بٹھا کرفاندانی حالات کی تفصیل سناتی تھیں جس میں کہانیوں سے زیادہ لطف آتا تھا.

اورس می کرمیرکرد کران تفصینات کوان سے پوچھاکرتا تھا۔ میں دان سے پوچھاکرتا تھا۔ میں دان سے پوچھاکرتا تھا۔

میں ان سے اکثر وجیتا "وا دی امال! تمہاری اب كتنی عرب ؟"

اوردادي امال نشرفي موجاتيس.

"عمر کا تو مجھے علم نہیں۔ ہاں اتنامعلوم ہے کہ جب غدر بڑا ہے اور فرنگیوں سے لڑائی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوں ہے ہے ہیں اس کے تین سال بعد بیدا ہوئی ہوں ہے

غدر كا ذكرة تا تويس ان سے پوچېتا يواوي امان ؛ غدر ميں كيا ہواتھا ؟

" میں نے خود تووہ جنگ نہیں دھی لیکن اس کے بادسے میں اپنے مال باب سے سنا ہے اور فرنگیوں نے جود تو وہ جنگ نہیں دھی لیے اور فرنگیوں سے جوانی تک اپنی آئکھوں سے دمکھاہے۔

برا رُا عال تعابيثية!

اور میں مزیر کریرتا. "کیا ہمواتھا وادی امال ؟"

" تہارے پروا دا اور پروادی دونوں یہ بیان کرتے تھے کہ سخف باغی ہوگیا تھا بوریں یک بہتی تھیں کہ فرنگیوں کو بیال سے نکال کے دم لیں گئے جنانچہ جنگ ہوئی بے نفار فرنگی ماہے کئے اور معلوم ایسا ہوتا تھا کہ اس سرزمین پر فرنگی کا نام ونشان بافی نمیں سے گار پہلے سرار بہا درخا فيريلي مين آزادي كاعلان كيا ورسلطست كانتظام بنهالا. وه برس بها درآدمي تص اور ہتی ان سے عبت کرتا تھا، ان پرجان چھوکیا تھا بچھ بخنت خال وتی گئے اور شاہِ وقت سے سلے۔ وہ بھی بڑے بہا درآدمی تھے۔ ہماری ساری قوم اُن کے ساتھ تھی بیکن خداجانے کیا ہوا ك وه جو كي حياية تھے وہ منهوسكا، وہ دتى سے وابس آئے تولاانى نے اور مي زور مكول بمارى پردادی تھیں خنداں بیگم ان کے نوسوچور اس گاؤں تھے ، اچی خاصی ریاست تھی ، انھول نے کھ پرواند کی، وہ بھی باغی ہوگئیں ان کے ساتھ پٹھانوں کا اچھا خاصان کرتھا سن رسیدہ تھیں۔ لیکن وه خود گھوڑے پر بیٹے کراس مشکر کی کمان کرتی تھیں بہا دری اور جرائت مندی ان پڑتم تھی۔ الهول نے فرنگیوں کوہست مارا کشتوں کے بیٹنے لگا دیئے اور الھیں بھیبن ہوگیا کہ فسے رنگی مندوستان سے بھاگ گئے لین بچے! پھرفدا جانے کیا ہواکہ باہرسے گوروں کا مشکرا گیا جمسان کی اوائیاں ہوئیں ان اوائیوں میں وونوں طوت سے بے شاد لوگ مارے گئے بحندال بھی ہی شہبدہوگیس گورول کرسٹانول نے بڑافلا ڈھایا بہزار باب گنا ہ شہید کردیئے گئے، کیسے کھیے کویل

اور پھرجب لڑائیاں ختم ہوگئیں قرنام کے مقدمے چلائے گئے۔ بغاوت کا انزام لگایا گیا۔ گھروں سے لوگوں کو پکڑ کو کیے گئے ، ہزاروں کو قید کیا گیا اور بے شارلوگوں کو پھانسیاں ہے وی گئیں خاندان کے خاندان تباہ ہوگئے۔ مروار ہما درخال کو کو توالی کے سامنے بیجائسی دی گئی۔

ئىرىن تىلكەچ كيا.

یں بیرسب ہاتیں سنتا اور کھر دیجیتا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اور و کہتیں۔

ارجو یا تی بی گئے تھے ان کا حال بہت بر اموار جاگری ضبط کر لیگیں جا کداوی جھی گیں۔
امرکاد نے ذمینوں پر قبصنہ کرلیا گھروں پر بہرے بعظا دیئے گئے۔ لوگوں کی آ مدنی کا کوئی ذرایعہ یا تی ندرہا۔ لوگ بیسے بیسے کو عماج مورکئے۔ روقی کا ملنامشکل ہوگی۔ بیرسب کچے تو ہیں نے اپنی آ کھو سے ویکھا۔ عورتیں گھروں میں گوٹا نبنے اور سلائی کرنے لگی تھیں، چرخے کا تنے لگی تھیں ، س طرح جو کچے سامان ون بھرکی محنت کے بعد بیار ہوتا اس کوشا م کے وقت یا زار میں بکوا ویتی تھیں اس سے جو بیسے طبعے تھے اس سے خرج چلیا تھا۔ روکھی سوکھی کھا کے سوجاتے تھے اور کھی کھی تو یہ روکھی سوکھی کھی نے میں ان ہوگی تھی۔ برسوں یہی حالت رہی میں نے ہوش سنجی لا تو ہی سب کچھ موجی فیصیب نہیں ہوتی تھی۔ برسوں یہی حالت رہی میں نے ہوش سنجی لا تو ہی سب کچھ دیکھی۔ میری ا ما ں میکھا۔ میری عمرج ب چار پائے کے سال کی ہوئی تو جھے اپنے گھریں ہی مناظر نظرا آئے۔ میری ا ما ں گھنٹوں گوٹ بنتی تھیں اور بس پاس بیٹھی و مکھا کرتی تھی۔ بڑے گریں ہی مناظر نظرا آئے۔ میری ا ما ں گھنٹوں گوٹ بنتی تھیں اور بس پاس بیٹھی و مکھا کرتی تھی۔ بڑے گریں ہی مناظر نظرا آئے۔ میری ا ما ں

اور بجرمین سوال کرتا.

"لیکن دادی امال! حالت سُدهری کیسے؟" اور وہ جواب دیتیں۔

"برسول بعدمعافی کا اسلان ہوا۔ اس اعلان کی وجہ سے کچھ زمینیں بھال کردی گئیں اور اب جوریسب کچھتم دیکھ رہے ہوڑھینیں، یا فات اور کھیت، بدسب کچھتم دیکھ رہے ہوڑھینیں، یا فات اور کھیت، بدسب کچھتم دیکھ رہے ہوڑھینیں، یا فات اور کھیت، بدسب کچھتم دیکھ رہے ہو تا ترہم فقیر ہی رہتے۔ الشرمیاں کا لاکھ لاکھ شکرہ بہنہ ہو تا توہم کیا کہ اور داوی اماں کی بدیا تیں من کرمیری آنکھوں ہیں آنوا جاتے تھے اور میں من چھپا کر انہائی میں اتنا روتا تھا کہ بیکیاں آنے گئی تھیں۔

لیکن داوی مال کریں نے کہی روتے نہیں وکھا۔ وہ بڑے ہی عوم واداوے والی خاتون تھیں کہی ہوجا تی تھی لیکن دونا انھیں نہیں تھیں کہی کہی بیرسب بیان کرتے ہوئے ان پر دقت سی صرورطاری ہوجاتی تھی لیکن دونا انھیں نہیں آتا تھا۔ البتہ آنکھوں میں شانے سے امرانے لگتے تھے۔

وہ اپنی اطال ہے پرہمیشہ فَرِ کرتی تھیں اوران کا خیال تھاکہ اعلیٰ خاندان اور جے نسل کا آدمی کمھی نیچے نہیں گزنار اس سے کوئی چھےوری حرکت سرزونہیں ہوتی انسان کے قول وعل سے اس کینسل کو بچانا جا سکتاہے۔

کینسل کو بچانا جا سکتاہے۔

"اصل سے خطانہیں، کم اصل سے وفائیں"

یہ فقرہ اکثران کی زبان پررہتا تھا اور بیمیشہ اسی فقرے کے حوامے سے بات کرتی تھیں۔
کسی سے کر دارکو جانچہ انہوکسٹی خص کی سی شاص حرکت پرتبھرہ کرنا ہو ہی معاملے میں کوئی فیصلہ
دینا ہو، وہ ہمیشہ اسی کہا وت کے حوامے سے کرتی تھیں.

یا پھر پہ فقرہ جس کی بات نہیں اس کا باپ نہیں' ان کے منھ سے بار بارٹکلتا تھا۔ اور اس کا مطلب ان کی گفتگریں ہیں ہونا تھا کہ انسان کو لیے ویئے رہنا جاہیے رعزت کی زندگی بسرکرنی چاہیے اور بہاسی وقت مکن ہے جب انسان کی خودی اپنے کمال پر بنچ جائے اور ان کا کروس اپنی ذات، اپنے فا ندل ، اپنی نسل اور اپنے معاضرے کی آبروکی صورت اختیا دکرائے۔

اکروس اپنی ذات، اپنے فا ندل ، اپنی نسل اور اپنے معاضرے کی آبروکی صورت اختیا دکرائے۔

بیجین میں تو مجھ ان فقروں کے بارے میں کچھ علم نہ ہوسکا کہ یہ واوی اماں کی بات چیت اور گفتگو میں کمال سے آئے اور کیسے ان کا تکنیہ کلام بن گئے لیکن بہت بعد میں یہ علوم ہوا کہ یہ قریب نیل اور بیٹھا نول میں ان کا استعال عام ہے۔ وقت نے پنتو زبان کی کما ویس ہیں اور وہ ہوئے ہوئے اور کی اور یہ تو اور وہ اور وہ اور وہ اور وہ کی ہوئے کی کہ تو اور وہ اور وہ کی ہوئے کی کہ تو ہوئے کہ خور سے سب اور یہ قاشو ہوئی ان کے گوئیں میٹا گریے کو انھوں نے کھی تجور کے برطے سب " قاشور پر کھی تو کھی تو کہ وہ وہ کو کھی تو کھی تو کھی تو کھی کو کھی تو ک

جھے کے طور پر استعال کرتے تھے.

غرض اسى طرح كے جيديوں الفاظ واوى الماں كى زبان بيں شال تھے۔ وادى الماں ياتيں بہت اچى كرتى تھيں جنتلت بہلوكوں بُرسلسل بولتى جاتى تحييں حالات كا بخريہ بھى خوب كرتى تھيں. ولا كل بھى ان سے پاس اپنى بات كورج ثابت كرنے اور منوانے كے ليے بے شار ہوتے تھے۔

اور س ان کی اس طرح کی باتیں کُن کران سے اکثر معصوماند انداز میں بر پر جیتا تھا کہ بر اتنی بہت سی باتیں ان کے وماغ میں کیسے آجاتی ہیں؟" اور وہ ہمیشہ کہتیں.

"بیٹے! مجھے ماں باپ نے پڑھالکھایا ہونا قرمیں بالسٹرہوتی، بالسٹر!"

واقعی وادی امال بالکل بڑھی کھی نہیں تھیں۔ نماز وہ پڑھ کئی تھیں، کلام باک کی تلاق کسکتی تھیں کیاں اوروانھیں ٹوٹی بھوٹی ہی آئی تھی ۔البتہ باتیں کرنے میں ان کا جواب نہیں تھا۔
کرسکتی تھیں لیکن اردوانی تھی ان کی ہاتوں میں!۔ بلاکا بہا وُتھا ان کی گفتگومیں!ایے ایسے مکتے بیدا
کرتی تھیں کرسفنے والا چرہ سے سنتا، مند تکنا اورش عش کرتا تھا

وادی ال و و سرے عزیز وں اور رہنے واروں کے گرکم جاتی تھیں عزیز اور رہنے والے اس سے طفے کے لیے اُن کے بیال آئے تھے۔ اُن کے جھوٹے بھائی مجید اللہ خاں صاحب کوئی اُن سے طفے کے اُن کے جھوٹے بھائی مجید اللہ خاں صاحب کوئی ویر ہے تھے اور گھنٹہ ویڑھ گفنٹہ بیٹھ کراور باتیں کرکے اور بھی کھی لڑکر زخصت ہوتے تھے۔ ان کی برتے تھے اور گھنٹہ ویڑھ گفنٹہ بیٹھ کراور باتیں کرکے اور بھی کھی لڑکر زخصت ہوتے تھے۔ ان کی برتی جمی خالہ دو سرے تیسرے دن صرور دادی امال سے ملئے آتی تھیں اور دادی امال کے گئے شکوے س کرواپس جی جاتی تھیں۔ وہ ڈاکٹر بھی میں خال صاحب کی والدہ اور لیا قت میں ن وہ ڈاکٹر بھی میں خال صاحب کی والدہ اور لیا قت میں نے وہ ڈواکٹر بھی میں خال صاحب کی والدہ اور لیا قت میں نے بین اور بی تھیں ویڈن کے بین خال مواحب کی دادی تھیں ہو آج کل کراچی میں دکا لیت کرتے ہیں اور بی تھی ویڈن کے بین خالہ دوس میں دلچ سپ اور ٹیر نطف ان نراز گفتگو سے محفلوں کو زعنہ ان زار بناتے ہیں۔

چمی خالبهادی واوی سے بی زیارہ بادعب، شان واداور وبد بے والی خاتون تھیں لیکن واوی کے ساتھ ان کی بی بچھی خالبہان واری سے بی زیارہ بازوں سے پر ملاقاتوں کا اختتام ہوتا تھا لیکن ان تمام ہاتوں کے با وجو دہوں بھا یُوں میں مجبت بہت تریا وہ تھی ایک ووسرے برجان بچھڑکتے سے یا وجو دہوں بھا یُوں ایس میں مجبت بہت تریا وہ تھی ایک ووسرے برجان بھڑکتے ہے ۔ شاہرات وجرسے کربیان کی شیخ صوصیت تھی ۔ تصلیم بیا اور بات ہے کہ لڑتے ہی تھے جا اور بات ہوں کی آب کی لڑا میاں کہی ختم نہیں ہوتی تھیں کئی کئی بیشتوں بک ان لڑا ہوں کی اور ہوا ہوں کی از والوں کی آب کی لڑا میاں کہی ختم نہیں ہوتی تھیں کئی کئی بیشتوں بھا ہوں کی اسلامان وار ہوا ہوں زاد ہوں بھا ہوں اور جھا زاد اور ماموں زاد ہوں بھا ہوں اور بہتوں اور جھا زاد اور ماموں زاد ہوں بھا ہوں اور بہتوں اور سے در میب ان تو بیہ لڑا کیاں معول کی حیثیت رکھتی تھیں اور سی نہ کسی صور سے ان کا سلسلہ جا ری رہتا تھا ۔

ہماری دادی کے ایک ماموں زاد بھائی تھے منصب علی خاں بوفیت ان کی منصد رہا اسے ہماری دادی کے ساتھ ڈسین کے کسی معاملے میں دادی اماں سے پرانا چھگڑا تھا۔ منصب علی خال کے بیٹے سر دارولی خال کی جوانی بلکہ بڑھا ہے تک بیچھگڑا جاری رہا۔ معاملات عدالت تک بھی بیٹے سر دارولی خال کی جوانی بلکہ بڑھا ہے تک بیچھگڑا جاری رہاد خال دونوں باب بیٹے اس بیٹے کین بین نے بیٹے اس استے کے باور دونوں باب بیٹے اس استے کے باور دونوں باب بیٹے اس استے کے باور دونوں باب بیٹے اس استے کے اور ان کے ساتھ عزبت اور احترام سے بیش آتے تھے لیکن وادی اماں کی زبان سے اکثر اس طرح کی خود کلامی سننے میں آتی تھی احترام سے بیش آتے تھے لیکن وادی اماں کی زبان سے اکثر اس طرح کی خود کلامی سننے میں آتی تھی احترام سے بیش آتے تھے لیکن وادی اماں کی زبان سے اکثر اس طرح کی خود کلامی سننے میں آتی تھی احترام سے بیش استے تھے لیکن وادی اماں کی زبان سے اکثر اس طرح کی خود کلامی سننے میں آتی تھی استان کی دبان سے اکثر اس طرح کی خود کلامی سننے میں آتی تھی استان کی دبان سے اکثر اس طرح کی خود کلامی سننے میں آتی تھی استان کی دبان سے اکثر اس طرح کی خود کلامی سننے میں آتی تھی استان کی دبان سے اکثر استان کی دبان سے اندر استان کی دبان سے اکثر استان کی دبان کی دبان سے اکثر استان کی دبان ک

بیش کرمیں کہنا" واوی اماں! بیر کیا کہتی ہو؟ سروارخاں کو کیوں سلاتی جنگاتی رہتی ہو؟ اس پروہ کمتیں .

منصب طی خال اوران کے بیٹے سروارسے زمین کا جھگڑا تو کبھی ختم ہوگانہیں بیمرجائیں ت تب بھی بیں ان کی قبر پر جاکراس طرح کہوں گی کہ بیٹا سورہ ہو یا جاگ رہے ہو؟ لڑائی جاری رکھوگے یا بندکر وگے ؟"

١١ رئيه وادى ١١ لى اس ولحيب تشريح پر مهيشمنسي آجا في هي اور ميں ير سوجتاره جا آلا

دادی امال کا رعب اور دبربربست تھا۔ وہ حکومت کرنے کے بلے بربرا ہوئی تھیں۔ اپنی بات منوانا انھیں بوب ساتھا بیٹھف ان کا لحاظ کمتا بلکان سے ڈر تا تھا وہ رہی کے سانے شريس ايني آن بان سے يد مشور اس نام توان كا مرواد بگيم تها ليكن بريلي سے تمام اسم خاران فيس سدن كے نام سے جانتے تھے اوران كا نام سنتے ہى عوب واحترام كي خيال سے كروني جماليے تھے۔ اور توا ورہمارے واوامیاں تک پران کا رعب تھا۔ وہ شوہم ہونے کی جیٹیت سے اُن سے ڈرتے توخیرکیا البتہ اُن کا لحاظ ہست کہتے تھے اوران کی بانت مانتے صرورتھے اور یہ پٹھا ٹول کا عام دوتیرتھا۔ وہ بیوہوں کی بات اس حدثک مانتے تھے گویاان سے ڈریے ہیں -- دادی اماں بڑی خوش ووق تھیں۔ صفائی کا خیال توگویا ان کے کھٹی میں پڑا تھا صاحت شفات كرك زيب تن كرتى تھيں اورجب كيس جانا ہوتا تھا ياكسي تقريب ميں تركت كرنى ہوتى تھی تواپنے خاص کپڑے کالتی تھیں جیکن کا سفیلرکڑنا ،سفیدشلواراورکڑھا ہوا دوپیٹہ بہ سفیدلیاس ان پرایسا اچھالگتا تھاکہ جی چاہتا تھا گھنٹوں وادی اماں کو دیکھتے رہیں بٹوخ لباس سے اٹھیں نظر تھی۔انھیں تولیاس کی ساوگی ہی میں حن نظراً تا تھا اور اس کو و صنعداری کے ساتھ ذیب تن کرنا ہی الهيس بصلامعلوم موتاتها.

ہا دے فا ندان میں ساڑھی پیفنے کا دواج ہا لکل نمیں تھا۔ یہ تصوّریا جا تھا کہ یہ ہندؤوں
کا اباس ہے اوراس سے ہم برہند رستا ہے۔ وا دی امال کو ساڑھی سے سیخت نفرت تھی جب بھی
کسی عورت کو ساڑھی پہنے دیکھتیں تو کمتیں کہ یہ دوزخ بیں جلے گی۔ ہندوہوگئی ہے۔ کرسٹان
بنالیا ہے اس نے اپنے آپ کو میم بننے کی کوسٹ ش کر دہی ہے۔ اس سے تو یہ ہم ہے میموں کا
ساہیاں سے سیکن ویلے وادی امال بعض معاملات میں بڑی دوشن خیال تھیں ، فتلاً برقع کو اچھا
منیں جھتی تھیں ، پر دوال کے نزدیک صحح نہیں تھا۔ یہ تی تھیں کہ اس قیم کے پر دے سے انسان مغلبی انسان معلمی کا ہے اور عورت احساس کمتری کا شکارموجاتی ہے جنائی دواکہ خاندان کی لاکیوں کو ساتھ کے کہ برجا تا ہے اور عورت احساس کمتری کا شکارموجاتی ہے جنائی دواکہ خاندان کی لاکیوں کو ساتھ کے کہ

زيارتوں پر طبی جاتی تھیں اور تھی کھی باغوں مین تک جایا کرتی تھیں آومی توویاں کوئی ہوتا نہیں تھا ج تھے وہ اپنی رمایا میں سے تھے. ومکھ کرمنھ بھیر لیتے تھے یا خود جھپ جاتے اور پروہ کرلیتے تھے واوی اماں کے سامنے کوئی آنہیں سکتا تھا۔ وادی امال کے خیالات عورت سے بارے میں عجیب و غريب تھے كہتى تھيں لاكى كا بيدا ہوناہى رسوائى كا بيش حيرہ ہے۔ مال باب كى عربت خاك ميں ال جاتی ہے ہروقت رسوائی کا ڈررہتا ہے۔ پھراڑی کی وجہ سے والدین کو ہمیشہ نیچے نیچے بھینا پڑتا ہے بنو دی اور خودواری کوٹیس لگنی ہے۔اس مے جب کس سے بال لڑکی پیدا ہوتی تھی تو ہمیشہ کیتی تھیں اس کا گلا گھونٹ وے تاکہ ساری زندگی کی مصیبت سے نجات مل جائے "اورخا مدان وایے ان ک اس قسم کی باتوں پر سنتے تھے۔ در اصل وہ غلط نہیں کہتی تھیں ، انھوں نے دنیا دیجھی تھی اللی کی وجرسے جس طرح براے براے براے سور ماؤں کو انھول نے اپنی خودی کو خیر باو کہتے ہوئے ومکیماتھا۔ اس کانتیج بیرخیالات تھے. وراص اس قسم کے خیالات کی بسیاوان کا حدیث بڑھا ہوا احداس غيرت اور شعور مرم وحياتها وه آكل بيثول اور دوبينيول كى ما تصيل ببيول سينوش رہتیں لیکن بیٹیوں سے ان کا ایسا کچھ زیاد و تعلق نہیں تھا. ٹادی کے بعد بیٹی کے گھر جا ٹا یا اُس کے ہاں کچے کھانا بیناایک ایساگناہ تھاجس کی تلافی ان کے نزدیک سی طرح مکن نہیں جنا نجہ وہ بينيوں كے كركھي نہيں جاتى تھيں ويسے ال كاخيال بہت دكھتى تھيں -

وادی امان فرہی معاطات میں بعث تھیں بنخت تھی بنخت تھی کے صفی بسنی بختی دسول ان کا اصرابعین تھا اور اہل بریت صحابہ کرام اور صوفیائے عظام کی پرساز تھیں برب پرتی پوتوں بر سے بھے پران کی خاص عنایت تھی ہروقت دعائیں دہتی اور تی تھیں برشگا گہتی تھیں ذہرہ دہ جگ جگہ جگہ ہور موٹا ہو، تو ند بہے جمل بنوائے ، موٹروں میں سرکرے وغیرہ وغیرہ و بار ہار کہتی تھیں کہ جلدی سے بڑا ہوجا دہنی خوبصورت زمینوں پر اچھی می کوشی بنا۔ بس نہیں ہوں کی تو میری روح اس کو د کھے کرخوش ہوگی۔

اج بھی سوچیا ہوں توخیال آتا ہے کئنی شفقت اور مجست تھی اُن کی اِن باتوں میں ا

وادا میاں ہادے بڑے ہی سیدھ سادے ، مرنجاں مرنج، درویش صفت آدمی تھے۔
طبیعت بیں دھیا پن بہت تھا کہی اوری آوا فرین نہیں بولئے تھے بیس نے انھیں کھی کی سے اُلجھے،
جھکڑا کرتے ہی کوڈا نظتے یا کسی پر عضد کرتے نہیں دیکھا۔ ہرایک کے ساتھ نہایت شفقت اور مجسس بیش آتے تھے اور ہرشض کی مدوکر نے کے لئے تیا درہتے تھے ۔ یوں دیکھنے بیں وہ بے نیا ڈسے آدمی تھے بیش آتے تھے اور ہرشض کی مدوکر نے کے لئے تیا درہتے تھے ۔ یوں دیکھنے بیس لینے تھے گئے رکے نظام کو سلتے جلتے کم تھے جہا مُدادوں تک کے معاطات میں کوئی خاص دیجی نہیں لیئے تھے گئے کے نظام کو تھا میں وہ اپنی تمام ذمہ واریاں پوری کرتے تھے۔ گھر بلومعاطات سے انھیں کوئی سرو کارنمیں تھا۔
تھا۔ شادی بیاہ تک کے معاطات میں وہ وخل نہیں دیئے تھے۔ یہ سب" دموز ملکت "تھے جی کوفان ہوتا وادی لاں تھا۔ دوگی اور اس قلم ویس انھیں کا سکرچلتا تھا جو کچے کوفان ہوتا وادی لاں سے کروائیتیں جن چیزوں کی ضرورت ہوتی دادا میاں ان کو ذرا ہم کر دیتے۔ جوئل جاتا تھا وہ بین لیئے تھے۔ انھوں نے بھی کسی خواہش کا اظہا زنہیں کیا کہی قسم کی وہ کوئی فرائش کی سے نہیں کی شکایت کے ۔ انھوں نے بھی کی خواہش کا اظہا زنہیں کیا کسی قسم کی کوئی فرائش کی سے نہیں کی شکایت کا کوئی فظ توان کی لغت میں نہیں تھا۔

بلندوبالا قدوقامت، کھلتا ہواگندی دنگ، متناسب، عضا، دعب وارچرے برشید
گفتی واڑھی سے وہ بہچانے ہواتے تھے۔ان کا باس نہایت سا وہ تھا۔کم گھرکی مفیدشلوارش کو اس
آدانے میں خلی پائجا مرجی کہا جا تا تھا،مفید دنگ کا لمباکرتا یا قمیص، اس پر لمباکوٹ اور سرپر
صفید کمل کی بھا دی پکڑی ۔ بیر اس بران کا لباس تھا ہاتھ میں لاتھی حزور دکھتے تھے۔ بیراس ڈطنے
کا عام دواج تھا۔ حرتے وم تک ان کی اس وضع میں فرق نہیں آیا۔ وضع واری ان پرختم تھی فجر
کے وقت اُ تھے تھا ذاوا کہتے جہے کی سیرکے لیے جاتے، واپس آگر ٹاسٹ تہ کرتے گھرکے لیے دواز آ
جن جیزوں کی حزورت ہوتی ان کی فہرست تیا دکرتے اور پھرا پنے کام پرجھ جاتے۔ تھریبًا سارا
ون وہاں پرگزادتے۔ سرپر یا خام کو واپس آتے تو لدے پھندے ہوتے۔اکٹران کے ساتھ کوئی مزدور
ہوٹا جوگوشت، سبزی ترکا دی بھی اور مٹھائی وغیرہ اُ تھاکھ تھے۔اکٹران کے ساتھ کوئی مزدور
ہوٹا جوگوشت، سبزی ترکا دی بھی اور مٹھائی وغیرہ اُ تھاکھ تھے۔اکٹوان کے ساتھ کوئی مزدور

اورگھر کی ففنا پر ایک طرح کی طمانیت کا احساس ساید ساکرلیتا۔ بیجے داوا میاں کی لائی ہوئی چیزوں کوسنبھالنے لگنے اور ان سے نطف اندوز ہونا بھی شرق کر دیتے۔

گرواپس آگر وہ کچھ دیر آرام کرتے ، پھر وضوکر کے مغرب کی نما زیر طبعتے ، کھا نا کھاتے ، عشا کی نما ڈا داکرتے اور سوجانے ۔ ساری زندگی ان کا پی عمول رہا ، ان کے پاس آنے جانے والے بھی برائے نام تھے کیجی کی کو کوئی کا م ہوتا تو آجا آا ور وا دامیاں فورًا اس کا کام کرویتے ۔ ماشا اللہ کو سات بعیٹے اور دو بیٹیاں تھیں ۔ ان کے معاملات سے انھیں فرصت ہی کماں تھی کہ وو سروں سے ملتے جلتے ۔ طبع کا بھی وہ تنها کی بینداور کم گرتھے عام بچھا نوں کی طرح زیادہ پڑھے کھے ان سے مبتے بات تھا فاص طور پر انگریزی اسکولوں میں پڑھنے کے لیے جاتے تھا فاص طور پر انگریزی اسکولوں میں پڑھنے کے لیے ۔ اس سے دبی زبان سے میر خورکہتے کہ انگریزی بڑھنے سے شجاعت اور وضع داری ختم ہوجائے گی۔ گویا انگریزی بڑھنا اور زیا دہ تعلم عال کرنا انھیں اس لیے پینزمیں تھا کہ اس سے ان کی نسلی خصوصیت کے مجولے کا اندیشہ تھا ۔ خصوصیت کے مجولے کا اندیشہ تھا ۔

وادا میال باتیں کم کرتے تھے لیکن اگر کوئی کچھ پوچھے کو اس کا جواب اختصار کے ساتھ اس طح ویتے تھے کہ وہ طمئن ہوجا تا تھا۔

بیں نے ایک ون اُن سے پرچھا 'وا وا میاں: آپ کب کس نیب پیدا ہوئے تھے ؟' کفے لگئے 'سن اور تا یک کا تو مجھے علم نہیں لیکن اتنا یا دہے کہ جب غدر بڑا ہے اور پیٹھا نول اور فرنگیوں میں لڑائی ہوئی ہے اُس وقت میں گیا رہ بارہ سال کا تھا!'

"غدرس آب بركيا گزري تھي ؟"

"بریلی میں گھمسان کی لڑائی ہوئی۔ آس پاس سے بھی لڑائی کی خبریں آتی تھیں سرخض بیکتا تھا کہ اب ہندوستان میں فرنگیوں کا نام ونشان باقی نہیں رہے گا۔ ہرایک شخص باغی ہوگیا تھا۔ بس ایک ہی نعرو تھاکہ فرنگیوں کو ہندوستان سے نکالو؛

يرسُ كرميس كمتا "كياآب بجي اس جنگ ميں شركيد بوئے تھے ؟"

اوروہ کیتے "میں تواس وقت بہت چھوٹا تھا مجھے اور دوسرے پچول کو حفاظت کے خیال سے بریلی سے کچھ فاصلے پر تلمہ کے گاؤل میں پچھ کوریزوں کے بیاس کھیج دیاگیا تھا ہم کئی مہینے وہاں ہے خبری آتی دہیں کہ بریلی ، شاہجمال پور ، بجنورا ور کھنؤ میں قیامت بریا ہے ، زمین اور آسما ن سے خون برس دیا ہے ، زمین اور آسما ن سے خون برس دیا ہے "

" پھرآ ب بریلی کب واپس آئے ؟"

جب جنگ ختم ہوگئ توہمارے عزیروں نے ہیں بریلی بینجا ویا بریل اگر ومکھا کہ شخص جنگ کی ہاتیں کردہ ہے جولوگ کام آگئے ان کا ذکر ہورہ ہے بیٹھا نوں کی بہا دری کے واقعات بیان کے جا دہے ہیں فرنگیوں کے مظالم کی تفصیلات سنائی جا دہی ہیں ۔ بے گناہ لوگوں کی پھانسیوں کا تذکر: مودہ ہے ۔ بیسب باتیں سن کرمیری طبیعت پریشان ہوجاتی تھی کیا کہ تا میاں ؛ کوئی بات بس بس بن بہری ہے ۔ بیسب باتیں سن کرمیری طبیعت پریشان ہوجاتی تھی کیا کہ تا میاں ؛ کوئی بات بس بس بن

اور بجرس پوچفنا گذربسر كييم بهوني في

واوامبال کتے ' دہنیں کِتِ ' سرکا دھنبط کرئی گئیں ہادا نما ندان اس فیصلے ہے سہ نے آرا وہ مہا تُر وا تھا بڑی ہی کس میرسی اور بریشانی کا عالم تھا بھی کرال اسی عالم میں گزرے۔ پھر عام معافی کے بعد کچوں مان بیدا ہوا میں اب س فعور کو بہنچ گیا تھا۔ اس بیے میں نے حالات کا جا کز و بے کر بیر فیصلہ کیا کہ مجھے کوئی ماز کرلینی چاہیئے جینانچہ کارد بک گرخے و یا سلائی کے کارخانے میں مجھے ایک ملازمت مل گئی ، ورمیں نے اس ملازمت کوفینمت حانا یا

غرض وا دامیاں اس طرح کی باتبس کرتے رہتے تھے۔ان کے مزاج میں معاملہ نہمی اور سلح بندی زیادہ تھی اور جذبے سے زیادہ قل سے کا م لینے کے قائل تھے۔

اور مزاج کی اس کیفیت کا زان کی شخصیت میں بہت نمایاں تھا۔ ہر معلطے میں اس کا اظہار تا تھا۔

وا دامیاں زیارہ پڑھے تکھے نہیں تھے۔ اس زمانے کے رواج کے مطابق انھوں نے نا ظرہ

قرآن بجب برخما نفا اورفادی اردو کی تعلیم حال کی نفی ، انگریزی کا ایک لفظ نمیں جانتے تھے کیونکر انگریزوں اور انگریزی زبان سے ان کونفرت شدیرتھی ۔ وہ خاندان کے پچول کو بھی انگریزی تعلیم وینے کے بخت خلات تھے۔

جب بیں نے انگریزی کی تعلیم عامل کرنا خرنے کی تو ودا کھڑ مجھے پاس بھاکریہ کما کرے تھے کہ سیاں تم جو تعلیم عامل کرنا خرنے کی تو ودا کھڑ مجھے پاس بھاکریہ کما کرے تھے کہ سیاں تم جو تعلیم عامل کر رہے ہواس سے شجاء ست ختم ہوجاتی ہے اور شجاعت ہما دسے خاندان کا طرق استیازے:

ادرس چب چاپ وا دا میال کی اس طرح کی باتیں سناکرتا تھا ان کے سائے بولئے کی عجال نہیں تھی نیکن بیج بیب بات ہے کہ دا دا میال نے نور کھی شعاعت کے جو مزمین و کھائے ۔ وہ سی سے کھی کہتے نہیں تھے بجت نہیں کرتے تھے۔ لڑائی جھڑے سے انھیں کوئی سروکا زمین تھا۔ اگر کوئی ایسا موقع آبی جائے اور اس میں نہیں ہے اور اس میں نہیں انھیں جائے اور اکر ترافی کی کوشش کرتے تھے اور اس میں نہیں خاطر خواہ کا میا بی ہوتی تھی ۔ ان کی وجرسے پٹھا نول کی آبیس کی بھرت سی لڑائیوں کا خاتم ہوجیا تا تھا اور ترجو جاتی تھیں دور ہوجاتی تھیں۔

و کیجی کسی کی برائی نمیں کرتے تھے۔ برایبوں کوانسان کی کمزوریوں اوراس کی نا وانیوں پرجمول کرتے تھے بھوو و درگزر کا خیال ان کے مزاج میں رچا ہوا تھا، برختی کومعات کرویتے تھے۔ قورت اداوی الن میں بے پایا ل تھی اور وہ برٹ سے برٹ کام کاجب بیڑو اٹھا لینے تھے قواس کرتھیل سے الن میں بے پایا ل تھی اور وہ برٹ سے برٹ کام کاجب بیڑو اٹھا لیلئے تھے قواس کرتھیل سے اکنا در کے چھوڑتے تھے۔

انعوں نے اپنے سات بیٹوں اور دوبیٹیوں کو پال پرس کرجوان کیا۔ اس زمانے کے دواج کے مطابق انحیس تعلیم دی ان کی تربیت کی انحیس دنیا وی اور اخلاقی اعتبار سے بلندم را تب تک بہنجایا. اس اعتبار سے ان کی زندگی نهایت کا میاب تھی .

دا دا میاں بڑے ہی مخنتی اور جفائش تھے مندا ندھیرے بیدار ہوتے، فجر کی نما ڈپر مطعتے اور دن محلنے سے پہلے ہی اپنے کام پرروانہ ہوجاتے پورا دن گزاد کروہ شام کو گھروا ہیں آتے۔ ان کے پاس کوئی سوادی نہیں تھی ،اس لیے وہ پان تخ چھ میل بریدل جائے اور پیدل واپس آتے اس زمانے بن ہائے ہاں گھوڑے کی سوادی کا رواج تھا۔ گھوڑا وہ رکھ سکتے تھے اور انھوں نے رکھ بھی بیکن فل مرہے وو گھوڑا پر وفر نہیں جا سکتے تھے اور انھوں نے رکھ بھی بیکن فل مرہے وو گھوڑا کی پروفر نہیں جا سکتے تھے اس طرح اپنی بڑائی کا احساس ہوتا اور یہ بات، انھیں پرندنہیں تھی کرائے کی سوادی ہمادے علاقے میں ملتی نہیں تھی اس لیے وہ بہیل چھتے تھے اور بہیل جینے کی انھیں اس میں مطعت آتا تھا۔
ہمرگئی تھی کہ انھیں اس میں مطعت آتا تھا۔

میں اگرجیراس وقت بهت چھوٹا تھا لیکن ان کے معمولات کو دیکھ کر ہیر سوجیّا تھا کہ وہ کنٹنی سخت اورجفائش کی زندگی بسر کرتے ہیں۔

چٹانچر مجھی میں ان کے پاس بیٹے کر باتوں میں بیر کتا! وادامیاں آپ کوئی سواری ہے لیا کیجئے۔ پیدل جل کراپ تھک جاتے ہوں گے ہ

اور وه جواب ويتے.

"بیٹا! پیدل چلنے کی عاوت ڈائن چاہئے۔اس سے مزاج میں خاکساری پیدا ہوتی ہے۔
اور بُرے خیالات سے انسان بچا رہتا ہے اور بھراس طرح ورزش بجی خاصی ہوجاتی ہے !
اور بُرے خیالات تے تقریبًا تنظوں ای عمر یائی لیکن مرتے وم کک ان کے ان عمولات میں فرق انہیں ای اوران کے مزاج میں بھی کوئی تبریلی نہیں ہوئی۔

وہ ہمیشہ عوم الاوے عمل محبت ، نیکی ، خرافت اورانسا نیرت کا ایک مجسمہ ہی رہے ؛

ميرے والدارمادات سلف ايري سري بيدا بوئے ما بتدا في تعليم النے شركے مرسول

ہماری واوی اماں اورواوا میاں کے سات بیٹے اور و وبیٹیاں تھیں بہرے والداہنے اللہ بنا ہوں ہے جوٹے اور و وبیٹیاں تھیں بہرے والداہنے تین بھائیوں سے چھوٹے اور تین بھائیوں سے بڑے تھے ایک بہن ان سے بڑی تھیں اور ایک چھوٹی نفیس جوجوانی میں انتقال کرگئیں کسی پہنچے ہوئے بزرگ نے میے والد کا نام حکابت یا دخال کھا اور وہ ای نام سے مشہور رہے۔

ا دراسکوبوں میں عامل کی اُنھوں نے نخالفت کے باوجود انگریزی اسکوبوں میں داخلہ لیا اور پڑل اور میٹرک کے امتحان پاس کیے ،اور چھوٹی عمرسی میں کھنٹو جاکرچیت کورہ میں ملازمت کرلی اس کے امتحان پاس کیے ،اور چھوٹی عمرسی کھنٹو جاکرچیت کورہ میں ملازمت کرلی اس طرح اُن کا ذیادہ وقت لکھنٹو ہیں گذرا، اور وہ نصف صدی سے پجھ ڈیا دہ کھنٹو ہیں رہ کروہاں کی تہذیب ومعاشرت کا نمویذین گئے۔

وہ کھنؤیں اپنے زیانے کے خوش کل لوگوں میں شماد ہوتے تھے اور لوگ انھیں خولھوں فال ماحب کہتے تھے۔ وہ اپنے گول چہرے، کھلتے ہوئے جینی رنگ اور دراز قدسے بچانے جاتے فال صاحب کہتے تھے۔ وہ اپنے گول چہرے، کھلتے ہوئے جینی رنگ اور دراز قدسے بچانے جاتے سے ان میں ایک ایس وجا ہمت اور طرحداری تھی جو کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے۔ باتیں کم کرتے تھے لیے دیئے بہت رہتے تھے۔

مردیوں میں شروانی المعنوی انداز کا پاجامہ اور ترکی ڈپی پینے تھے۔ گرمیوں میں ترکی ڈپی پینے تھے۔ گرمیوں میں ترکی ڈپی کے جگر لکھنے کی دوراند کیرے بدلتے تھے، اور ہمیشہ صاحت تھے۔ اور ہما عتبار سے جہلتے ہوئے نظرات تھے۔ پان بڑے شوق سے کھاتے تھے بطرلگانے کا بدت شوق تھا جس کی وجہ سے ان کے پاس نوشبو کی مہمکتی تھیں صوم وصلون کے پابند تھے۔ اسلائی تصوت سے انھیں گری کی بیت تھے۔ اس کی وجہ سے ان کے پاس نوشبو کی مہمکتی تھیں صوم اوسلون کے پابند تھے۔ اسلائی تھوں میں اس لیے و فر کے بعد اُن کا زیادہ وقت حضرت مخدوم خاہ سینا صاحب کے مزار پر گذر تا تھا۔ وہاں رات گئے تک عبادت، کرتے اور دعائیں مائلتے تھے۔ گیا دہویں کی نیاز ہر میعنے ولاتے تھے اور ربیع اثانی کی گیادہ ناریخ کو قوصرت غوث پاک کی گیادہ تاریخ کو قوصوت عام ہوتی تھی۔ اس کی افیص تھاکہ التہ تعالیٰ نے ان کی ہروعا قبول کی۔ ان کی اولا ونے لکھنوئیں رہ کراعلیٰ نغیم حاصل کی، اور بڑے بڑے شہدوں پر فاکز ہوئے اور والدصاحب کی انسا نبرت، شرافت، بجبت، خدا ترسی، رحم دلی بیکی اور خلوص کی حصوصیات والدصاحب کی انسا نبرت، شرافت، بجبت، خدا ترسی، رحم دلی بیکی اور خلوص کی حصوصیات ان می مرایک کی تحصوصیات ہی کی وجہ سے التہ تعالیٰ نے الدصاحب کی انسا نبرت، شرافت، بجبت، خدا ترسی، رحم دلی بیکی وجہ سے التہ تعالیٰ نے الدی سے ہرایک کی شخصیت میں نمایاں ہوئیں۔ ان حصوصیات ہی کی وجہ سے التہ تعالیٰ نے ان سب کو اینے کرم سے فراذا۔

ان سب کو اپنے کرم سے نواذا۔ وو بڑے سخت قیم کے مسلم لیگی اور پاکستانی تھے۔ قیام پاکستان کے بعدوہ پاکستان آگئے اور اپنی بقیہ زندگی لاہور میں گذاری . ۱۰ رمان صلافائے کو تقریبًا نوے سال کی عمریں ان کا انتقال ہوگیا، اور میرے لئے زندگی میں وہ ایک بست بڑا خلاجھوڑ گئے۔

اگرجیان کے اتفال کوکئی سال گذرگئے ہیں لیکن میں ہروقت انھیں یا وکرتا ہوں اور ان
کی چوڑی ہوئی چیزوں کو دیکھ کران کی یا دکو تا زو کرتا ہوں ۔ اُن کی ہرچیزاُن کے کرمے میں ابھی
تک اسی طرح دکھی ہوئی ہے جس طرح ان کی زندگی میں دکھی ہوئی تھی بیں اس کرے بین معمول سے
مطابق شیح کو عزور حاصری ویتا ہوں ۔ پیممول ان کی زندگی میں بھی تھا ۔ آج بھی ہے ، اور زندگی بھر
دہے گا۔ جھے اس سے ایک طرح کا ایسا سکون ماتا ہے جس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا عاسکتا ۔

ہاری والدہ محترمہ بڑی ہی نیک اور شریف خاتون جیں۔ اُن کی زندگی مرف خدمت سے عبارت تھی۔ اُن کی زندگی مرف خدمت سے عبارت تھی۔ اُن کی زندگی مرف خدمت کے عبارت تھی۔ انھوں نے زندگی بھر خرف یہ کہ میرے والد کی خدمت کی بلکہ اُن کے خاندان کے بیشتر لوگوں کی خدمت کی بجین ہی سے میں نے و مکھاکہ اُن کا گھر نہا نوں سے بھرا دہتا تھا۔ میرے وقین چیا، اور میری بچو بھی کی دوئین بیٹیاں ترمت قل طور پر اُن کے پاس ترتی تھیں، اوروہ ہراکیک وقین چیا، اور میری بچو بھی کی دوئین بیٹیاں ترمت قل طور پر اُن کے پاس ترتی تھیں، اوروہ ہراکیک کو ذاتی توجہ سے کھلاتی بلاتی تھس قیم کا خیال رکھتی تھیں۔ اُن کا وستر خوان بہت ویٹ تھا۔ ہراکیک کو ذاتی توجہ سے کھلاتی بلاتی تھس قیم قسم سے بکاتی تھیں ۔ ان کے ہاتھ میں بڑی لذت تھی۔

انھوں نے اپنے الھ بیٹوں اور دوبیٹیوں کی ایسی پرورش کی جس کومثالی کہا جاسکتا ہے۔ بہم اللّٰدے بعد دہ ہر بچے کو قرآن پاک خود پڑھاتی تھیں ، اور ساتھ ہی دینی معاملات کی تعلیم تھی وہتی تھیں ۔

میری بھی وہ اولین معلمہ تھیں ، انھوں نے تھے کلام پاک پڑھایا، نماز سکھائی اور دینی معاملاً
کی تعلیم دی ۔ ان کی شفقت اور عبت کومیں بھی بھول نہیں سکتا میں کھی بیار ہو جاتا تھا تو را ت
رات بھرمیرے پاس مبیٹی رہتی تھیں 'انھیں مجھ سے بڑی محبت تھی' آخر مال تھیں ، اور میں بھی اُن
سے آئی محبت کرتا تھا کہ ایک لمح بھی اُن کے بغیررہ نہیں سکتا تھا۔

ده ادا دے کی مضبوط اور بڑی ہی باعل خاتون تھیں اور جو کچھتے تھیں، وہ کرگند تی تھیں ۔ فرہ کر نا ان کی زندگی کا نصب العین تھا ۔ انھوں نے اپنے بچوں کی مثال من مثل تھی ۔ بچوں کی مثال من مثل تھی ۔

یں نے اگر ذندگی میں کچھ کیا توبیسب کچھ افیس کی تربیت اور قوت اداوی کا نیتجہ تھا میں نے اُن سے بہت کچھ کھا، اور مجھ ان کی شخصیت کی بدولت زندگی میں کام کرنے اور اس کام کو انتہا تک بینجیانے کے آواب آئے۔

۱۸ فروری مولافی کوان کا انتقال ہوا تو مجھے بیرمحوس ہواجیسے میرے جم کاایک حصد کٹ گیا ہے ، ہمینوں بے چین اور بے قرار رہا ، حالت بیرتھی کہ ہرایک سے بیرکمتا تھا کہ میرے لیے وعالیجئے ۔

مج بھی تقریبًا حوارس مال گذرجانے کے بعد مجی میں انھیں ہروقت یا وکرتا ہوں ،اور اُن کی تصویر ہروقت میرے سامنے رستی ہے۔

غرص میں نے اپنے بزرگول کی آغوش میں آنکھ کھولی، اوران کی شفقت (ورجبت کے سائے میں زندگی کے سفری ان گزشت منزلیں طے کیں۔ سائے میں زندگی کے سفری ان گزشت منزلیں طے کیں۔ ان میں سے ہرایک اپنی اپنی جگرا یک شجر سایہ وارتھا۔

## شهراريلي كى مجھ يادي

بعض بزرگ کہتے ہیں کہیں ہم اراگست سن افیاء کو بریلی کے ایک محلے شاہ آبادیس پیدا ہواجس کو ویوان خانہ ہی کہتے تھے۔ یہاں میری خالہ کا مکان تھا بیری والدہ کی عمراس وقت بست چھوٹی تھی اس بیے ان کی ویکھ بھال میری خالہ کرتی تھیں اور وہ اسی غرض سے انھیں اپنے گرے آئی تھیں، وراصل میری نانی کا انتقال میری والدہ کے بین ہی ہیں ہوگیا تھا اس لیے میری خالہ ہی بڑے میری خالہ ہی بڑے میری خالہ ہی بڑے کے ان کی برورش کی تھی اور میری والدہ انھیں اپنی ماں کی جگر سیحتی تھیں بھالہ ہی بڑے عوم والا وے والی خاتون تھیں، انتظامی معاطات اور خصوصاً گھرچلانے میں ان کا جواب نہیں تھا۔ کھا نا ایسا بکا تی تھیں کہ اس کی خوشبوئیں وور تک تھیلتی تھیں اور کھانے والے ایک بچیہ سی لذت کھا نا ایسا بکا تی تھیں کہ اس کی خوشبوئیں وور تک تھیلتی تھیں اور کھانے والے ایک بچیہ بسی لذت اُن کے بکائے ہوئے کھانے میں محسوب بندی اُن پڑتم تھی۔ میری والدہ کی شخصیت پر ان کے اس مزاج کے اثرات بڑے گرے مصوب بندی اُن خصوصیات سے مالا مال ہوگئیں۔

بعض بزرگول کا برکہنا ہے کہ میں سم اراگست منطوع کو لکھنٹو کے تھے سبحان گرکے ایک مکان میں پریدا ہمواخداجانے ان میں سے کون سی بات سیج ہے بہرحال اس کا ایک فائدہ صرورہ اوروہ یہ کرمیں ہیک وقت برمیوی بھی ہموں اور لکھنٹوی بھی میرے والدصاحب نے لکھنٹو کے چیف کوٹ میں ملازمت کرلی تھی اور وہ متقل طور پرلکھنٹو میں رہنے گئے تھے میں بہت چیوٹا تھا جب وہ ہم لوگوں کو لکھنٹو ے گئے۔ اس طرح بریلی سے مکھنٹو اور مکھنٹو سے بریلی آنے جانے کا سلسلہ دہا ہیں رہنی والدہ کے ساتھ کوئی پانے چوسال کی عربی بریلی میں اپنی خالہ یا وادی سے پال اور کھی کھنٹو میں اپنے والدصاحب کے پال اور کھی کھنٹو میں اپنے والدصاحب کے پاس دہا۔

می اورجومیری دندگی ایس ایس ایس ایس ایس با دبین می دارگر الرا ترب اورجومیری دندگی ایس بروقت سائے کی طرح میرے ساتھ رہتی ہیں۔

اس زمانے میں امر ورفت کے لیے خصوصًا عور توں کی آ مرورفت کے لیے برلی شہر
میں خاص طرح کے بھیلے استفال ہوتے تھے۔ یہ گاڑی بین طرف سے بندہوتی تھی سامنے کے
حصے میں پروہ با ندرہ و رہا جا تا تھا عور تیں اس میں بیٹھ جاتی تھیں۔ ایک آ دی پیچے کی طرف سے اس
گاڑی کو کھینے تا تھا جب یہ گاڑی تھی تو اس فدر شور ہوتا تھا اور سڑکوں کی ناہموار کیفیہ یت کی
وجہ سے اسی آ وازی کلتی تھیں کہ کان بڑی آ واز سنائی نہیں دیتی تھی اس میں بیٹھے والوں کا حلیہ
بگڑ جاتا تھا اور ہڑی بیلی ایک ہوجاتی تھی کی آور تا گئے کم تھے اور چوتھے وہ بڑی مٹرکوں یا بازاروں
وغیر ہیں جلتے تھے تھوڑے فاصلے کوطے کہ نے اور محقوں میں آنے جانے کے لیے یہ تھیلا استعال ہوا
تھا بجیب وغرب سواری تھی۔

یں اسی میں اپنی والدہ کے ساتھ اپنی دادی اماں کے باں جاتا تھا اور وہاں میں کئی ون رہتا تھا۔ وہاں کے باں جاتا تھا اور وہاں میں کئی ون رہتا تھا۔ وہاں کی کھلی فصنا میں میرا ول لگتا تھا۔ وہرت ، میدان اور سبزہ دادمیری کھی کا باعث تھے۔ دادی اماں مجھے بست بیار کرتی تھیں اور بے شار وعائیں وہی تھیں جب ہم ایک بال پہنچتے سرخ سرخ بالائی سے بھرا ہوا وودہ کا بیالہ جھے اور میری والدہ کو وہیں اور سے کہ کراصرار کرتیں کرتیں کرتیں کے بی لے کوئی ڈرنمیں میں بیٹھ کر کھلے آسمان کے نیچے بھیں دودھ کا یہ بیالہ بینا بینا دادی اماں میکتیں ہیلے قل ہوالتہ بڑھ لے اور دوجا ربوندیں قاشو ہے سے نکال کرتھیں کے بیٹ نا دادی اماں میکتیں ہیلے قل ہوالتہ بڑھ لے اور دوجا ربوندیں قاشو ہے سے نکال کرتھیا نا کے نظر مرہ ہوجائے نظر بھر کو بھاڑ دے ہے بیٹے ؛ جاٹورنک نظر کا وہتے ہیں ؟

کھی کی روئی پاتیں اورا صراد کرکے کھلاتیں، پھرسے پہرکو ہیں زیار توں پرلے جاتیں، باغوں اور کھیتوں کی سیرکر و آمیں کئی کئی ون اسی طرح ہماری خاطر مدارات میں گزرجاتے اور ہم بہت خوش رہتے۔ پھرخید روز کے بعد جب ہم لوگ خالہ بی ہے ہاں واپس جانے کے لیے تیا رہوتے تو دادی اماں کچھ اواس سی ہوجاتیں لیکن ہم لوگ پھرائے کا وعدہ کرکے دخصدت ہوتے تووہ خوش موجاتیں بین ہم لوگ پھرائے کا وعدہ کرکے دخصدت ہوتے تووہ خوش ہوجاتیں بوجاتیں امال ہزادوں دعائیں دینے کے بعد کہتیں یہ جالیس بیا دے سوسوار علی کا درسالہ تبرے ساتھ ہا۔

اوراس طرح ہم اُن کے گھرسے رخصست ہوجاتے۔

اس زمانے میں بر بی شمر میں محرم بڑے زور شورسے منایا جاتا تھا بشیشم کی مضبوط اور جان وار لکڑی کے تعربے بنائے جاتے تھے جن کو بر بی کی اصطلاح میں تخت کتے ۔ ان کا جلوس محرم کی ساتریں اور ٹویں نا ریخول کو شمر کے مختلف علاقوں سے نکا لاجا آتھا۔ بیتخت اور تعزیبے خوب سجائے جاتے تھے۔ دنگ برنگی روخینیوں اور طرح طرح کے دنگوں سے انجیس مزین کیا جاتا تھا ، ان کے سامنے ڈھول اور تا شے بجائے جاتے تھے بہتے بازی کا مظاہرہ ہوتا تھا اور جوال مردی کے کرتب دکھائے جلتے اور تا شے بوائے میں بڑے جاتے تھے، ماتم بھی نہیں ہوتا تھا اور جوال مردی کے کرتب دکھائے جلتے کھے۔ فوجے اور مرشے نہیں پڑھے جاتے تھے، ماتم بھی نہیں ہوتا تھا گھونکہ یہ تام تعربے اور تحت سنیوں کے تھے اور میں اس ماتم باسینہ کو بی کوا چھا نہیں تھے جاتا تھا۔

تعزیوں کے ساتھ اس زمانے میں ایک عورت کیمن ای سبز لانگ کا لہا س تنگ پاجامہ اقریص بین کرصر و رحبتی تھی ۔ یہ لمبنے فدکی مونی عورت تھی ۔ رنگ سیا ہ تھا گلا بچولا ہوا تھا۔ اس بچولے ہوئے گلے میں وہ بست سے ہا دوال لیتی تھی اور تعزیوں کے جلوس میں مشر کی ہوتی تھی ۔ یہ بازوں کے آگے اس تھا تی تھی اور کچے بڑھی ہوتی تھی ہوتی تھی ہوئی تھی ہوئی تھی ہوئی تھی ہوئی تھی ہوئے اور نوجوان لڑکے جھیڑتے بھی تھے جس دن کوئی نہیں چھیڑتا تھا تو کہتی تھی جس دن کوئی نہیں چھیڑتا تھا تو کہتی تھی جس مرکئے ، کہاں جلے گئے ؟"

محرم کے دس و نوں میں گوٹا بنتا تھا۔ اس میں دھنیے کی گری، ناریل کشمش اور چھائیہ وعیر و ال کی جاتی تھی۔ دنگ برنگ کے بٹوے بنائے جاتے تھے۔ اور مربجے کوایک بٹوہ ویا جاتا جو کوٹے دوھنیے ) سے بھرا ہوتا تھا۔ بچے ان بڑوں کو کئے ہیں ڈال دلتے اورون بھراس وصفی ہینی گوئے کو کھاتے ہوتے کھی اس نہایت اہتمام سے بکتا تھا اور گھر حضرت امام سین طلیالسلام کی مذرو نیا ڈہوتی تھی بنا میں طور پر عرب اور ہ رخرم کواس کا خاص اہتمام کیا جاتا تھا۔ ٹھنڈے دووھ کا تربت بھی بنایا جاتا تھا۔ اس میں گلاب ادر کیوڑے کی خوجو بہت مزہ دیتی تھی۔ پہتے بھی ڈالے جاتے تھے بیخت سرویوں میں بھی امام میں بالاللہ کے نام کا پیرٹریت بنتا تھا اور خیال پر کیا جاتا تھا کہ اس کے بیٹے سے بھی کوئی نقصان نہیں ہوگا اورواقتی بھی کوئی نقصان نہیں ہوتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ کھر گھر شہاوت نامے کی محفیلی منعقد ہوتی تھیں۔ جن میں شہاوت نامہ پڑھا جاتا تھا اور شرکی ہونے والے کو خیر نی کی صورت میں ترکیفیوں کا خاتم میلاد کی طرح ندر نیاز پر ہوتا تھا اور مر شرکی ہونے والے کو خیر نی کی صورت میں ترکیفیوں کا خاتی ہوئے اور نہا تھا۔ بارہ دن تا تھا۔ خات کے دن ہمارے گھروں میں تو انہیں جڑھتا تھا، دن تک ان کی میں کوئی نادی نہیں ہوتی تھی بھر جہا ہے۔ کا ساسلہ جہام تک کی مذکری مورت میں کوئی خادوں کا ساسلہ جہام تک کی مذکری مورت میں مورت ہوتا ہے اس عرصے میں کوئی خادی نہیں ہوتی تھی بھی سے جہام بینی ۲۰ رصفر کے بعد خاور ہوں کا سلسلہ شروع ہوتا تھا۔ سرح وصے میں کوئی خادی نہیں ہوتی تھی بھیشہ جہام بینی ۲۰ رصفر کے بعد خاور ہوں کا سلسلہ شروع ہوتا تھا۔

گیار صویں خریف کی نزریوں تو ہر بہینے ہوتی تھی لیکن رہینے اٹانی کے جینے میں بڑی گیار صویں کے موقع پر نذرو نیا زکا بڑا اہتمام کیا جاتا تھا۔ دیگیس کپتی تھیں، وعوت عام ہوتی تھی بریانی کپتی جاتی تھی اور صفرت غوث الاعظم می کا نام نے کے کرلوگ آتے جاتے اور کھلتے جاتے تھے مججز ویہ ہے کرگیار صوبی کے موقع پر یہ کھا ناکھی کم نہیں بڑتا تھا۔

بریلی بیٹھا نوں کا تنم تھا۔ پیٹھان اپنے ساتھ بھال کباب لائے اور بھاں دہ کرانھوں نے کباب کو بھا۔ بھا بھے استانگجرکیا کہ بریلی کے کبابوں میں ایک انفرادیت بیدا ہوگئی۔ واقعی ان میں جولات تھی وہ کسی اور جگہ ایسانگجرکیا کہ بریلی کے کبابوں میں کہ کہ کہ بیوں کی دکا نیس تھیں۔ کباب بنانے والا کباب بنانا جا تھا اور کھانے والے کھاتے جاتے تھے برب سے زیادہ مزیداد کباب کمیلے کے ہوتے تھے بنایت نرم ادر خوشیو وار اوگ ان کبابوں کو وہاں باسی روٹی کے ساتھ جیٹنی ڈال کر کھاتے تھے۔ برگھر سے نرم ادر خوشیو وار اوگ ان کبابوں کو وہاں باسی روٹی کے ساتھ جیٹنی ڈال کر کھاتے تھے۔ برگھر سے

دسترخوان پرکبابول کا ہونا صروری تھا۔ لوگ ان کبابوں کو بڑے شوق سے کھاتے تھے اور واقعی ان کی لذت کا جواب نہیں تھا۔

جا ڈوں میں ایک بنایت ہی لذین جیز ل شکری بنائی جاتی تھی۔ اس کرت اور گولاکر تیارکیا جاتا تھا۔ اس گولی بنی تھی۔ اس کرت اس کے جاتے تھے بستی جیز تھی، لوگ مزے سے کھانے تھے۔ جھے بھی بجین میں بہرت بہند تھی بشکر کی بھی تل شکری بنی تھی لیکن اس کا مزہ عندان ہوتا تھا۔ ذیا وہ مزے وار نہیں ہوتی تھی، البتہ خوش رنگ صرور ہوتی تھی۔ جا ڈوں میں ایک بیز سل بگا بھی بنتا تھا اور بڑی وکا ٹوں پر ملتا تھا۔ تلوں کو کوٹ کر کھوئے میں طاتے تھے اور دھیمی آئے گئے ہوئے تھے۔ بہت لذیفر اور موقی بیاتی تھا۔ اور جھیمی آئے گئے وں میں سیروں کی مقداد میں آتا تھا۔ اور بجے بوٹر سے سب ہی اس سے نطعت اندو ڈر ہوتے تھے۔ برووکان گروں میں سیروں کی مقداد میں آتا تھا اور بجے بوٹر سب ہی اس سے نطعت اندو ڈر ہوتے تھے۔ برووکان برطی تھی۔ ایک بیا جس با تھا۔ ہماری کی گودھائی تھی کہیں ہماری کی کے مقال میں تھی۔ بھر جا ہا تھا۔ ہمارے گرفیوں کو گوشیں طاکر بناتے تھے۔ برووکان برطی تھی۔ ایک جا ہی صاحب کی برطی تھی۔ ان کے ہاں جب بھی معمولی سو والینے جا ہیں تو وہ بجہ بھی کھوڈی کوڈوٹ کی گردھائی گیا تے میں ورکان تھی۔ ان کے ہاں جب بھی معمولی سو والینے جا ہیں تو وہ بجہ بھی کھوڈی کی گردھائی گیا تے میں ورکان تھی۔ ان کے ہاں جب بھی معمولی سو والینے جا ہیں تو وہ بجہ بھی کھوڈی کی گردھائی گیا تے میں وروں تھی۔ اس گھاتے کی گردھائی میں جو مزہ آتا تھا وہ خریری ہوئی گردھائی میں بھی کھولا کس اس تھا۔ تھا۔

لگائے کا گوشت بر ملی کے اوگوں کی فاص خوراک تی ۔ تقریبًا ہرگھریں وونوں وقت گائے کا گوشت مختلف تشکلوں میں بکتا تھا۔ ویسے عام ہات یہ تھی کہ اگر کوئی شخص خصوصًا کوئی بیٹھا ان بکرے کا گوشت خیلف تشکلوں میں بکتا تھا۔ ویسے عام ہات یہ تھی کہ اگر کوئی شخص خصوصًا کوئی بیٹھا ان بکرے کا گوشت خریرنے جاتے اور جاننے والوں کوعلم ہوجائے تو و دپوچھتے تھے کا بھٹی خیریت توہے کوئی بیار تو نہیں ہے ؟'

مطلب یہ تھا کہ بکرے کا گوشت توصرف بھاروں کی نذاہے۔ بیں بنے بچین میں اکنزیہ فقرت سُنے ہیں اور آج تک ان سے لطف اُ کھا ٹا ہوں بچین ہیں۔ ان فقروں کو بوری طرح مجھنیں سکتا تھا اب محتا ہوں توواقعی مزوآتا ہے۔ بریابی مرسال شرسے کھ فاصلے پر آموں کے باغوں میں سلانوں کا ایک میلہ ہوا کرتا تھا جس کو پیر بھوڑا کا میلہ کھتے تھے۔ سارا شہراس میلے میں جاتا تھا۔ زیادہ ترلوگ بیل گاڑی میں سوار ہوکہ میلے میں بہتر ہوں سے بہتر ہوں ہے ہوتا ہے وہال کسی زمانے میں حضرت سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ نے قیام کیا تھا۔ بس اس کی یا ومنانے کے لیے خلقت وہاں جاتی تھی۔ لوگ آموں کے باغوں میں ورختوں کے نیچے ڈیرہ جالیتے ہو۔ اور جالیتے کے فرون میں گاڑے تھے اور گیا۔ اور تام کورٹ بڑو زے کرا ہے اپنے گھروں کو والیں آجاتے تھے۔ گھر پر ندرونیا نہی ہوتی تھی۔ بورگ اسے کے باغوں کے باغوں میں ہوتے تھے۔ اور تام کورٹ بڑو زے کرا ہے تھے۔ کھر پر ندرونیا نہی ہوتی تھی۔ کھر پر ندرونیا نہی ہوتی تھی۔ کھر پر ندرونیا نہی ہوتی تھی۔

میں بہت بھوٹا تھا جب مجھے ایک دود فعہ اس میلے میں شریک ہونے کا موقع ملا بہرے اموں شفقت بین صاحب وکیل ایک دفعہ اپنے تمام بچوں کوبیل گاڑی در ہلو، میں بٹھا کرمیلے میں اموں شفقت بین صاحب وکیل ایک دفعہ اپنے تا م بچوں کوبیل گاڑی در ہلو، میں بٹھا کھے۔ کوئی کے گئے بھوٹھ کھے کھے۔ کوئی میں ایک ایک میافت طے کرنے کے بعد ہم لوگ میلے میں بہنچے۔ دن وہاں آم کے باغ میں ایک گھنے ورخت کے نیچ گزادا دن بھر گری کی کرا کر اور فاک بھا نک کر بڑے بڑے تر بوزے کر خام کو گھروا ہیں آئے۔

اب ٹھیک سے تو یا دنہیں کہ بربی میں نتھیال میں یا دوھیال میں جب چادسال جا دیسے ادرچاد دن کا ہوا تو ہماری خاندانی دواہت اوراس زمانے کے دواج کے مطابق میری بہماللہ ہوئی کچھے نئے کہڑے بہنائے گئے ، بگڑی یا ندھی گئی ،عزیز وا فارب جمع ہوئے ، کلام پاک سامنے دکھا کیا، فاعدہ میرے ہاتھ میں دیا گیا اورالف ب کمہ کرمیں نے پڑھنے کا آغاز کیا میری والدہ محترمہ میری ہی فاعدہ کھول کے بھے الف ب برٹھنا سکھایا بٹیرینی اور شربت دغیرہ سے میری ہی مقامی میں بندینی اوراس واج یہ تقریب شام کو خاصی ویرتک جادی دہی میں بہت خوش ما صاحرین کی تواقع کی گئی اوراس طرح یہ تقریب شام کو خاصی ویرتک جادی دہی میں بہت خوش ہوا۔ بچھے اپنی اہمیت کا حساس ہوا ادر میرے ول میں مسرت کی ایک بچیب سی امرا کھی ۔ یہ دان بیری ہوا۔ بچھے اپنی اہمیت کا حساس ہوا ادر میرے ول میں مسرت کی ایک بچیب سی امرا کھی ۔ یہ دان بیری

ز مر گی کا اہم ترین ون تھاجس کومیں کھی کھول نہیں سکتا۔

شاہ آباد کے محلے میں ، میں محلے کے بچول کے ساتھ آگھ مجوبی ، کوڑا جمال شاہی اور نہانے کون کوئے کھیں کھیلا کہ تا تھا۔ ان کھیلوں میں سب سے اچھی ساتھی ایک بچی تھی جوعم میں بھے سے بائی چیوسال بڑی تھی۔ سرخ وسفید رنگ ، کتابی جمرہ ، سیاہ آنکھیں ، لمبے بال ، چھر برہ بدن ، تیزی اور بچرتی کا جسمہ جب تک یہ بچی کھیلنے نہیں آتی ہیں جب بیاب بیٹھا دہتا تھا اور اس کا انتظار کرتا دہتا تھا جب وہ آتی تو کھیل کو دمیں میراول لگتا تھا۔ وہ بھی میرا بدت خیال رکھتی تھی ۔ گفنٹوں ہم ایک ساتھ کھیلتے تھے ۔ بچر بیٹھ کر ہاتیں کرتے تھے۔ وہ تجھے اپنے جھوٹے بھا یموں کی طرح بیار کرتی تھی اور میں بھی اس سے بدت میں تو کوئی آتی بھی میرے ول پر شبت ہیں ۔

اس زمانے میں برطی اپنی رنگ برنگی جیکیوں کے لیے شہور تھا۔ یہ لکڑی کی بنائی جاتی تھیں۔ لکڑی کی اس گول گول چیز میں مضبوط ڈوری با ندھی جاتی اور اس ڈوری کو انگی میں با ندھ کران چکیوں کو چلا یا جا تھا۔ ہر بج کے ہاتھ میں جھوٹی یا بڑی جگئی ہوتی تھی اور بیض ان کو چلانے اور دیر تک چلا نے میں ممارت مطحقے تھے۔ مجھے اس کو چلانا تو کھی آ یا نہیں العبتہ میں ان کے خوشنا دنگوں کو دیکھ کرنوش ہوتا تھا اور جب بھے ان کو چلاتے تھے تومیں خاموشی سے ویرتک برتمان ویکھا کرتا تھا۔

پروہ بست سخت تھا عورتیں دور در تک نظر نہیں ہی تھیں۔ ان کی دنیا صرف گھر کی چار
دلواری تھی۔ اس کے ان کو بند رکھا جاتا تھا۔ برضح بہن کرچی وہ باہر نہیں کا سکتی تھیں کہی تا تون کو
باہر جانا ہونا قو ڈولی منگوائی جاتی اس میں چاروں طرف کپڑا پیٹا جاتا، وہ ڈولی مکان کی ڈیوڑھی
میں رکھی جاتی جو آئین اس میں اطونان سے بیٹھ جاتیں ادر چار کہا راس ڈولی کو اٹھا کہ لے جاتے
اور منزل مقصو و بر بہنچا تے۔ اگر مکان میں سے سرک تک کسی اور سواری میں جانا ہوتا تو باتو ڈولی
میں بیٹھ کر وہاں تک جاتیں یا پھر دونوں طرف مجا دریں تانی جاتیں اور ان کے در میان سے ہوکر
میں بیٹھ کر وہاں تک جاتیں یا پھر دونوں طرف مجا دریں تانی جاتیں اور ان کے در میان سے ہوکر

بھے یہ سب کھے ہمت عجیب معلوم ہونا تھا اور اس وقت اتنی کم عمری میں مجھے یہ خیال آٹا تھاکہ اس طرح کی زندگی عور تول کے لیے قید فانے سے کم نہیں ہے لیکن اس کا روباڑمیں ایک روبان بھی تھا، اس لیے یہ سب کچھ اجھا بھی گٹا تھا۔

ثادیوں کے موقع برگانے بجانے کے لیے ڈومنیاں آتی تھیں۔ وہ غربیں اور گیست لیک لیک کی آتی تھیں۔ وہ غربیں اور گیست لیک لیک کی آتی تھیں۔ گائی کا کا کا بجانا گھرکے اندر محدود تھا اور صرف عور توں کے لیے تھا۔ باہر مجرا ہم تا تھا ایک گانے والی آتی محفل جماتی ، غربل جھیڑتی ، بھاؤ بتاتی اور مرداس کے گانے اور انداز دکھانے میں خاص دلجیتی لیتے۔ داد دیتے ، فقرے کتے اور آپس میں کا نا پھوسی کرتے اور انداز دکھانے میں خاص دلجیتی لیتے۔ داد دیتے ، فقرے کتے اور آپس میں کا نا پھوسی کرتے اور اس طرح اپنے دلوں کی بھواس کا لئے اور اپنے آپ کو تسکین کینجیاتے۔

اُس وقت یہ باتیں کے سمھیں نہیں آئی تھیں اب سوجیا ہوں تواس نہ ندگی کے ان گنت بہلوسائنے آئے ہیں اور اس خطوص اندازہ ہوتا ہے جو اُن لوگوں کی زندگیوں میں مخصوص معاشرتی اور نہذیبی مدوایات نے بیداکر دیا تھا۔

ثنا دلوں کے موقع پر دور تھیں مجھے ہست ابھی گئی تھیں۔ ایک تو دہ رسم جب برات کے ساتھ آنے والی خواتین و ابن کے گھریں واغل ہوتی تھیں۔ اس وقت دلہن کے گھری خواتین بچولوں کی بنی ہوئی چھڑیاں مارکران کا استقبال کرتی تھی اس کا مطلب یہ تھا کہ جو لوگ دلہن کو لے جائے کے لیے آئے ہیں انھیں مارا جائے گا بیکن بچولوں کی نرم ونازک چھڑیوں سے۔ دوسری رسم آرسی مصحف کی ہوئی تھی جب بکاح کے بعد دلہن کی خصتی کا وقت قریب آتا تھا قردو لھا میاں مصحف کی ہوئی تھی جب بکاح کے بعد دلہن کی خصتی کا وقت قریب آتا تھا قردو لھا میاں رنان خانے ہیں بلائے جاتے تھے۔ ولہن کو سامنے بٹھایا جاتا تھا لیکن اُس کا منھ دوسری طوف کروائے گئی جب رومان تھا ان رسموں ہیں ا

جانوروں اور پرندوں کے اُس زمانے میں لوگ ویوانے تھے۔ لال خاص طور پر بڑے خوت کے الل خاص طور پر بڑے خوت کے اللہ خاص طور پر بڑے خوت کے ایک خاص کے پاس کھیلی ہے۔ بیر پھٹکی وہ کھیتوں اور میدانوں میں شوق سے بالتے تھے۔ کچھ لوگوں کو دبخو دبخو کھینس جاتے تھے میرے چھوٹے پچپا اصغریارخاں صاحب کے سکا دیتے تھے۔ اس میں لال خود بخو دبخو دبخو میں جاتے تھے میرے چھوٹے پچپا اصغریارخاں صاحب کے

پاس بلامبالف سکر وں کی تعداد ہیں لال تھے اور دن بھران کامجوب مشغلہ ہی یہ تھا کہ لال مکرتے اور
ان کی دیکھ بھال کرتے ۔ ایک زمانے تک ان کوبہی شوق رہا۔ اس چھوٹی سی خوبصورت زمائے گئی
جڑیا کوبنجرے میں بند دیکھ کرمجھے بہت دکھ ہوتا تھا اور چی چا ہتا تھا کہ انھیں آزاد کر دیا جائے لیکن
کچھیش نہیں جاتی تھی ۔

شکارکا شوق ہر شخص کو تھا۔ شے کو بنی دونا لی بندوقیں سے کر بھی جاتے ، درجنگلوں اور ہا فول ہوں ۔
قدم کی چڑوں کا شکارکرے النے کبھی کبھی تو کئی کئی دن کے بیاے شکار کا پروگرام بنتا اور آس پاس کے ترائی کے جنگلوں میں ہفتوں اس کا سلسلہ جاری رہتا جب یہ لوگ واپس آتے تو کبھی نیل گئے کہ ہی ہرن کبھی جو بتی کبھی ہا رہنگھ گو بیوں سے چینی مکان کے صحن میں مجھے دیکھنے کو ملتے اور مجھے ہمیشہ ان خوبصورت جانوروں کو اس عالم میں دیکھ کر دکھ ہوتا۔ ان کا گورٹو کا محافے کو بی مذعبا ہتا اور میں موجہتا دہتا کہ خداجا نے کس جنگل میں ان جانوروں کا گھر ہوگا۔ ان کے بیچے ہوں گے ۔ عزیز اور دوت میں ای جانوروں گا میں دیا ہوگا۔ ان کے بیچے ہوں گے ۔ عزیز اور دوت میں ہوتا دہتا کہ خوبار اور دوت میں ہوگا۔ ان کے بیچے ہوں گے ۔ عزیز اور دوت میں ہو بیک و دسرے ۔ سے خوبار آر بیا اور و ہاس طرح امراب ہوں گئے۔

جاتا تھا۔ جانور کی بے بسی اور بے سی پر مجھے افسوس ہوتا اور میں پر لیٹان ہوجاتا تھا بیں بھی سے جانور کی گردن پر جھری منہ چلاسکا اور اس کا نیتجہ یہ ہوا کہ جھر پر بزولی کی مرابکا دی گئی لیکن میں بھی ٹس سے س منہوا۔ یہ خونواری اپنی جگہ تھی نیکن میں سے باوجود یہ لوگ مجست سے جسمے تھے، خلوص سے پیکر تھے برنگ دلی ان یہ خونواری اپنی جگہ تھی نیکن اس سے باوجود یہ لوگ مجست سے جسمے تھے، خلوص سے پیکر تھے برنگ دلی ان میں نام کونہیں تھی برخلاف اس سے براسے خلص اور کشادہ دل تھے۔

میرے ایک چیا تھے اختر یا رخال دالحد للتدکہ ابھی تک زندہ ہیں اور بر بلی میں رہتے ہیں ، ایک دندہ ہیں اور بر بلی میں رہتے ہیں ، ایک دن میں نے دبکھاکہ ان کی جیب ہیں ایک نهایت ہی خوبصورت سبز دنگ کا بارکر فاؤسن بین سگا ہواہے۔ بین سگا ہواہے۔

انخوں نے کچھ مکھنے کے لیے یہ قام کا لا توجھے بدت اچھالگا بیں نے اس قلم کی تعربیت کوی اور کھا "ختر چھا! یہ قلم توبست ہی اچھا ہے . بدت ہی نوبسورت ہے . بڑا ہو کرمیں ہی ایس ہی قلم لول گا! اختر چھا! یہ قلم توبست ہی اچھا ہے . بدت ہی نوبسورت ہے . بڑا ہو کرمیں ہی ایس ہی قلم لول گا! اختر چھا بین کرکھنے گئے "بہ قلم میں تجھے دیتا ہول ااب یہ قلم نیرا ہے . نیرے لیے ہے کیونکہ تجھے لیندہے ؛

یں نے کہ ایس ابھی چھوٹا ہوں۔ یہ قلم بڑوں کے لیے ہے۔ فاؤنٹن بن ہے !! وہ کننے لگے "بس بہ فلم میں نے تھے وے ویا اب میرے بیے اس کواپنے پاس رکھنا حوام ہے جوچیز تھے پہندہے وہ نیرے پاس ہونی چاہئے !

چنا بجه جبورا مجے وہ قلم لینا پڑا، حالانکہ مجھے اس وقت ٹھیک سے مکھنا بھی نہیں آتا تھا. پٹھان لوگ تھے۔ بھلا ان کے سامنے کس کوا کارکی جوائت ہو سکتی تھی ؟"

برسات کا موسم بریلی میں بست ہی خوبصورت ہوتا نظا۔ بادل گرکمہ تے تھے۔ اودی اودی گھٹا کیس جھائی رہتی تھیں۔ موسلا دھا دیبھے برستا تھا۔ ساون کے جیسنے میں کئی کئی دن تک جھڑی گئی رہتی تھیں۔ موسلا دھا دیبھے برستا تھا۔ ساون کے درخت اس طرح جھومتے تھے جیسے ان پُرستی رہتی تھی بختک ہوا کی جھی گئے۔ بوندیں چھائی ہوئی ہو۔ دا توں کو بجلی جگئے تھی ، با دل گرجتے ، اور موسلا دھا رہینے ہے سائبان بولنے گئے۔ بوندیں ان براس طرح بر تیں جیسے دور کرئی ستار بجا دہا دور بست دورسے کسی کے قص کرنے کی آواز

ارسی مو۔

اس موسم میں پوربوں کا پکوا ای بکتار الدیا تھے کے ساتھ کھائی جاتیں اور اس برگرم گرم دودھ پیا جاتا۔

درختوں میں جھونے ڈال دیئے جاتے۔ لڑکیاں بینگ لیتیں اور مجھے گودی کے رجھا ہیں لیے بینگوں کے ساتھ وہ جو بیٹ میں ایک طرح کی تطبیعت سی گدگدی ہوتی تھی اُس کویں آج کہ بینگوں کے ساتھ وہ جو بیٹ میں ایک طرح کی تطبیعت سی گدگدی ہوتی تھی اُس کویں آج کہ بھول نہ سکا جھولا جھولتے ہوئے بھر بڑجبیب سی کیفیت طاری ہوتی تھی ۔ انفاظ میں اس کیفیت کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔

"م اس موسم میں بڑامزہ دینے تھے اور آموں کی اتنی افراط تھی کہ ہرطرف آم ہی آم نطراتے تھے بریل کے اس پاس دوردورتک آموں کے جنگل تھے۔ زیادہ تربیآ م محنی ہوتے تھے بن کووماں کی اصطلاح میں کھا "کہتے تھے۔ ان آ موں کو گاؤں والے گاڑیوں میں بھر بھر کے شہریس لاتے تھے انے دوآنے بلکہ بیبے دوبیسے سوپکتے تھے اورسوکا مطلب جیبیں پنجے ہوتا تھا شام کرجو بکنے سے رہ جا تھے ان کو گاڑی والے سڑک پر بونمی جھوڑ کر واپس جلے جانے تھے۔ گھروں میں یہ آم موں میں یا نی بحركر وال ديئے جاتے تھے اور لوگ ان كووقت كى قيدكے بغركاتے رہتے تھے بيں كلى اس ميں شریک ہوا کہ تاتھا اور جواس موقع پرفیلیں جبتی تھیں۔ اُن میں مجھے بطعت ہیں تا تھا یہنسی، مزاق، قہقیے دليب باتين بطيف، كما وتين ، غرض بدت كيوسنة كومت تفارة م توكوني كهما موتا تها، كوئي ميشا، كوئي رسيا، کوئی خشک لیکن تحفاوں میں بڑی مٹھاس ہوتی تھی بمیرے ماموں جان مولوی شفقت حین صاحب علیگ بریلی کے مشہور ومعروف وکیل تھے . ایک شب رات گئے میری انکھل گئی تو دیکھا آتنی رات گئے آم کارہے ہیں میں نے انھیں اس عالم میں ویکھ کرکھا ۔ "ماموں جان ! آب اتنی رات کو آم کھائے إِن إَ كَمْ اللَّهِ مُعِين مُعِين آريبي في سوجا أم كما لون اس طرح نيندا جائے گي ، بعد مين معلوم مواك ا مول کی فعل میں ان کا تومعمول ہی ہی ہے۔ ہرشب سوتے سے اُکھ کرام کھاتے ہیں بغوض ام کھانے کے لیئے دن رات کی کوئی قیدنمیں تفیقلمی آم بھی بہت ہوتا تھالیکن تخی کی طرح زیا وہ کھایانہیں جاسکتا

تفادال کے بیے ایک تواہتمام کرنا پڑتا تھا اور زیادہ کھانے سے نظام ہم میں خوابی بیدا ہوجاتی تھی۔

ہمبئی آم (جن کو سرولی اور ہمارتی کہتے ہیں) ہست خوبصورت اور سنسرے رنگ کا ہوتا تھا۔

اکٹر آنے یار وہے کے سول جاتے تھے۔ ہمارے باغوں پی عجب عجب قیم کے آم تھے۔ ایک ہم سیندوریا ہوتا تھا۔ اس پرسیندور کی طرح رنگ اپنی بہار دکھا تا تھا۔ ایک آم میں سوئے کی گوشور تا تھا۔ آباؤ، جوادنے مذجانے کس کس طرح فوشور آتی تھی۔ ایک ہورے اورکڑی کی خوشور کا حیاس ہوتا تھا۔ آباؤ، جوادنے مذجانے کس کس طرح کتنی محنت کرکے آموں کے اس قیم کے درخت تیار کیئے تھے میرے لیے ان کی خوشواور رنگ کو بپی کا باعث بنتے تھے اور میں گھنٹوں اس قیم کے آموں کو درکھتا اور ان کے رنگوں اور خوشہو کو ل

ال ذما في تعزير كاكونى خاص ما مان نهيس تحا گھروں ميں نوگ چو سرادر جيبي كيل ليتے تھے۔

ايكن تاش كے كيل كو اچھانميں بھا جا تا تھا اس كيل كو جو ابجھتے تھے بعض كو غربيس گلتے تھے اور ان كوشوق سے سنا جا تا تھا ليكن عجيب طرح كى غربيس ہموتی تھيں جنلاً فَانى كى يہ غرب كا شعر ہے سه كا تعرب علام كا في حيل جا وُ كفت جا وُ كفت جا وُ كفن سركا وُ ميرى بے زبانى ديكھتے جا وُ يُجراس تم كى غربيں ؛

پھراس می غربین: ائینہ دیکھررہا ہے سرخفل قسائل جھکوڈدہےکیں لڑجائیں نہ قائل قال علام دنگ لائے گی حنا پتھریاپیں جانے کے بعد

وگ اس قسم کی غزلوں کولہک لمک کر گلتے تھے نیکن مجھے یہ غزلیں کچھ اچھی نہیں گئی تھیں بس لیتا تھالیکن دلیجہی اورتفری کا کوئی سامان مجھے ان میں نظر نہیں '' تا تھا بھا لانکہ ببیشتر لوگ ان کوسُن کہ بہت خوش ہوتے تھے۔

اب سوچنا موں توخیال آتاہے کہ کتنے معصوم تھے یہ لوگ اور کیساعیب تھاان کا ذوق بھال۔ ا یہ سب بائیس سمانی یا دول کی صورت میں آج بھی میرے سینے میں محفوظ ہیں۔ در اصل بات یہ سب کدان لوگوں کوا دب اور شاعری سے کوئی خاص دلیبے نہیں تھی بس انھیں تو وقت گزارنے کے لیے کوئی مذکوئی مشغلہ جائے تھا اس لیے کچھ لوگ اس قیم کی غوبیں گلتے تھے۔ وقت بہت تھا۔ کرنے کے لیے زیادہ کام نہیں تھے مصروفیت بہت کم تھی ہی وجہ ہے کہ گرچگر محلوں میں لوگ اپنے مکان کے سامنے میدالوں میں میٹے تھے۔ باتیں کرنے ، گپ لڑاتے ، فقرے بازیاں کرتے اور اس طرح ہنتے ہنداتے تھے ۔ بریلی کے علقے براہم لچرہ میں میری نفسیال تھی۔ اپنے قدیم آبائی مکان میں میرے نامیاں منشی احکر تین صاحب رہتے تھے۔ وکان اور زمینداری کے کاموں میں ان کا ذیا دو وقت گرزا تھا۔ ان کے مکان کے سامنے میرے تجلے ما موں جان مولوی شفقت تین صاحب ایڈ درکیٹ کان ورق مکان کے سامنے میرے تجلے ما موں جان مولوی شفقت تین صاحب ایڈ درکیٹ کان ورق مکان کے سامنے میرے تجلے ما موں جان مولوی شفقت تین صاحب ایڈ درکیٹ کان ورق مکان تھا۔ اس مکان میں وہ دہتے بھی تھے اور ان کا دوتر بھی تھا۔ ان کے سامنے جو برآ مدہ تھا اس میں بڑی دونی رہتی تھی ۔ طرح طرح کے لوگ آتے درائنگ دوم کے سامنے جو برآ مدہ تھا اس میں بڑی دونی رہتی تھی ۔ طرح طرح کے لوگ آتے قیے اور اپنے اپنے مسائل پر باتیں کرتے تھے۔ نانا میاں اور ماموں جان ان کے سائل کر بھی تھے۔ اور اپنے اپنے مسائل پر باتیں کرتے تھے۔ نانا میاں اور ماموں جان ان کے سائل کر بھی تھے۔ اور تھی تھے اور اپنے اپنے مسائل پر باتیں کرتے تھے۔ نانا میاں اور ماموں جان ان کے سائل کر بھی تھے۔ اور تھی تھی دیتے اور خوش دیکھنے کی کومشش کرتے تھے۔ نانا میاں اور ماموں جان ان کے سائل کر بھی تھے۔

اور میں چپ چاپ بیٹا ان مناظر کور مکھا کرتا تھا۔ بھے دیکھ کرخوشی ہوتی تھی کہ آنے جانے والے خوش اور مطبئن ہیں۔

وادامیان کا شادشرکے رئیبون میں ہوتا تھا۔ان کی جا کداد بست تھی۔اکٹر گاؤں سے
ان کے کا تُتکار طنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ان میں سے بیٹیتر ہند وتھے وہ جو ڈبان بولئے تھے،وہ
میری جھیں بالکل نمیں آتی تھی ،وہ اد دونمیں تھی۔ برج بھاٹا یا کھر می بولی کی قیم کی طی جلی سی زبان
نانامیان اور ماموں جان ان کی باتیں خوب جھتے تھے لیکن میرے بیتے ایک لفظ بھی نمیں بڑتا تھا
اور جھے ایجن سی ہوتی تھی۔

یں نا نامیا ل سے پرچھتا تھا "ہے گا وُں والے کیا کہتے ہیں ؟"
وہ کہتے تھ" بیٹا ؛ ہے گا وُں کے بارے میں بایس کیتے ہیں بتم ان کی زبان نمیں سجھ سکتے۔ ان کی
باتیں ہماری بچھ میں " جاتی ہیں ۔ ان کی زبان "گنواری" زبان ہے ؟
نانامیاں اور ما موں جان جھے سے بڑی مجست کرتے تھے، ورتجھے کھانے اور کھیلنے کی بے شمار

جيزي لاكردياكرتے تھے.

میرے سب سے چھوٹے ماموں مولوی ظمرت حین صاحب مختار تھے اورلینے نانامیاں کے ساتھ مل کروکا ات کرتے تھے۔ جائیداوکی ویکھ بھال کرتے اور ہاکی کھیلتے تھے۔ بر بلی نو بلز ہاکی کلاب انھوں نے قابم کیا تھا اور خو و ہاکی کھیلنا اور اس کھیل کے لیے نوجوانوں کو تیارکر نا ان کا مجبوب مشغلہ تھا۔ بند وستان کے بیٹ بیٹ مشرول میں اپنی ٹیم کوئے کر ہاکی کھیلنے کے لیے جاتے تھے اوراکٹر جیسے کھا۔ بند وستان کے بیٹ بیٹ مشرول میں اپنی ٹیم کوئے کر ہاکی کھیلنے کے لیے جاتے تھے اوراکٹر جیسے کھا۔ بند وستان کے بیٹ بیٹ میں انعامات سے بھری ہوئی تھیں۔

میں ان سے ہاکی کی باتیں ٹن کرخوش ہواکتا تھا اور جی جا ہتا تھا کہ میں خود بھی ہاکی کھیلوں۔ انھوں نے مجھے بھی ایک بچوٹی سی ہاکی اور گیند بھی دی تھی جس کو سے کرمیں اِ دھراً دھر گھوماکتا تھا اور بیمجھتا تھا کہ میں ہاکی کا اہم کھلاڑی ہوں .

میرے سب سے بڑے ماموں منتی دھر بنجین صاحب نے اپنی بہت بڑی کوئی پرانے فہرکے بحقے سیلانی میں بنائی تھی ا دُرست میں اور ہوں ان کا قیام تھا بیں اکٹراپنی والدہ کے ساتھ ان کے پاس کئی کئی ون چاکر رہنا تھا۔ وہ پولیس میں کسی برٹے جہدے پر فاکر نہنے ۔ ایک و فعہ وہ مجھے اور میری والدہ کو اپنے ساتھ جا لون لے گئے ۔ یہ جگہ جھائسی کے قریب تھی۔ وہاں میں نے نبلے پانی کی ایک باؤلی دکھی جس کو دیکھی کی دہاں بہت ورکس کی کوٹوالی یا تھانے میں بھی گیا۔ وہاں بہت وگئے والات میں بند دیکھے ۔ ان پر مجھے بہت ترس آیا، اور میں نے ماموں جان سے کہا "آپ ان سب کوچو رکبوں نہیں دیتے ؟ دان کا دل گھراتا ہوگا۔

ما مول جان مینے اور کہنے گئے " بنٹیا! انھوں نے جرائم کیے ہیں۔ اس لیے بھال بندیے گئے ہیں اب ان کے معاملات عدالتوں میں بیش ہوں گئے . بھرکوئی فیصلہ ہوگا !!

یں یہ باتیں سُن ہی رہاتھاکہ ایک طوف سے رونے بیٹنے کی آوازیں آئیں .ومکیما تو دوتین باہی ایک آدر وہین باہی ایک آدر وہیں ایک آدر وہیں ایک آدر ہے تھے۔

بحصه يمنظرنه ويكها أي اورس ومال سع بحاك كركم آكيا. والده كى كورس جهب أي اور

ويرتك روتاريا.

گھرکے تمام لوگ مجھ تی دیتے رہے لیکن ویر تک میرے تنونبیں دُکے۔
میرے بجبین میں گذرے تعویزوں کا بڑا زور تھا جس گھر ہیں جا و تعویزگھل رہے ہیں سینی کے
کانٹوں کا ذکر ہورہا ہے اور لوگ کہ رہے ہیں کہ تکھے کے نیچے سے یہ کانٹے شکلے ہیں کہیں خون سے
بھری ہوئی کوئی ہنڈیا گھرمیں آکر کر رہی ہے ۔ کوئی بنگالی مولوی کتھا ہونا سکے ہوئے بان کوسا منے دکھ کر
گھروالوں کوکسی و و سرے گھرمیں ہونے والے واقعات کی تصویریں وکھا رہا ہے کہیں کسی جانور کا گ
ہوا سرگھرمیں آگر گرم رہا ہے وغیرہ وغیرہ

برباتیں میری جھسے باہر تھیں لیکن میں ان سب کو دلیں سے سنتا اور دیکھاکہ ناتھا۔

بُرانے شہریں ہمارے گھرسے بچھ فاصلے پرایک صاحب مولوی بادی کا مکان تھا۔ بیصاحب
ابنے مکان کی بیٹک بیں با قاعدہ مطب کرتے تھے طبیب بھی تھے لیکن ڈیا دہ نرورگنڈے تعویٰدوں
پرتھا سیکروں عورتیں ان کے ہاں تعویٰ لینے کے لیے آیا کرتی تھیں۔ سیاہ دوشنا تی سے لکھا ہوا تعویٰدوہ
بیٹے بیٹے بانی میں گھول کرعور توں اور بچوں کو بلا دیتے تھے اور کمریس با ندھنے، گلے میں بیننے اور دھونی
دینے کے لیے وہ بے شارتعویٰد کھے کرویا کرتے تھے۔

مطب میں مجھے دوایک وفعدان کے ہاں جانے کا اتفاق ہوا بجیب بُراسرارسا ماحول ہوتا تھا ان کے مطب میں مطب میں مطب میں اور طبیعت گھراتی تھی کیکن لوگ بڑے مطب میں اور طبیعت گھراتی تھی کیکن لوگ بڑے اعتقادے ساتھ دال آتے اور خوش خوش واپس جاتے تھے۔ میلے کا ساماحول ہوتا تھا۔

یہ اور اسی طرح کی بے شماریا دیں ابھی تک میرے ول و و ماغ میں محفوظ ہیں اوراگرچین سف صدی گزرجانے کی وجہ سے یہ یادیں خاصی حد تک وصندلاگئی ہیں لیکن اب بھی کسی ندکسی گوشنے سے اکثر جھانکتی ہوئی نظراتی ہیں .

## لكهاف

میری بیم النّد کے بعد میری والدہ اور والدنے یہ طے کیا کہ روز روز ہر بریلی اور لکھنو کارہ نہ این اصحے نہیں میری بیم النّد کے بعد میری والدہ اور والدنے یہ طے کیا کہ روز روز ہر بریلی اور لکھنو کارہ نہ نہا ہے گئے نہیں میری جے تعلیم و تربیت کے لیے متقل طور بریکھنو میں قیام صرور کی کھنو کے اور اب میں تھا میری والدہ محترمہ میرے والدصاحب اور ایک نوکر چربر بلی سے خاص طور پر بہادے ساتھ کھنو بھیجا گیا تھا .

میری والدہ میری معتم اوّل قرار بائیں۔ انھوں نے بھے الفت ب بڑھایا. قامدہ خم کوایا اور ناظرہ کلام باک شروع کروا دیا بیں نے دو دو چار چارگھنے محنت کرکے کم عمری ہی میں قرآن مجید خم تو کرلیا لیکن چو نکہ مطلب بچھ بن سن آنا تھا اس لیے الجن سی ہوتی تھی لیکن کیا کیا جائے کہ اس زمانے میں بوتی تھی لیکن کیا کیا جائے کہ اس زمانے میں بوتی تھی لیکن کیا کیا جائے کہ اس زمانے میں بوتی کو قرآن مجید بڑھانے کی کیمی صورت تھی۔ کا دِ اواب بھے کر گھر کے بڑے بہڑ دھے بچوں کو بڑھاتے اور بھی بھراس کے معنی ومطالب کو جانے ہوئے اس کو بڑھتے تھے۔

اورآج بھی شایداس اندازیس کوئی خاص تبدیلی نبیں ہوئی ہے.

 دی علوم کے فاصل تھے منعیت آدمی تھے ۔ کھلتا ہواگندی دنگ، وراز قامت ، بھرابھراجیرہ، سفیہ واڑی علیہ اندی مرتب ہوئے ہمارے مولوی صاحب، رعب اور دی ہوں ، بہتھے ہمارے مولوی صاحب، رعب اور دیر بران کے ایک ایک اندازسے ٹیکٹا تھا ، مزاج کے بخت اور کھر دریے تھے ۔ آواذگر جدا تھی ڈوانٹ بھٹکار خاصی کرتے تھے ۔ آواذگر جدا تھی ڈوانٹ بھٹکار خاصی کرتے تھے ۔ ان کاخیال تھا کہ چھوٹے بچول پرختی صروری ہے۔ میں گھریں اکیلا بجبرتھا اس لیے ان کامتن سم کے لیے میری تھی سی جان ہی نشانہ تھی .

دالدصاحب نے اس خیال سے انھیں اپنے پاس رکھا نھاکہ وہ میری نگیداشت کریں گے جھے بڑھا کیں نے۔ فارسی اوراد دکا درس ویں گے۔ مجھے دینی معاملات سے آشناکریں گے۔ اس طبح میری صحیح ترمیت ہوگی اور میں اس کھٹی میں سے کندن ہوکرنکلوں گا۔

چنانچ مجھے مولوی صاحب کے سپر وکردیا گیا، وہ میرے آنالیق مقرد کر دیئے گئے اور میری تعلیم ا نز بریت کا بیڑا انھوں نے اٹھالیا .

مولوی صاحب نے مجھے نازکی پابندی کرنے کا درس دیا تمام کلے سکھائے بعض دعائیں ازبرکرائیں اہم صدینوں سے مجھے آ شناکیا اور اس طرح میں مولوی دیا ست علی خال صاحب کے سائے بیں تعلیم و تربیب کی مختلف منزلیں طے کرنے لگا۔

فارسی کی کچھ کتا ہیں بھی مولوی صاحب نے منگوائیں۔ پہلے آمر ٹامہ شریع کرایا اور رٹوایا، بھرکر میا پڑھایا جس کا پہلا شعرہے۔

کریدا؛ برخشائے برحالِ ما کہ کہتم اسیرکمند ہوا "آمد نامر" پڑھ چکا نخاجس سے فارسی زبان کے کچھ تواعد مجھے آگئے تھے چنانچ میں کریبا سچے کر پرطیعنے سگا، چند روز میں کریماختم ہوا تو مولوی صاحب نے انوار میں مثروع کرواوی ۔ کریبا پڑھنے میں توخیر کسی قدر لطف بھی آتا تھا۔ لیکن انوار میں بڑی ہی تمقیل اور غیر دلچہ ہا کتاب تھی۔ وابنیلم وغیرہ اور تجسمتہ خو وغیرہ کے نامول تک سے مجھے الجھن سی ہوتی تھی لیکن مولوی صاحب ان کے بادے بیں منہا نے کیا کہا بجھ کہتے ۔ تھے او رہیں چہ ہے ہیا ہہ منتا مہمت تھا۔ ہے۔ استا دیمے اور پھال مولوی صاحب بہر حال مولوی صاحب تھے۔ استا دیمے اور پھال تھے۔
اس کا ب نے کئی میدنے میر ابھیا نہیں چھوڑا کیونکہ مولوی صاحب اس کے بیچے بڑے سے۔
خدافداکر کے جب کئی میدنے بعد بہرکتا ب ختم ہوئی توجان میں جان آئی۔

مولوی صاحب نے اس سے بعدگلتان سعدی نثروع کردادی اور اس سے بعد اِستال بڑھائے کا آغاز کردیا۔ ان دونوں کتا بول سے بڑھنے میں سی حدثک میرادل لگا۔ اس بیے کہ ان میں کھانیاں دلجیب تھیں اوران کا اندازوا سلوب بی آسان اور ساوہ تھا۔

ار دومیں نصاب کی ایک کتاب میرے لیے تجویز کی گئی اور میں ار و و نظر فیطم اس کتاب سے پڑھنا رہا۔ اس طرح ار دوسے بھی مجھے بھی ناصی وا تفییت ہوگئی اور میں لکھنے پڑھنے لگا۔

مودی صاحب، مجھے بڑی محنت سے بڑھاتے تھے کئی کئی گفتے ان کا درس جاری دہتا تھا۔ دہ تھے نیس تھے بھے سے بالمانہ باتوں کو بھونیں سکتا تھا بس مولوی منا تھے نیس تھے بھوسے عالمانہ باتیں کرتے تھے لیکن میں ان کی عالمانہ باتوں کو بھونیں سکتا تھا بس مولوی منا برگڑا تھا کہ بیں سب پھر بھے دہا ہوں مولوی صاحب میرے اس انداز سے خوش ہوتے تھے اور مبیٹے سے بیرے والدین سے میری تعربیت کرتے تھے۔

اس میں شرنمیں کمولوی صاحب نے میرے اندرادوا ور فاری دو فوں زبانوں سے دئی ہی ہیں۔
پیدا کی اور چھے اُن زبانوں کو پڑھنے کی خد بر کی ہوگئی۔ انھوں نے مجھے دبنی معاطات سے بھی آشنا کیا۔
ناز پڑھنے کی عادت بھی ڈوالی خوب فعالمی میرے دل میں پیدا کیا لیکن یہ زمانہ مجھ پر بہت سخت
گزرا۔ ہروقت بس مولومی صاحب تھے اور میں تھا میراجی چا ہتا تھا کہ باہر جا وُں ، مڑکوں پر منگامہ
کروں جھیتوں پر دوڑوں ، گلیوں میں گھوموں ، محقے کے لڑکوں کے ساتھ کھیلوں لیکن مولوی صاحب
میری اس کیفیت کو باکل نہیں جھ سکتے تھے۔

جعے کی چین تک مواوی صاحب، نہیں دیتے تھے.

میں کھی جرائت کرے اُن سے کہنا تھا اُمُولوی صاحب جمعے کو توجیلی ہونا جاہئے ! اس کے جواب میں وہ ہمیشہ کتے "بچے کو اگر مفتے میں ایک ون جمعے کی جھیٹی دے دی جا توبهرعاليس دن تك يرشض من اى كادل نيس لكنا.ات وكى سارى عنت اكارت بهوجاتى بهاس لي

اور ان کی بر باتیں کے کرچپ ہوجاتا تھا اور مجھے ایک عجیب سی کلیف اور کوفت ہوتی تھی۔
کیونکر میری صرف بین حوالت ہی کہ مجھے جمعے کی جیٹی ملے بلکہ تولوی صاحب سے اس معلمے میں میرا
اختلات خدید تھا اور میرے خیال میں ان کے بیخیالات ونظریات جمعے نہیں تھے۔

ا ندھیاں قواس کے بعد بھی بہت آئیں،غبار توبے فٹھار چھائے لیکن اس قیم کی آندھی پھر کبھی نہیں آئی جس میں نٹور کرنے اور دھوم مجانے سے مولوی صاحب نے مجھے روکا تھا۔

مولوی صاحب کی تعلیم و تربیت کا بیرا تربواکی چونی سی عمیں پکا نمازی ہوگیا۔ پانچوں وقت سی عمیں پکا نمازی ہوگیا۔ پانچوں وقت سی میں جاکہ باج اس میں گہری دلیجی وقت سی جون معاملات میں گہری دلیجی وقت سی میں جا ہوئی معاملات میں گہری دلیجی اس دویتے ایت اسلمانوں کوجنتی بھتا اورغیر سلموں کو کا فرجان کرجہنی خیال کرتا مولوی صاحب میرے اس دویتے بیری تعریفوں کے بل با نعریصت اور شاباش میری تعریفوں کے بل با نعریصت اور شاباش شاباش میری تعریفوں کے بل با نعریصت اور شاباش شاباش میری تعریفوں کے بل با نعریصت اور شاباش شاباش میری تعریفوں کے بل با نعریصت اور شاباش شاباش میری تعریفوں کے بل با نعریصت اور شاباش شاباش میری تعریفوں کے بل با نعریصت اور شاباش شاباش میری تعریفوں کے بل با نعریصت اور شابان شابان سے میری تعریفوں کے بل با نعریک کے دور شابان شابان شابان سے میری تعریفوں کے بل با نعریک کے دور شابان شابان شابان سے میری تعریفوں کے بل با نعریک کے دور شابان شابان شابان شابان شابان سے میری تعریفوں کے بل با نعریک کے دور شابان شابان شابان شابان سے میری تعریفوں کے بل با نعریک کے دور شابان سے میری تعریفوں کے بل با نعریک کے دور شابان شابان شابان شابان سے میری تعریفوں کے بل باندریک کے دور شابان سے میری تعریفوں کے بل باندریک کے دور شابان سے میری تعریفوں کے بل باندریک کے دور شابان شابان شابان سے میری تعریفوں کے بل باندریک کے دور شابان شابان شابان سے میری تعریفوں کے دور شابان شابان شابان شابان سے دور شابان شابان شابان سے دور شابان شابا

مغرب کی نمازے بعدجب میں فازیوں کے ساتھ مجدسے باہر کان قدد کھے اکھیلے کچروں
میں طبوس عورمیں اپنے اپنے نحیف دندار بچوں کو لیے سجد کے دروازے پرکھڑی ہیں اس خیال سے
کہ نمازی ان بچوں پر بچونک مادیں گے اور اس کا اثر ان پر اچھا ہوگا۔ جب مجھے یہ بچے ما وُں کے کاندو پرگر ذمیں ڈائے ہوئے نظر آتے قوجھے ان پر بہت ترس آتا اور میں ہمرر دی میں کئی گئی بار اُن پر بھونک مارتا۔ اس خیال سے کہ اس سے ان کا بھلا ہوگا۔ ان کی غربت دور ہوجائے گی اور بیھون مند اور توانا ہوجائیں گئے۔

کئی سال تک بیمل مباری رہائیکن ان عورتوں اور بچوں کی غربت ختم ندہوئی ۔ ان سے بیچے تحصف ونزارا وربیماری رہائیکن اُن سے عقیدے میں کسی قسم کا تزارا وربیماری رہے لیکن اُن سے عقیدے میں کسی قسم کا تزارا وربیماری رہے لیکن اُن سے عقیدے میں کسی قسم کا تزارا کی بدیا نہیں ہوا۔

مغرب کی نماذکے بعد تومیں سید صاگر آتا الیکن ظہرا ورعصر کی نماذکے بعد تھوڑا ما وقت طباتہ معجدے برابر حافظ ہی کی دوکان پر جاتا۔ وہ بڑی بجبت سے بیش آتے اپنے بیٹے یونس خالدی کو بلاتے بھے سے طاتے کے باتیں کرتے ۔ یونس خالدی کو ماتھ نے کہی کہی ہم دبڑ کی گیندسے مراک پر یا قریبے معدان کھیلنا شرع کردیتے کہی تھوڑی دیر کے لیے گلی ڈنڈا بھی کھیلتے کھی یوں ہی مراکوں پر دوڑ بھاگ میدان کھیلنا شرع کردیتے کہی تھوڑی دیر کے لیے گلی ڈنڈا بھی کھیلتے کھی یوں ہی مراکوں پر دوڑ بھاگ بھی کردیتے کہی تھوڑی دیر سے لیے گلی ڈنڈا بھی کھیلتے کھی یوں ہی مراکوں پر دوڑ بھاگ بھی کرتے۔

اس دوڑ بھاگ کے عیل میں ایک دن کنکروالی مرک پرمیں اس زورے گراکہ بول بھول بھے۔
گئی بخاصا خون نکا یہ مکھول کے نیچے اندھے ای اور تھوڈی دیرہے ہوٹی بھی دہا ۔ یونس فالدی نے مجھے گھر پہنچا یا، مرہم پٹی ہوئی، گھر کے سب لوگ پریشان ہوگئے، والدہ نے صدقہ دیا ۔ بکرے کی فرہانی کی انظر اتاری ، غربیوں کو کھا نا کھلایا ، نذر دلائی ، نیا ڈمائی اور نہ جانے کیا کیا کچو کیا۔

اس واقعے کے بعد میرا باہر جانا بند کردیا گیا اور مرکوں اور میدانوں میں کھیلنے پر بابندی لگادی گئی۔ اب میں تھا اور گھر کی جہار دیواری .

فداکاکرنا ایسا ہواکہ اسی زمانے ہیں مولوی دیاست علی خاں صاحب کسی نجی صرورت سے اپنے وطن دام پوروابس جھے گئے ،ان کے جانے سے جھے نقصان بھی ہوا اور فائدہ بھی ۔ نقصان تورد کس

ان کی عالمانہ ہاتوں اور ورس و تدریس سے محوم ہوگیا اور فائدہ برکھریں آزادی تعیب ہوئی۔ اب نی عالمانہ ہاتوں اور ورس و تدریس سے محوم ہوگیا اور فائدہ برکھریں آزادی تعیب ہوئی۔ اب نیچ کا کمرو خالی تھا ، اس میں اطمینا ن سے بیٹھا جا سکتا تھا جھتوں پر اچک بھا ند کرسکتے تھے اور بیٹا گےازی کے نئے نئے شوق سے لولگانے اور اس کو پروان چڑھانے کے مواقع مل سکتے تھے۔ "

ایکن مولوی صاحب کوان کے جلنے کے بعدیں نے بہت یادکیا اورایان کی ہات توبیہ کے کہ آن بھی میں انھیں یادکرتا ہول کیونکہ انھوں نے بچین میں میرے دل کے اندرعلم کی شمع روشن کی کام کرنے کی گئن اور محنت کرنے کی دھن کے جراغ جلائے اور مجھے اتنا سخت جان بھی بنایا کہ عنت بہتقت کی زندگی بسرکرنا میری طبیعت میں واغل ہوگیا اور مخت کوشی اور جفاکشی میرے مزاج کا جزبن گئی۔ اور سادی زندگی میں اس دولت بیش بہاسے مالا مال دہا۔

مولوی شاحب کے رضات ہوجائے کے بعدجب ذرا پا بندیاں کم ہوئیں اورآ ذادی
نصیب ہونی تو ہے بی ویکھا دکھی پتنگ بازی کا شوق جرآیا، بپنگ بازی کا اُن وٹوں کھنویس خاصا
ذور تھا، خاص طور پر سردیوں کے زمانے میں تودن دن بھر بپنگ بازی ہوئی تھی بڑی بڑی بڑی ہوئی تھی
کے لوگ چھتوں پر چڑھ کہ بپنگ اڑاتے اور چہ لڑاتے تھے بپنگیں آساؤں میں کم نظر آتی تھیں
آگے خاصا لمبا با بخھا ہوتا تھا اس کے بعد ڈور شرکوسا دی کھتے تھے جس کی بپنگ کٹ جاتی تھی
دہ اپنے ہا تھ کے قریب سے ڈور تو ٹر دیتا تھا اور دوسری چھتوں پر لوشنے والے ڈور لوٹ لیتے
تھے بعض بڑے بپنگ بازوس دس بان با باخ ہا تھا کہ دو ہے کے فوٹ بپنگ یں با ندھ کر جبی لڑاتے تھے۔
یسب بچھ اپنے دولت مند ہو نے کا کھو کھلا اظہار تھا میرے گھریں کئی بارلی تبنگیں کٹ جانے کے
یوسٹ بچھ اپنے دولت مند ہونے کا کھو کھلا اظہار تھا میرے گھریں کئی بارلی تبنگیں کٹ جانے کے
یوسٹ کھا ہے دولت مند ہونے کا کی کھو کھلا اظہار تھا میرے گھریں کئی بارلی تبنگیں کٹ جانے کے
یوسٹ کھا ہے دولت مند ہونے کا کی کھو کھلا اظہار تھا میرے گھریں کئی بارلی تبنگیں کٹ جانے کے
یوسٹ کھا ہے دولت مند ہونے کی تو ٹ بند سے ہوئے تھے اس سے بہتا جات کی کہ ڈوائی کی دسی بائی کی دیکھ کر تیرانی ہوتی تھی کی بیت کہ اور س

مجھے بازارسے بنگ خریرکراڑانے کی اجازت نہیں تھی، البنداس کی اجازت تھی کرچ تبنگ

گریں آگرگرے اس کولوٹ کراُٹھ ایا سکتا ہے یمرے لیے یہ بات بھی فینمت بھی چنا نچہ یس دن بھرفتم ہم کی بینگول کواُٹے ہوئے و کھتا تھا اور اس تاک میں رہتا تھا کہ کوئی بیننگ آگرگرے تو میں اس کوخودا ڈا وُں، اس وقت تو بینگ اڈا ناجی نہیں آتا تھا۔ اگٹر بیننگ اڈا تا تو یا تو وہ بیعث جاتی نفی یا بھرکسی کے گھریں گرجاتی تھی ۔ رفتہ رفتہ بیننگ اڈا نا تو آگیا لیکن چیچ لڑا ناکہی نہیں آیا اور بچی بات تو یہ ہے کہ میں نے چیچ لڑانے کی کوشٹ تی بھی نہیں کی۔ بیننگ بازی میرے لیے تو ایک تما شاتھی اور انہیٹہ ایک تماش ہی رہی۔

الکھنوکی تبنگوں کے رنگوں اور رنگ برنگ ڈیزائنوں کا جواب نہیں تھا۔ مانگ وار، طوقیہ اور خدا جانے کو کئی ناموں اور ڈیزائنوں کی نبنگیں وامن ول کو اپنی طرف جینے تھیں۔ ہمارے محلے میں ایک مولوی صاحب کی ووکان تھی جو پینے کی تمباکو بیجے تھے اوران کی دوکان سے ہرو قت نوشبووں کی جمک آئی رہتی تھی قیم میں اُن کی دوکان پر کی جمک آئی رہتی تھی قیم آئ کی دوکان پر کمھی کھی جاکوان خوبصورت بینگوں کو دیکھتا اور کھی کھی دل کے بالفوں مجبور ہو کر فرید کی لیتا تھا، کمھی کھی جاکوان خوبصورت بینگوں کو دیکھتا اور کھی کھی دل کے بالفوں مجبور ہو کر فرید کی لیتا تھا، کمھی کھی جاکوان خوبصورت میں گھی کھی گھی ۔

یہ دیکھ کرکھیں ون بھراپتا و قدت اس طرح صنائے کرتا ہوں اور مولوی صاحب کے جانے کی وج سے میری تعلیم کا نظام درہم ہر گی ہوگیا ہے مجھے میرے والدصاحب نے بھان نگر کے ٹرل اسکول میں واضل کرفاویا اور اس طرح میں تیسرے درجے میں با قاعدہ تعلیم حصل کرنے سگا جیجے کو ناشتہ کرکے اسکول جاتا اور ساڑھے تین بجے کے بعد جب اسکول میں تھیٹی ہوتی تو گھروایس ہنا۔

اس اسکول کوغالباً لکھنؤ کی میونیول کیٹی چلاتی تھی۔ اسکول سبحان نگرسے مولوی کی جانے والی اسس سراک پر واقع تصابو نا وال محل رو و کے متوازی بیتی تھی جھوٹا سا اسکول تھا جوایک مرکان میں کھول دیا گیا ۔ مرکان ایجا خاصا بڑا تھا لیکن اس بین کنادگی نہیں تھی اگھٹا سا ما جول تھا۔ کم وں میں تا دیکی بہتی تھی اس زمانے میں کا کوئی تصور کھی نہیں کرسکتا تھا چنا بخیر روشنی اور نیکھے سے تمام طالب علم اپنے بینے اس زمانے میں کی کا کوئی تصور کھی نہیں کرسکتا تھا چنا بخیر روشنی اور نیکھے سے تمام طالب علم اپنے بینے کا اس زمانے کھی تا دیکھی اور جنرانید

بھی ۔ دن کو وقعہ ہوتا تھا نوبچ باہر کھیلتے ، مراک پر خور مچاتے ، خواتجے والوں سے چیزی خرید کر کھاتے ، وہتلت قسم کے کھیل کھیلتے ، اس وقواس نرانے کے یا وائیس کہ کون تھے اور کیسے تھے البتہ بیڈ ماسٹر صاحب مجھے ہجی ایک یا ویس ۔ بد نمایت نٹریف ، نیک ول اور سادہ مزاج انسان تھے بیش سادہ ہاس پہنتے یچوں سے برای عجب اور محب مجت اور خفظ کام کرتا ، شور مجاتا ، باایک وومر سے سے اور تا تو اس کو بھی ابنی اتر ہے ، نمیں جبکا اتے ، بیاد کرتے اور جو غلط کام کرتا ، شور مجاتا ، بیٹر ھاتے بھی تھے اور سے لاتا تو اس کو بھی ابنی ابنی میٹی باتوں اور نرم گفتگو سے اس طرح بجہ انداز میں برموجاتا ، بیٹر ھاتے تھے ۔ گول چرہ ، گندی ونگ ، میبا نہ تدر ، چرب پرموجی ، مربر انگریزی بال، وھوتی اور ور دیسب انداز میں بیٹر ہا سے فرم کے کا کستی تھے اس لیفین اور و اور کو تھی ۔ اور شفقت سے میں باتیں کرتے تھے ۔ ان کی شخصیت میں برای ہی نری تھی ، بہت ہی گداذ تھا ۔ مجست اور شفقت سے میں باتیں کرتے تھے ۔ ان کی شخصیت میں برای ہی نری تھی ، بہت ہی گداذ تھا ۔ مجست اور شفقت سے میں باتیں کرتے تھے ۔ ان کی شخصیت میں برای ہی نری تھی ، بہت ہی گداذ تھا ۔ مجست اور شفقت سے انہوں نے بچوں کے دلوں کو تی کرکہ اپنے ایکوں اور کو تھی کرکہ ہی انہوں نے بچوں کے دلوں کو تی کرکہ ایکا ۔

بھیراس زلمنے میں ان کے اس اندازک افرات بڑے گرے ہوئے اوران کی وجہ ہے ہنگی،
تاریکی اورگندگ کے با وجود اس چھوٹے سے اسکول میں میرا دل لگ گیا اور میں پڑھنے میں کھی میں کھی خاصی ولی کے ہونہا دطالب علموں میں خاصی ولی کی لیف در اسکول کے ہونہا دطالب علموں میں میرا شار ہونے لگا۔ آج بھی ہیڈ ماسٹر صاحب کا شفیق چرہ میرنے سامنے رہتا ہے اوران کی میرا شار ہونے لگا۔ آج بھی ہیڈ ماسٹر صاحب کا شفیق چرہ میرنے سامنے رہتا ہے اوران کی شفقت اور مجبت کی ساحری مجھے یا والتی سے جو ہتھروں کو بھی موم کرنے اور جنوں کی کو شیشے شفقت اور مجبت کی ساحری مجھے یا والتی سے جو ہتھروں کو بھی موم کرنے اور جنوں کی کو شیشے میں آتا دینے کی صلاحیت رکھتی تھی۔

لکھونے کے جس محلے ہیں ہم شروع شروع اگر رہے تھے وہ تازی فا یہ کہلاتا تھا۔ بیر محلّہ مثلّ کی ایک حصہ نصار ہما را گھر مشک کینے کی طرف سے وائیں طرف کوئی پاونخ دس گزکے فاصلے پر تھا۔
اس لیے اس کو بھی مشک کینے ہمی کہتے تھے۔ ایک سیدھی رمڑک سٹی ریلوے اسٹیشن تک جاتی تھی جس کے ایک طوف تو وزیر گننے اور گولہ گئے کے مصلے تھے اور دو سری طوف ریلوے لائن کے اُس پارڈ پوڑھی ایک طوف تو وزیر گننے اور گار کوئی آبا دیاں کا میر، باغ شیرجنگ، باغ مولوی افوار صاحب، رکاب گنے ہیئی گنے اور نا دان محل دو ڈوگی آبا دیاں تھیں مشک کنے کی بیر سیرصی سڑک کوئی جا رفرانگ مجبی ہوگی لیکن اس پر گاڑیوں کی آمد ورفت

زیادہ نمیں تھی اس میے کھ سناٹا سار سننا تھا جس کو ویرانی کہاجائے توہے جانہیں۔

اس سراک پرکوئی بازار نہیں تھا۔اس بے صرورت کی چیزی خرمیدنے کی عرض سے ریل سے کی کویا در کیا اور بہاں عزورت کی تم

چیزیں مل جاتی تھیں ،خاص طور پر کھیل ،سیزی ترکاری اوربساط خانے کا سامان وغیرہ۔

میری والدومیمی کھی سبزی ترکاری لینے کے لیے جھے رکاب گئے بھے ویتی تھیں۔ فایداس خیال سے کرمیرے اندر اس طرح فود اعتمادی پریدا ہوگی۔ ورمذ ایک جھوڑ دود و نوکر ہوجو د تھے ہیں بازار توشی خوشی جا تا تھا لیکن د کاب گئے کے بل کو بار کرنا مجھے بل صراط سے کم نہیں معلوم ہونا تھا کیونکہ اس بل پرینیچے او پراور نیچ میں بُن کی ہوئی بے شمار کا ئیں بیٹی یا کھڑی رہتی تھیں مجھے ان سے بہت ورلگ تھا خیر بل پرچیاہے کے لیے کھڑا ہوا انتظار کرتا دہتا کہ کوئی بڑا آدی جائے تو اس کے ساتھ ساتھ ورلگ تھا خیر بل پرچیاہے کے لیے کھڑا ہوا انتظار کرتا دہتا کہ کوئی بڑا آدی جائے تو اس کے ساتھ ساتھ چلوں جینا پنج یہ ترکیب کادگر ثابت ہوتی تھی اور اس طرح میں بل سے دوسری طرف دکاب گئے کی میرٹ کی براطمینان سے بہتے جا یا کرتا تھا۔ سود اخر بدنے کے بعد دایسی بھی اسی طرح ہوتی تھی۔

بازار آنا جاناس ہے جی اچھاگتا تھا کہ واپسی میں ایک پیسے کی چیڈی چاٹ کے وادونے خریدلیتا تھا اورداستے ہی میں اس کو کھا لیتا تھا برٹ پر کھرمے ہو کہ کھانا میں بسیحا جانا تھا، اس کے جا اورائے کے اورائے کی اورائے کی اورائے کی اورائے کی اورائی کی اورائی کی جیکے کھانا جاتا تھا۔ گرہنے نے کہ جانا جاتا تھا۔ گرہنے نے کہ جانا جاتا کھانے کہ جانا ہوائے کھانے کہ جانا ہوائی کھی اورائی کو بیتہ بھی نہیں جاتا تھا کہ جانا ہوائے کھانے کہ اس کے کہ اس کو گندگی سے تیا دکیا جاتا تھا اورائی کو کھاکہ کی کھی تھا ہو اورائی کو کھاکہ کی کھی کھی تھا ہو کہ اورائی کو کھاکہ کی جی تھا ہو کہ کہ اورائی کو کھاکہ کی کھی تھا ہو کہ اس کے کہ اس کو گندگی سے تیا دکیا جاتا تھا اورائی کو کھاکہ بھا دہوں کی حسرت یا تی مذہبے۔

ناکر دو گنا ہوں کی حسرت یا تی مذہبے۔

اوراس حقیقت کا اعترات کرنے میں مجھے کوئی تجاب نہیں کہ اس قسم کی جائے اس کھی کری را دوری ہے۔!

اس زمانے میں نے ایک بکری بالی تھی۔ اس کا جارہ لینے کی غرض سے میں خود بازار جایا کرتا

تھا کہی نوکر ساتھ ہے جاتا تھا اور کبھی اس کوچھوڈکر جاتا تھا۔ ایک ووبیے میں مزود کرلیتا تھا اوروہ مزدور چارہ کا دوبیات کھا نے کا خوب موقع ملتا تھا۔ چارہ گھر تک بہنچا دیا کرتا تھا۔ اس طرح آزادی نصیب ہوتی تھی اور چاہ کھانے کا خوب موقع ملتا تھا۔ جب بھی چارہ لینے کے لیے بہنچتا تھا تو سرطک پر سیٹے ہوئے چارے والے مجھے آوا ذھے ہے کہ بلاتے تھے۔ آنے ووائے کا بچارہ خریدا جاتا تھا لیکن سیجنے والے نصاصی محنت کرتے تھے۔ ایک ون میں بلاتے تھے۔ آنے ووائے کا بچارہ والے نے اپنی اور چی زبان میں کھا کر ربھیا جب تم پوہنی کراویت ہوتو اسی عالم تھا کہ ایک واجہ ہوتا ہے۔ ہ

اگرچراس وقت بھی میں اس بات کو توہم بھتا تھا بیکن اسی چا دے والے سے چارہ خرمیرتا تھا تاکہ اس کی واٹ کئی مذہور

ائے بھی کے دل کو توڑنا یا دکھانا میرے نزدیک سے بڑاگناہ ہے اور اس کا قائل ہوں، دل برست آور کہ جج اکبراست

دکاب گیخ کے بازار میں دبوائی کے موقع پرجن کا ساساں ہوتا تھا کھلونوں کی دوکا نیس خاص طور پر سجائی عبا تی تھیں اور مقم کے نہایت خوبھورت مٹی کے کھلونے بچوں کے بیے دلچیپی کا باعث بنتے تھے۔ اس کے علا دو تسکر کے کھلونوں کی دوکا فرل پرجی خاصی رونی ہوتی تھی۔ اس کے چڑو ہے یا چو سے میا رکھے جاتے تھے اور جن کو تشکر کے کھلونوں کے ساتھ کھاتے تھے۔ دات کو دیوں کی دوئی اس کے جو جا ول سے تیا رکھے جاتے تھے اور جن کو تشکر کے کھلونوں کے ساتھ کھاتے تھے۔ دات کو دیوں کی دوئی ہوتی کی اس لیے کہ اس موقع پرکھاد نے خریدے جاتے تھے اور روشی اپنی بہار دکھاتی تھی۔

یا آباد خلافت کی تحریب کا زمانہ تھا۔ سر کوں اور کلیوں میں بوڑھے بجوان اور بچے میشعر لہک ایک کر بڑھتے تھے بلکہ گئے تھے ہے

بولیں امال محمد علی کی جان بیٹا تعلاقت بیرے دو

 یں کچرمتارم نہیں تھاکہ میر کیوں شراع گی گئی ہے ؟ کیے شراع ہوئی ہے ؟ اور میر کراس کا مقصد کیا ہے ؟
البتہ ہائے گھریں شخص مولانا عمر علی اور مولانا شوکت علی کا شیدائی تھا بمولانا حسرت مو ہائی مولانا البتہ ہائے گھریں شخص مولانا عمر علی اور مولانا شوکت علی کا شیدائی تھا بمولانا حسرت مو ہائی ہوئی تھیں ۔
البوالکلام آ ڈا واور ملامدا قبال کی ذکر ہی اکثر ہوتا تھا۔ ان کی تصویر برجی کم روں میں گئی ہوئی تھیں۔
لیکن ان کے ساتھ افور با شام صطفے اکمال باشا ورامان البتہ خال کی تصویر برجی کھی گھر کے لئین کی مول میں کم روں بی بہوئی تھیں۔ میں ان نصویر وں کو دیکھتا تھا، و مکھ کر خوش ہوتا تھا لیکن اس بات کا ہجے علی نہیں تھا کہ بینصور بری خصوصاً ترکول اورافغا ٹوں کی یہ تصویر بری گھروں میں کیوں لگائی گئی ہیں امیرے والد صاحب گھریں اکثر اُر میں امال محرظی کی ۔ جان بدیا خلافت کی کچر حقیقت بیان کرتی تھیں۔ ان کی میں میں البتہ میری والدہ ترکی ہے خلافت کی کچر حقیقت بیان کرتی تھیں۔ ان کی تصویر میں کوری طرح سمجھ نہیں سکتا تھا، لیکن ان با توں سے انگر رزوں کے خلافت میری نفرت میں بیرا ہوکے انگر ان اور میرے ول میں وطن پرسی اور قومیت کی امریں بیرا ہوکر انگرائیاں تی لینے لگر تھیں۔

انسانوں کی غربت اورافلاس پرمیرادل گڑھتا تھا۔ طبقاتی تفراقی اس زیانے ہیں بہت

ذیا دوتھی بخاص طور پرمسلمانوں ہیں۔ اور حصوصیت کے ساتے تھٹو کے مسلمانوں ہیں۔ وہاں یا توبڑے

بڑے طبقے واراور زمیندار ہوتے تھے یا پھر فوابان اووھ کی نئی نسل کے وگ جو محمولی وثیقے پر گزر کر المرح تھے۔ اور یہ ونیقے تھے۔ اور یہ ونیقے تھے۔ ان کی

کرتے تھے۔ اور یہ ونیقے تقیم ہونے کی وجہ سے تھٹے گئے صوف چندر و پول تک رہ گئے تھے۔ ان کی

حالت ٹراب تھی، کیکن ایک ایسا طبقہ بھی تھا جو صرف محنت مزدوری کرکے اپنا پریٹ ہات تھا

اور مزدور کی مزدوری دوجیا رائے دوڑسے زیادہ نہیں تھی۔ بندود و رہیں بھی کم ویش اسی طرح کے

طبقے تھے۔ البتہ ہندووں میں ایک مماج ٹوں کا طبقہ تھا بوسو و پر دوبہ پینے اور اس طرح لوگوں کی کال

طبقے تھے۔ بڑی تعداد میں ان کے گا ہم مسلمان تھے جن کی زندگی ابھی تک تنگ مت درخیت سے دوجیاد

مینے تھے۔ وہ اپنی بیویوں کے ڈیور ان کے کوبٹ ، گھر کے برتن اور منہ جانے کیا کیا کچھان مہاجنوں کے پاس

تھی۔ وہ اپنی بیویوں کے ڈیور ان کے کوبٹ ، گھر کے برتن اور منہ جانے کیا کیا کچھان مہاجنوں کے پاس

دین رکھتے تھے اور تھوڑا سارو بیر لے کرسود کی گرفت میں اس طرح آنجاتے تھے کرسا رہی ڈیگی اس

حال سے ان کا نکلنام کل ملکہ نامکن ہوتا تھا۔

مرے گرے قرب ایک بست بڑا مہاجن لاول رہتا تھا مشک گنے سے گا اسٹین جانے والی مرک پراس کا نہایت تا ریک سا گرتھا۔ اس گویں با ہرمزک کی طرف ایک کشا دہ کی دو کان تھی۔

اسس وو کان میں لاول ایک سیا ہ رنگ کا موٹا سا ہے ہنگم آدمی اپنے بھی کھا توں کوسا صفا کھے بیٹھا رہتا تھا۔ اس کے کارندے دو کان میں مختلف قیم کے کام کرتے دہتے تھے مسلما فوں کی دو سری جیزیں تو بھلا سامنے کیا نظراتیں کیونکہ وہ تو فور انجوریوں میں دفن کردی جاتی تھیں ، البتہ تا نب جیزیں تو بھلا سامنے کیا نظراتیں کیونکہ وہ تو فور انجوریوں میں دفن کردی جاتی تھیں ، البتہ تا نب کے بڑے بڑے ورن کی برت سامن اس کی دو کان بر برقت کوئی منظمان اس کی دو کان بر برقا ہوا صرور دو رنظم اس کی دو کان بر وقت کوئی منظمان اس کی دو کان بر وقت کوئی سامان اس کی دو کان بر وقت کوئی سامان اس کی دو کان بر وقت تو دولت دوز پر وزیر فتر کی گئی کیا ہے گئی کے ایک قبقے کی صورت بیں دات بھر اس کی چھت پر جبلا دولتا دوز پر وزیر فتر کوئی نظرات نا تھا۔

مجے برسب کچے دیکھ کر بڑی تکلیف ہوتی تھی مفلسول اور نا داروں کا عم جیسے کلیے کو کھائے جاتا تھا، اور کچھ عجیب سے انقلابی خیالات برے دل میں بدا ہونا نفردع ہوگئے تھے سوچتا تھا لوگ اتنے امیراوراس درجہ عزیب کیوں ہیں ، کیا دولت سب کے پاس نہیں ہوگئی ؟ کیاا میردل سے دولت جھین کرعزیبوں کونہیں دی جاسکتی ، کیا سب اسودگی کی نہ ندگی بسرنہیں کرسکتے ؟

سقم کے سوال تودل میں جنگیاں سی لینے تھے الیکن ان سوائول کے جواب دینے والاکوئی منیں تھا۔ ہرطرت دلیادیں سی کھردی ہوئی نظرا تی تھیں اور در وازے بندو کھائی دیتے تھے۔

کھنٹویں اس صورت حال کے با وجودگوں کے مشاعل عجیب وغریب تھے۔ ہاتھ برہاتھ دھرکر اسٹے رہنا، گپ کرنا، ہے کا دہاتوں میں وقت عنا اخ کرنا، چیونی جوئی چونی باتوں پرالجھنا اور زبانی جھگڑا فساد کرنا، شطریخ، چوسراور چیسی اور کیرم کھیلنا، کبوتراً ڈانا، بٹیری پالنا، مربخ لڑانا۔ بسب اس قیم کے کاموں بس ان کا وقت گزرتا تھا۔ وہ بڑے معصوم اور بے خبرلوگ تھے۔ بھیں معلوم نہیں تھا کہ حب شی میں ورگروشش میں وہ سفرکر دہ میں اس میں چھید ہو میکے ہیں ، بتوالہ ان کے ہاتھوں میں نہیں ہے ہیں ہا س اور گروشش وہ سفرکر دہ میں اس میں چھید ہو میکے ہیں ، بتوالہ ان کے ہاتھوں میں نہیں ہے ہیں ہا س اور گروشش میں اس میں جھید ہو میک ہیں ، بتوالہ ان کے ہاتھوں میں نہیں ہے ہیں س باس اور گروشش وہ سفرکر دہ میں اس میں جھید ہو میک ہیں ، بتوالہ ان کے ہاتھوں میں نہیں ہے ہیں س باس اور گروشش وہ سفرکر دہ میں اس میں جھید ہو میک ہیں ، بتوالہ ان کے ہاتھوں میں نہیں ہے ہیں س باس اور گروشش وہ ساتھ کی دور سفرکر دہ میں اس میں جھید ہو میک ہیں ، بتوالہ ان کے ہاتھوں میں نہیں ہے ہیں ساتھ کی دور سفرکر دہ میں اس میں جھید ہو میک ہیں ، بتوالہ ان کے ہاتھوں میں نہیں ہو میں میں باس اور کر دور شفرکر دہ میں اس میں جو میں بین ان کا وقت کی دور سفرکر دہ میں اس میں جو کی دور سفرکر دہ میں اس میں جو میں دور سفرکر دہ کر دور سفرکر دہ میں اس میں جو کی دور سفرکر دہ کی دور سفرکر دالے میں دور سفرکر دور کی دور سفرکر دور سفرکر

مد جانے کینے طوفان بچوے ہوئے ہیں جوان کی زندگی کوش وخا شاک کی طرح بھانے جانے کی تبادی

میں نے بچین میں حرف ایک دفعہ بٹروں کی یہ پالی دکھی اورد مکھ کرنے صرف افوس ہوا بلکہ وحثت بھی ہوئی اور میں حود توارشے ہوا بلکہ وحثت بھی ہوئی اور میں سوچتا رہا اور ابھی سوچتا ہوں کہ ان لوگوں میں خود توارشے کی سکت باتی نہیں رہی تھی اس لیے ان پرندوں کولڑا کرائی اس سے ہرایک اینے آپ کوتیں مارہاں تصور کرتا تھا۔ بٹیری پالی جیتنا ان کے نز دیک گیا ملک اور سلطنت کوفیج کرنے کے برابرتی .

ادراب میں غور کرتا ہول توخیال الاہے کہ معاشر تی اور دہنی الخطاط کے باعث پریدا مونے والاجعانی الخطاط کے باعث پریدا مونے والاجعانی الخطاط بھی انسان کی زندگی میں سیکسی عجیب صورتیں اختباد کرسکتا ہے!

خوداً بیس میں ارنے کا یہ عالم تھاکہ اول تو ایس ایک دوسے سے کوئی باقا عدہ ارائی ہوتی ایس ایک دوسے سے کوئی باقا عدہ ارائی ہوتی ایس آئیں اور ہوتی بھی تو اس میں ارائی سے زیا وہ تہذیب اور شائسگی کا اظہار ہوتا تھا۔

ایک دن کھنوکے دو مہذب انسانوں کوئیں نے ایس کسی قدر تیز گفتگو کرتے ہوئے دمکھا کیکن دونوں ایک دوسرے سے کہ رہے تھے۔

" ذراکسی سنائے کی جگہ پر آجائیے سرراہے اس طرح باہم دست وگربیاں ہونا معیوب معلوم ہوتا ہے۔ لوگ کیا کہیں گے ؟"

یہ باتیں کرکے میر لوگ ایک سنسان سی گلی میں جلے گئے جہاں پہنچ کر دوجارتیز جملوں سے بعدایک نے دوسرے سے کہا:

والله! أب بسط جايئ ورندس ماركمى وبتابول"

دوسرے نے بھی جواب میں ہی کھا" والندا مجھے جبور مذکیجئے ورمز قیامت ہی آجائے گی۔ حشر بریا ہوجائے گا"

نیکن مذاقد ایک نے دوسرے کو مارا، مذکوئی قیامت ہی آئی اور مذکوئی حشر ہی بریا ہوا۔ دونوں نے تھوڑی دیرے بعد اپنی اپنی راہ بکڑی اور گھرول میں جا کر بیٹے رہے۔

میرے لیے لکھنوی لوگوں کی یہ لڑائی دلیبی کا باعث ہی بنی اور دیر تک میں ان کے اس انداز سے مخطوظ موتار ہا، وربیکوئی عجیب بات نہیں تھی ، ایسے واقعات تولکھنو میں آئے ون وکھنے میں آتے رہتے تھے۔

ایک واقعہ توخودمیری ذات سے تعلق ہے:

 دیرس کیا و کیتا ہوں کی لوگ گھر پرآئے اور کہائے باہر تسٹرلیٹ لائے بیس ہم گیا، باہر نطا تو بھائے ا اس کے کہ مجھ کو وہ لوگ سوئے سے کیس بہ کہ کر چھے گئے کہ آپ تو بچے ہیں، آپ سے کیا کہیں کوئی ۔ را اہو تا تو والٹر قیامت ہی آجاتی !"

اس طرح بات آئی گئی ہوگئی۔ لڑائی اس سے زیاوہ آگے سزیر اصلی ۔

اس زمانے میں تقریباً لکھنٹوکے تمام محلوں میں دو بیرکے وقت اسی عورتیں گھوئتی رہی تعین جن کوروضہ والیاں کتے تھے ان کے پاس سفید جا درمیں لبٹا ہوا ایک جھوٹا سا بکس ہوتا تھا ،
اس بکس میں کچھ بھیا نگ قسم کی تصویری ہوتی تھیں جن کو دکھا کہ وہ عور توں کو ڈراتی تھیں ناکہ وہ سرطح کے غلط کام کرنے سے بازرہیں۔ ایک تصویر میں ایک عورت آرے سے کاٹی جارہی ہے اس لیے کراس نے کوئی غلط کام کیا ہے۔ ایک تصویر میں ایک عورت کو سانب بچھو چھٹے ہوئے ہیں اس لیے کہ وہ جے دام روہ مور چھلے کی دیارت کرواتی تھی اور کھیر دوشے کی ریارت کرواتی تھی جن پر وہ مور چھلے تھی تا تی تھی .

مجھے ان روضہ والیوں سے ڈرلگتا تھا۔

ان کے علاوہ کچے توری ایسی بھی محلول میں گھومتی تھیں جوسنگی والیال کھا! تی تھیں اور کے ہاس برک یا کا کے علاوہ کچے توری ایس بھی محلول میں گھومتی تھیں جوسنگی والیال کھا! تی تھیں اور تلوول برک کے سینگ کی ایک چیر ہموتی تھی جس کومٹھ میں نے کروہ انسال کی تھیلیول اور تلوول سے اندر کی گرمی پینچی تھیں ۔

کیتے ہیں کو اس علی سے لوگوں کو فائرہ ہوتا تھا، اور اندر کی گرمی با برکل جاتی تھی جس سے طبیعت کا ہیجا ن وور ہوجا تا تھا۔ والٹ راعلم۔ طبیعت کا ہیجا ن وور ہوجا تا تھا۔ والٹ راعلم۔ میں نے خود کہی اس کا تجربہیں کیا۔

لکھنٹو کے جس مکان ہیں ہم لوگ مغروع میں جا کر دہے، وہ دسول بخش صاحب کا مکان تھا۔ دسول بخش صاحب لکھنٹو کے رئیس تھے کئی بڑے بڑے مکا ٹول ہیں ان کا چھا ہے خانہ تھا جس سی کان اور دھنا یُوں کی فرویں چھا ہی جاتی تھیں ۔ یہ صاحب میرے والدکے ووست تھے۔ ان کے باس موٹرکاری تھی۔ ان کی تفریح یہ تھی کوٹ م کووہ اپنی موٹر میں سیر کے بیے تکلتے تھے اور مجھی میں تھے جا تھے۔ دات گئے واپس آتے تو میں موٹر ہی میں سوجا تا تھا اور وہ مجھے گور میں نے کر گھر کے اندار تک پہنچاتے تھے مطلب بہ ہے کہ نہائیت نثر بیٹ تخلص اور تجبت کرنے والے آوری تھے اور میرا بہت خیال رکھنے تھے۔

چندسال کے اندر دیکھتے دسول بخش صاحب کوا دہا دنے آیا کا دخل نے بندم ہوگئے۔
اور وہ بسے بھے کو بختاج ہوگئے۔ ور اصل افیں رہیں کھیلنے کا چہکا تھا۔ اس دہیں نے افییں بربا وکر دیا۔
ان کی ساری وولت اس دیس کی نذر ہوگئی یعنی لوگوں نے اس خیال کا اظهاد کیا کہ جس کان میں ہم لوگ دہتے ہیں اس میں جنول کا مسکن ہے۔ ان سے کوئی ہے اوبی ہموگئی ہے جس کا خمیازہ افیں بھگتنا پڑا ہے۔ دسول بخش صاحب کے زوال کی وجہ کچھ ہمو ویسے یہ بات بھینی ہے کہ کچھ مہمو ویسے یہ بات بھینی ہے کہ کچھ مہمو ویسے یہ بات بھینی ہے کہ کچھ مہمو کی اس مکان میں تھا صرور !

وات کو گھرکے ہر فرد کو تجیب جواب و کھائی دیتے تھے۔ کوئی إدھرا و هوائی ہوائی الظراتا تھا کہ اس مکان تھا جیدے ایک کرے سے دوسرے کرے میں جا دہا ہو، لیکن سب لوگوں کو اطبینا یہ ہوتا تھا کہ اس مکان یہ بن با قاعدہ قرآن مجید بڑھا جا ناہے، میلا د شریف ہوتا ہے۔ گیا دھویں کی نذر بھی دی جا تی ہے اور دوسرے بزرگان دین اوراولیائے کرام کی نیاز کا استمام بھی ہوتا ہے، قوالی کی محفلیں بھی جائی جائی جائی جائی ہاتی ہیں اس لیے سب گھروالوں کا خیال تھا گہ اگر جن صاحب واقعی اس مکان میں ہیں تو کم اذکم وہ بیں اس لیے سب گھروالوں کا خیال تھا گہ اگر جن صاحب واقعی اس مکان میں ہیں تو کم اذکم وہ بین اس لیے سب گھروالوں کا خیال تھا گہ اگر جن صاحب واقعی اس مکان میں ہیں تو کم اذکم وہ بین کوئی نفضان نہیں بہنی کی کوئی نفضان نہیں ہوئی ، البتہ ڈراور نوف ہرایک کے دل میں صرور رہا یہوسکتا ہے بہنیا کہ میں صرور رہا یہوسکتا ہے دیں ہو ہو ہو

جن صاجب سے ڈرنے کی ایک وجربیمی کان زمانے میں بریلی سے میری پیونی کی بیٹیاں ہوگئی تھیں اور وہ اپنے منہ پر کالک مل کرا در کمبل با جیا درا وڑھ کر مجھے بیجا" بن کے ڈورانی تھیں بیکی تھیں اور وہ اپنے منہ پر کالک مل کرا در کمبل با جیا درا وڑھ کر مجھے بیجا" بن کے ڈورانی تھیں بیکوں کو شیک رکھنے داور است پر لانے کاس زمانے میں اسطح ڈرانا اور ان کے دل میں دہشت

بنفانا عام بات تھی۔

وہ توکیئے میرے والدصاحب اور والدہ ووٹوں ویندادتھ، صوم وصلوۃ کے بابندتھ۔ بس بھی نمازیں پڑھتا اور قرآن مجید کی تلاوت کرتا تھا۔ اس بیے ہم لوگ بھے نہ یاوہ ڈراور خوت کے شکار بھی نہیں تھے۔

والدصاحب روزانه حفرت مخدوم شاه مبنا صاحب كمراريه حاحزى دبتة تصاور ويرتك وبال بير كراورد عائي مانك كررات كے كردابس آئے تع جعزت مخدوم فا وبناما عہدمغلیہ کے بہت بڑے صوفی بزرگ تھےجن کی ورگاہ پرہند وا درمسلمان سعب ہی جاتے اوروعالیں مانگے تھے ہم لوگوں پران کا خاص کرم تھا، اس سے ایک ڈھارس سی رہتی تھی ہیں خود بھی اکٹرنتاہ صاحب کے مزاد پر حاحزی دیا کرتا تھا جمعرات کو مزاد پر بڑی رونن ہوتی تھی ببنت کے تہواد کے موقع بر میں مزار پرین ہوتا تھا۔ ہزار ہالوگ ہندوا ورسلمان جوق درجوق تے تھے اور فاتحريدُ سے اور دعائيں ملنگھتے عرس كے موقع برتين وال كافل بوتا تھا. چنے كى وال اور تميرى دولى تبرك كے طور رِتقيم ہوتی تھی جنے سے شام مك سماع كاسك المجاري رہتا تھا. ہم سب بڑي عقيدت سے ان تقریبات میں شریک ہوتے تھے اور ہم سب کا پیعقیدہ تھاکہ تنا ، میناً صاحب تکھنو کے قطب ہیں اور آن کی اجازت کے بغیرمیاں کھے نہیں ہوسکتا اور تجربے نے یہ بنایا کہ یہ سب کچھرچے تھا۔ والدصاحب ويني معاملات مين اين احول كے سخت تھے اچھى طرح يا دہے كراس د مانے میں ان کے ایک ووسی شکل جی تھے جواکٹر اپنے بیٹوں کے ساتھ ہمادے ہال آتے تھے۔ ان کے بادے میں شبرتھا کو شراب بیلتے ہیں اس لیے والدصاحب نے یہ ہدایت کر دکھی تھی کوجس گلاس مین کل جی کو بانی یا شربت بلایا جائے اُس کوان کے جانے بعد توڑ دیا جائے تاکہ استعال میں مذرہے چنا نجربیدوں گلاس اس زمانے ہیں ہما سے بال توٹے گئے بات بہے کہ ہمادے ہال خراب كوكندى جِيزتصوركيا عاماتها شراب كانام تك نهيل ليقتص نام لين تك كوكنا وتجعة ته. لیکن ان تمام سماروں کے باوجو واس مکان سے ہم لوگوں کاچی ا جائے ہوگیا تھا سب سے

دیا دو میری طبیعت پریتان رسی تھی۔ والدصاحب میری پریتانی کوبر داشت نہیں کرسکتے تھے۔ والدہ بھی مجھے کسی تھے۔ والدہ بھی مجھے کسی تھے۔ والدہ بھی مجھے کسی تنہ کی پریتا نی میں نہیں دمکھ سکتی تھیں۔ اس بیاس مکان کوجھوڑنے کا فیصلہ کریا گیا۔ مکان کی خاص وشواری نہیں کریا گیا۔ مکان کے طبنے میں کوئی خاص وشواری نہیں ہوتی تھی۔ ہوتی تھی۔ ہوتی تھی۔

جنا نج جنا نج جندر وزکی تلاش کے بعد و لو راحی آغامیر میں ہیں ایک بڑا اور کشادہ مکان مل گیا۔ اس نے مکان میں ہم لوگ جارسی منتقل ہو گئے اور اس طرح ہم نے اطمینان کا سانس لیا۔

ڈ بوڑھی آغامیر کا شاد تھونو کے پرانے محلوں میں ہوتا تھا۔ محمود آبا وکی چھوٹی دانی کے مکان سے گزرکسٹی ربوے اشیش کے جھتے کو پا دکر کے مغرب کی طرف جو مرزک جاتی تھی اُس بریہ محلہ نہ وجا اُ تھا۔ بائیں جانب شیر جنگ کا باغ خان اس کے بعد مولوں اوارصاحب کا باغ اور پجرد کا باغ اور پخرد کا باغ باغ کا بخرد کا باغ کا باغ کا باغ کا بند کا باغ کا باغ

انیس مکان تھے. سامنے کا مکان ہم لوگوں کوئل گیا تھا. بہت بڑا سابھا ٹک تھاجس سے اندرتین است بڑے مکان تھے ۔ سامنے کا مکان بہت ہی بڑا تھا۔ بائیس جانب اس سے مقابلے میں کسی قدر جوٹا مکان تھا۔ وائیس جانب ووسری منزل برجی کئی کرے تھے بو غالباً کسی زمانے میں مردانہ مکان تھا۔ اس کوجی کوابہ کا مکان بنا ویا گیا تھا اور اس میں بھی نچھ لوگ رہتے تھے ۔ سامنے والا مکان خالی تھا۔ پائیں جانب کا مکان جو بھی کرائے ہے اور اس بیں بھی نچھ لوگ رہتے تھے ۔ سامنے والا مکان خالی تھا۔ پائیں جانب کا مکان جو بھی کرائے ہے ملائے سابھی بھی گھر لوگ رہتے تھے ۔ سامنے والا مکان خالی تھا۔ پائیں جانب کا مکان جو بھی کرائے ہر ملا اس پر ابھی تک "ملوکہ سینہ بھی کا گھری اور رہے مکان جو بھی اور دیر سکینہ بھی

विष्य मिर्मिय

اب برسادی جا میداولکھنؤ ہی کے ایک نواب بنے صاحب کی ملکیت ہوگئی تھی بنے صا کاسودکاکا روبارتھا۔ بہ جا ئیدا وال کے پاس رہن رکھی گئی اور پھر چھرائی نہ جاسکی۔ اس ہے اس پرانھوں نے قبصنہ کرلیا۔ بہ سب بچھ سودکی "وین" تھی۔

بنے صاحب بھی نوابوں میں سے تھے، لیکن انھوں نے سود کا کا روبا رستر دی کردگھا تھا۔
اور اس طرح خاصی وولت جی کرلی تھی۔ لیبے قد کے آو کی تھے جبم بھالہ ی تھا اس لیبے وجیہ بھا بھی ہوتے تھے۔ گول بھرا بھرا بھرا بھر اجرہ و اس پرختیا نئی واڑھی، ہمر پربٹے بال، اس پرسیاہ دنگ کی کسی قدر اونجی ولیوار کی ٹوبی، تنگ پائجامہ اس پرخیروانی جس کے جبٹ ہمیشہ ہرموسم میں گلے تک بن الیکن اس باس کے ساتھ جوتے کی جگہ پاؤں میں کا کہتے کے با وائی دنگ کے سلیبر، ہاتھ میں چھڑی بس اس وضع قطع میں نواب بنے صاحب کرایہ وصول کرتے نظر آتے تھے۔ پہلے دن بھی انھیں اسی وضع قطع میں دکھائی دیتے جب تک ہم لوگ اس مکان میں رہے لینی کوئی وس بارہ سال تک ، و داسی وضع قطع میں دکھائی دیتے رہے، لیکن ان کو دیکھ کرتھے ضراحیا نے کیول گھن میں آتی تھی۔

مهینے کی پہلی تاریخ کوان کا آنائفینی تھا۔ مکان کی ڈیوٹرھی میں آکر آواز دیتے تھے! جناب فال صا ؟ اندرسے نوگرچواب میں کہتا اِلکون صاحب ؟"

وه فورًا لمك كركت - سبة صاحب!"

وس گیارہ دوبے مہینہ اس مکان کا کرایہ تھا۔ بس یہ کرایہ وصول کرنے آتے تھے۔ کرایہ لل جا تو چھ کھ مرت یاسفیدی وغیرہ کروانے کی فرمائش ندکرے تو چھ کھ مرت یاسفیدی وغیرہ کروانے کی فرمائش ندکرے تیر کی طرح ہمارے گھرسے نکلتے اور و و مرے کرایہ واروں سے کرایہ وصول کرتے۔ چا ندی کے روبے ہاتھ میں ہے کہ بہت فوش ہوتے۔ ان کو ہا تھوں میں کلتے دہتے اور اس طرح نطف اندوز ہوتے کہ پھولے میں سماتے۔ محلے کا کو کی شخص انھیں اچھا نہیں سمجھتا تھا۔ سب کو معلوم تھا کہ یہ سود کھاتے ہیں اور اس کاروبارے کو لڑے کہ انھیں کاروبارے کو لڑے کہ ان کے ایک وات کے لڑے کہ انھیں کاروبارے کو لڑے کہ انھیں

اچھائیں ہے تھے۔ اُن کے دولوئے تو ہمایت معقول تھے۔ پڑھتے تھے بھی تھے اور کیل کوویل می صدلیتے تھے۔ دونوں کے جم کسرتی تھے ہموت بہت اچھی تھی بہا سے محلے ڈیوٹرھی آ فامیر کے قریب ہی چود عری گڑھا میں ان کا مکان تھا بہا رہے بھا ٹک کی طون سے دن میں کئی کئی یا رگز رتے تھے بیں انھیں د بھاکرتا تھا۔ بھی بوجاتی تھی۔ اچھی باتیں کرتے تھے۔ اپنے والد بنے صاحب کوخوب کھری کھری مناتے تھے۔

نواب بنے صاحب پر اے درجے کے خیب آدی تھے۔ لاکوں کو بہی شکایت تھی کہ آن والداُن کے عزوری افراعات تک کے لیے بینے نہیں دیتے۔ دو سروں پر تو خیروہ کیا خیپ کرتے وہ قرابیٰ ذات تک پر کچھ خرج نہیں کرسکتے تھے۔ ان کے باس عرف دو خیروانیاں اور دو باعا موتا تھا نھے۔ ایک جوتا تھا جس میں وہ کو اوا تیل لگا کہ دیکھتے تھے اور جس وں انھیں کچھری جانا ہوتا تھا اس جوتے کو کہنتے تھے، بقیہ دنوں میں صرف بادا می دنگ کا کلکتیہ سلیمران کے پا وُل میں ہوتا تھا جس میں انھوں نے تھی اور جس میں انھوں نے تھی اور گھرواس خیال سے ٹھکوالیے تھے کہ ایر ٹیاں اور سول گھس نہ جائیں۔ ان جس میں انھوں نے تول کا حون چوس کر میں ہے گھرا گھا۔

ویسے تھے نہایت مهذب اور شاکسته آدمی بکھنؤ کی بگرای ہوئی تشذیب اور معاثرت کا نموند اوب آواب کا وہی پاس لحاظ اور لیجے میں وہی ہیرے کی طرح ترشی ہوئی کیفیت اور گفتگویس وہی ستعلیق انداز جس کو لکھنوی تہذیب کی حال ہجھا جا تا تھا۔

اس جائبدادسے ہوبنے صاحب کو کو ٹریوں کے مول ملی تھی کئی سور و بے جیسنے کی آمدنی تھی،

لیکن ان کی خست نے ان عارتوں کو چوکھی منصصے بولتی ہوں گی اور جہاں پر ندہ پر نہ ما دسکتا ہوگا،

بر با وکر نیا تھا۔ پھا ٹک کے آس پاس ور با ٹوں کے لیے جگہ تھی ان کوتھی و و کا نیس بنا کر کرائے پر اٹھا و یا

تھا۔ پھا ٹک کے اندر جو راستہ تھا اس میں بھی آس پاس و و کا نیس بنا کر کرائے پر وے وی تھیں برکولئی میں ہے

کی طرف جو جھے تھے ان کو بھی دو کا نوں میں تبدیل کر یا تھا اور عام طور پر کبر ٹریئے ان و و کا فوں میں ہے

کی طرف جو جھے تھے ان کو بھی دو کا نوں میں تبدیل کر یا تھا اور عام طور پر کبر ٹریئے ان و و کا فوں میں رجب علی برگٹ سر ورٹے کہا تھا۔ "ہر کبرٹون کی و تو کیجی چون آدی

صورت دکھتا رہے۔ دعب خون سے بات مذکر کے اسی چنگا دیاں بھی اس فاکستر میں نظراً تی تھیں ہیکن ان دوکا نوں کو دیکھ کرینے صاحب کی ہوس زر کی بیماری کا احساس ہرشخص کو ہوتا تھا۔ سب اس کی شکایت کرتے تھے اور بنے صاحب کو بُرائی سے یا دکھتے تھے۔

مرزا رجب علی بیک سرورنے چونکہ لکھنوکی ہرکبران کی تیکھی چنون کا ذکر کرکے اُس کوزندہ جاویہ مرزا ہے۔ اس لیے جی جا ہتا ہے کہ لگے ہاتھوں تھوڑا سا ذکر کھنوا ورڈ پوڑھی آغامیر سے اُن کبراوں اور کر پانوں کا خامیر سے اُن کبراوں اور کر بانوں کا بھی کردوں جن کے دم سے ہما دے اُن تحقیمیں خاصی رونق تھی۔

و دوگانوں کے آبا دی کے اور دوگانوں کے آبا دی ۔ مام طور پر یہ لوگ دوگانوں میں دہتے تھے۔ باقا عدہ چادر دواری والاگھر نہیں بناتے اور بساتے تھے مردلی شخیم ہوتے تھے اور عوری خوبصورت اور خوش شکل تبکی جبونون اور بھرے بھرے جموں والی جن کی صورت دیکھی عوری خوبصورت اور خوش شکل تبکی جبونون اور بھرے بھرے جموں والی جن کی صورت دیکھی جاسکتی تھی، رعب خوس سے کسی کا اُن سے بات کرنا مشکل تھا۔ یہ لوگ بھل یا ترکا دی سبزی بیجے تھے جو بھل بیجنا تھا اُس کے پاس سبزی ترکاری نہیں ہوتی تھی، اور جو سبزی ترکاری کی تجارت کو استحاب کو ایس کی دوکان پر کھل نہیں مکتے تھے۔ کوئی اور کام یہ لوگ نہیں کرتے تھے۔ کبوشیے کی اصطابا ح تھا اُس کی دوکان پر کھل نہیں مکتے تھے۔ کوئی اور کام یہ لوگ نہیں کرتے تھے۔ کبوشیے کی اصطابا ح کماں سے آئ اور کن طرح دائ ہوئی اس کا کچھا نہیں، بنا ہر آد کبڑیا، کیا ڈی کا متراد ف معلوم ہو تا ہے۔ دہ

یہ کام نمیں کرتے تھے، صرف پھلوں اور زکاریوں کی تجارت ان کا خاص میدان تھا۔

یہ لوگ سخت قسم کے شنی مسلمان تھے مردوں کالباس نمبیند کرتا یا شلواد اور کرتا تھا۔ عورتیں

ٹریا دہ تر لہنگا بہنتی تھیں اور اس مباس میں ان کہنے ہم کا ٹسن کچھ اور بھی نمایاں ہوجا تا تھا جلی تھیں

نومعلوم ہوتا کہ مور ناچ رہا ہے۔ زمین تھڑا دہی ہے، اسمان کانب رہا ہے۔ بشرانا الجانا الھیں نہیں

ہمنا تھا، بے ججا ہے تھیں ہمکی پاک دامن ۔ نظر بھر کران کی طرت دکھینا مشکل تھا۔ جواٹی اُن پر آندھی

اور طوفان کی طرح کراتی تھی اور انسان کیا ورور اور اد تک کو طلاکر رکھ دیتی تھی جھوٹی عمریں سے لوگ اپنی لڑکبوں کی شادیاں کہ ویتے تھے۔ نتا دیوں سے موقع پر یہ لوگ خاص قسم کے کھانے بکا تے اپنی لڑکبوں کی نشادیاں کہ ویتے تھے۔ نتا دیوں سے موقع پر یہ لوگ خاص قسم کے کھانے بکا تے

تھے۔ بلاؤاوربریانی وغیرہ بکوانے کارواج ان کے ہال نہیں تھا۔ صرف مونگ اورسا دے چاول بکتے تھے۔ اوربرات کو بہی کھا نا بیش کیا جاتا تھالیکن ایسے لذینہ ہوتے تھے کہ بریانی اور بلاؤکومات کرتے تھے۔ مختلف مسالوں کے علاوہ دودھ، بالائی ،گھی اور مذجانے کیا کیا کچھان میں ڈالاجاتا تھا اورسا فے چاولوں مختلف مسالوں کے علاوہ دود دورتک لوگوں کو علم ہو جاتا تھا کسی کبڑن کی شادی میں خاص کھانا پاک سے ایسی جہک تھے تھی کہ دور دورتک لوگوں کو علم ہو جاتا تھا کہ کسی کبڑن کی شادی میں خاص کھانا پاک سے ایسی جہک تھے تھی کہ دور دورتک لوگوں کو علم ہو جاتا تھا کہ کسی کبڑن کی شادی میں خاص کھانا پاک سے ایسی جہک تھے تھی کہ دور دورتک لوگوں کو علم ہو جاتا تھا کہ کسی کبڑن کی شادی میں خاص کھانا پاک

عورتیں تو باتیں کم کرنی تھیں لیکن مر دہڑے چرب زبان اورحا عزجواب ہوتے تھے۔ان کا کمال یہ تھا کہ کوئی سودالینے کے لیے آئے تو پھر بغیر خریدے ہوئے واپس نہیں جاسکتا تھ۔ گا بک کوشینے میں نحوب اتا رتے تھے اور اس فن میں ان کا جواب نہیں تھا۔ گا بک کے سامنے آگر و کہڑیے ابنی چیزوں کے بھا وُ وغیرہ کے بارے میں آپس میں بات کرتے تھے تو وہ ایسی زبان ہوتی دو کبڑیے ابنی چیزوں کے بھا وُ وغیرہ کے بارے میں آپس میں بات کرتے تھے تو وہ ایسی زبان ہوتی سان کھی تھیں ان کھی تھیں ان کھی تھیں ان کھی تھیں ان سے اپنے ما فی اضمیر کو ظاہر کمرتے تھے۔

شرفا کے ساتھ بات کرتے ہوئے اوب آواب اور حفظ مراتب کا ان لوگوں کوفاص خیال رہتا تھا بیں نے ان میں سے کسی کر برتم بری کرتے ہوئے نہیں و مکھا ، شاکستگی اور نہذیب اُن برختم تھی ۔ اُن برختم تھی ۔

ایک کبڑیے کی چرب زبانی اورحاصر جوابی کا واقعہ سارے لکھنو میں متہورتھا۔ ببہ متنص جب پھیری پر سکاتا تھا تواس طح کے جلے بولتا جاتا تھا۔

۔" کبول صاحب! وسمری آم نیجئے گا۔۔۔ " سے ادروبے کے سولیجئے گا۔ سے ڈیڈھ روبے کی ڈھیری نیجئے گا۔۔ سے م کی میجے لذرت عاصل لیجئے گا۔۔ "

ایک ول کسی زجوان الم کے نے اس کی یہ بائیں سُن کراذرا وقفن طبع اس کو چیرانے اور

اس کا مذاق اڑا نے کے بیے بیا کہ دیا۔

مکیوں صاحب! دہری ایک روپے کے سود یجئے گا۔" اس کرویے نے فردًا جواب دیا۔

الكيول جناب غريب كے منھ لكيے گا "

بہ حاصر جوابی سُن کروہ لڑکا شرمندہ ہوکروہاں سے بھاگ نکلا۔ اس لیے کہ آئندہ خداجانے وہ کبڑیا اس سے علاوہ اور کیا کہا کچھ کہتے۔

آغا میرکی ڈیورھی کے چاریائ کریے مجھے آج تک یا دہیں اور میں انھیں کہی نہیں بھول سکت! رحيم بن عباد رحيم انظام دين المحدوين اورشبراتي وحيخش برت صعيف بوكيا تها سرخ وسفيدنكت سفيدوارهي، نازك سا وبلا بتلاجهم، تهعبنداور بنيان يهنه اپني ارنجي سي دوكان بربيها رمتا تهاا ور اسى دوكان مين اس كا مهناسهنا بهي تها. وه بالكل تنها نها مرون آم ا و رخر بوزب بيجيّا نها. وضع داري كابير عالم تحاكه سرويون ميں اس كى دوكان زيا دہ تربندر بتى تھى نئين گرميوں كے موسم ميں آم اور خراوز ا سے لاتا تھا کرما رے مکھنو میں اس معیا رکے نہ ملیں قیمت کھے زیاوہ بیتا تھا۔ بندھے ہوئے اس کے گا بک تھے الجیس کے ہاتھ بیجیا تھا۔ بات کم رتا تھا، اس کے برخلات عبدار حیم کو ہاتیس کرنے میں جمارت على تقى وين ،اسلام، تصوف ،صوفيائے كرام ، پرانے دھنؤكى وضع وارياں ، نوابوں كے عهدكى باتيں ان سب پرایسی باتیں کرتاکہ گابک اس کا گرویرہ ہوجاتا اور منھ مانگے وام دے کرسوداخر میرتا عرس مے موقع پر حفرت مخدوم شاہ مینا ماحب کے مزار پرجلوس کی شکل میں جا در مے جا تا تھا. شاہ عبار ارتمانی ا صاحب كى درگاه بيرمحفل سماع كا أشظام كرتا تها اور قوالى شن كرخوب جھومتا تھا بشراتى ان ميں سيسيے مختلف تھا۔ اُس کے مزاج میں قلندری تھی۔ نہ تواس کا کوئی گھرتھا نہ روکان۔ ون بھرا دھراً دھرگھومتا تھا جہے کومٹدی میں کا دوبار کرلیتا تھا۔ ون اس کا باتیں کرتے، فقرے کستے اور گب لاتے ہوئے گزرجا آ تھا۔ ایک ایک سے پاس جا آ اور کتا "آج کتاب ہوگی " یعنی آج طلسم بوشر با پڑھی جائے گی جنانچہ دات کووہ اپنے دوستوں کے ساتھسی بندووکان کے سامنے بیٹھتا۔ ایک شخص ان میں سے طلسم ہوتر ہا، فسانہ آزاد یاکوئی اور داستان پڑھتا اور شہراتی مرصن سنتا بلک خقر فقروں میں اظهار خیال بھی کرتا کسی میجبیں نازین کا داستان میں ذکرہ تا توکت سکتا ہے بھیا ۔ فٹ بال بیج دیکھنے کا شوقین تھا، دن بھرطالب علموں نازین کا داستان میں ذکرہ تا توکت سکتا ہے بھیا ۔ فٹ بال بیج دیکھنے کا شوقین تھا، دن بھرطالب علموں سے بوچھتا کہ اب میج کہاں ہے ؟ ۔ یونیورسٹی میں کسی جیج کی اسے خبرطتی توسا دے محلے میں کہتا ۔ "بادشاہ باغ چلوا آج بڑا شا ندار جیجے ہے ؟

ان وگوں کے عجوب تفریحی منافل میلادی عفلیں منعقد کرنا، دات دات بھر ال کوہی خااد کری گاناجی کا ایک دو و فعہ نوشکی کا اہتمام کر ٹاتھا کری گاناجی کی ایک خاص موس ہوتی تھی اور بھی تھی سال میں ایک دو و فعہ نوشکی کا اہتمام کر ٹاتھا کری میں لمبی بحری کچھ طویل نظمیں گائی جاتی تھیں جن کا موضوع حمد و فعیت تھا۔ کچھ لوگوں کو نظمیں یا و تھیں چھ نودگائے کھے طویل نظمیں کرتے تھے جھو لی بھولی تھیں کہ تھے جھو لی بھولی تھیں ۔ کچھ نودگائے کے بیے کجری بنالیتے تھے۔ نوشکی میں یہ لوگ نو دکھ نمین کرتے تھے جھو لی بھولی تھیں ہوتی تھی سے مرک کے جو دلہے پر تخت وغیرہ ڈال کر ایٹی بینی کرتے تھے۔ ان کی ہر تا جہا در امائن مرت باتھ ہیں کہ دات دات کو مختلف اوا کا در ڈراما کی ا نداز میں بیش کرتے تھے۔ ان کی ہر تا تفریق بھی کا تحری کے الفاظ ملا کہ و ڈران پورا کہ دیتے تھے۔ دات دات ہوتی کھیے کا تجر بر اور تا منوں باجوں کے ساتھ یہ لوگ نوشکی دیکھتے تھے۔ ایک دات مجھ کھی بجبین میں فرشکی دہلے کہ کھیے کا تجر بر اور کا سال در ایم کرتے تھے۔ ایک دات کھے کھی کے بین میں فرشکی و کہ کے الفاظ ملاکہ و ڈران کو ساتھ میں مزہ آتا تھا۔ اور میلاد مزد ایک کہ کو کہ کا تجر بر اور گائی کہ کے در ال کر ایک کے در ال کر انہا کہ کہ تا تھا۔ اور میلاد در در در کا سال در ایم کرتے تھا۔

اس محقی با ایسے گرکے بھانگ سے طی ہونی ایک جٹا دصاری بنڈت کی بان کی دوکان تھی۔ دہ بہت بوٹ اس کو دیکھے ہوئے مور دوکان تھی۔ دہ بہت بوٹ بال تھے جو بالک سفید ہو تھے تھے بچرے بر توخیل اور عمولی سی داڑھی۔ مربر بڑے برٹے بال تھے جو بالک سفید ہو تھے تھے بچرے بر توخیل اور عمولی سی داڑھی۔ بشد دُول کے تفقوص طریقے سے دھونی باندھتا تھا، جم کو ننگا دکھتا تھا، قمیص یا کرتا نہیں بہنتا تھا۔ مرف جنیو ڈلے دکھتا تھا، ماتھے بر بڑا ساسفید دنگ کا ٹیکا لگا تا تھا۔ منھ اندھیرے وہ گومتی بی اُت کا کہ مرت جنیو ڈلے دکھتا تھا، ماتھے بر بڑا ساسفید دنگ کا ٹیکا لگا تا تھا۔ منھ اندھیرے وہ گومتی بی اُت کے سامنے اور آس باس گومتی سے لائے ہوئے بانی دوکان پر آتا ورکان کھولیا اور سب سے پہلے دوکان کے سامنے اور آس باس گومتی سے لائے ہوئے بانی کا بچھڑکا دُکرتا۔۔۔۔۔اور فاصی دول تک مرک برگ

رجس كوية ومعمولائس كودين أصعت الدولة

اور میں ہرفتے اس بنواڑی کو اس عالم میں دیکھتا تو تھے بڑی جرت ہوتی اور میں یہ سوچا رہ جاتا کرجب آئے تک آصف الدولہ کی مقبولیت کا یہ عالم ہے تواس زمانے میں کیا کیفیت ہوگی جب کھنؤ کی مرزمیں برآصف الدولہ خود حکماں تھے۔
کی سرزمیں برآصف الدولہ خود حکماں تھے۔

اس آبادی میں عمد فرائی کی صوصیات ابھی تک زندھیں ، اور ابھی کے بیتے جلتے تھے جلتے تھے جاتے تھے جن کا نوابوں سے زمانے میں رواج تھا .

مثلاً جب بھی حکومت اور انتظامیعوام کے کوئی اطلاع بہنجانا جاہتی تھی توڈھنڈورہ بٹتاتھا ایک شخص زور زور سے ڈھول بٹیتا ہوا آتا تھا اور جگہ جگہ کھر کر اس طرح آواز سگاتا تھا۔

برخلق خداکا، ملک ہندوستان کا، حکم ڈبٹی کمشنرصاحب بہاورکا ۔۔۔ہہرخاص وعام کواطلاع دی جاتی ہے کہ وفعہ ۱۳۲۹ لگاوی گئی ہے، اور جارسے زیا وہ لوگوں کا ایک جگہ جمع ہونا ممنوع ہے۔ ہرحکم کا علان اسی طرح ہوتا تھا اور لوگ اس اعلان کوبڑی توجہ سے منتے تھے۔

نواب بھی اس آبادی میں خاصی تعداد میں رہتے تھے ،لیکن ان کی حالت خاصی ابتر ہوگئ تھی کیں اور کی حالت خاصی ابتر ہوگئ تھی کی کی کا وظیفہ نوسو کسی کا چائے تھی کا ترکسی کا ترکسی کا دیا بہندارہ دوہے جمیعنہ تیقیم ہوتے ہوتے اور سے کھو کھلے تھے لیکن ظاہری آن بان ایسی تھی کہ اس حقیقت کا اور تہیں جاتا تھا کہ اندر کا حال کیا ہے ۔

ولیے وضع داری کا مالم یہ تھا کہ خربو زول اور آمول کی فصل میں انواجات کیڑوں تک کو این دکھ کر پولے کئے جلتے تھے تاکہ جاننے والوں،عزیزوں اور دوستوں کو یہ احساس نہ وکہ عالات میل چکے ہیں اور اب افلاس کا دور دورہ ہے۔

وزیر اعظما و دھ آغامیر کی اولادمیں ایک صاحب نوام صطفعا علی خال تھے۔ آغامیر جسب معتوب ہوئے توکان پور بھیج دیکے گئے۔ وہاں ان کے خاندان کے افرادنے بھی سکونت افتیارکر لی لیکن لکھنوکے ان کا تعلق قائم رہا۔ عزیز وا دیاں ، رہنے واریاں اٹھیں لکھنوکھینے لاتی تھیں۔ نواب مصطفے علی خال اٹھیں میں سے نے کا نپورسے لکھنو اُگرچوکی والے نواب محدث خال تھیں۔ نواب مصطفے علی خال اٹھیں میں سے نے کا نپورسے لکھنوا گرچوکی والے نواب محدث خال سے ہاں اکمث مہمینوں قیام کہتے کیونکہ ان کے قربی عزیز تھے کوئی پندرہ سوز للورقیے مہمینہ ان کا ونیقہ تھا۔ اس نرمانے کے حساب سے یہ بہت بڑی وقم تھی۔ اس لیے کھنویس بھی پرانے رئیسوں کی طرح دہتے تھے۔

میرے والدصاحب سے ان کی گہری ووستی تھی جھ پڑھی بست شفقت فرماتے تھے بھر پرمجی ان کا آناجانا تھا۔ والدصاحب بھی ان سے پاس جاتے دہتے تھے۔

نواب صاحب کوکتول کا شوق تھا اخبار المنیشین عزور فریدتے تھے۔ صرف اس لیے کہ اس میں کتوں کے اشتہا راس نرمانے میں بہت چھیتے تھے ان کی نسلوں کی پوری تفقیل ان اس میں کتوں کے اشتہا راس نرمانے میں بہت چھیتے تھے ان کی نسلوں کی پوری تفقیات استہار ول بین کلتی تھی۔ نواب صاحب صرف اشتہاد کاصفحہ پھاٹے لیتے اور اخبار کے باقی صفحات ہم پڑھ لینا انگریزی اچھی ہموجائے گی۔ مجھے تو بہ بیلے ہمائے بال چھوڑ نیتے اور کھتے کہ میاں بیصفحات تم پڑھ لینا انگریزی اچھی ہموجائے گی۔ مجھے تو بہ بیلے صفحے کے اشتہاد بڑھ کرسا دو تاکہ کتوں کی نسلوں کا علم ہو میں ایسے کتے بالنا چا ہتا ہوں جو سے انسل ہوں۔ ابھی تک مضحے کے اسلام کے نہیں یک

ادر میں انھیں اشتہار پڑھ کرسٹا دیتا اور خیوم بھی بتا دیتا، نیکن بیسفحہ وہ ون بھرا بنے پاس رکھتے اور چوبھی انگریزی وال اُن کے پاس اُ تا اس سے ان استہاروں کوار وور میں منتقل کرنے کی فرمائش کرتے۔

کی سال اس طرح گذر سے لیکن تواب صاحب کو اعلیٰ نسل کا کوئی گتا دستیاب منم موار مرت قلاش جاری رہی ۔ ریاست کا بدعالم تھا کہ ون بھر کو کھی کے سامنے صحن میں بیٹھے دہتے بھیل والا آبابسی صاحب کو ہدایت کی کرسا دے بھیل خرید لوقیمت بھی اواکی ، انعام بھی ویا اور اس طرح وہ خوش خوش و مائیں ویتا ہوا چلاگیا۔

ایک ون ایک کھل والاج تقریبًا روزانہ آتا تھا، کوئی مہینہ بھرتک نہیں آیا۔ ہینے کے بعد

جب وه آیا تو تواب صاحب نے پوچھا:

"بھی تم کمال رہے اسے عرصے ؟ تم نے تو ہمیں بھلاہی ویا ہ" وه كنف لكان حضور إليه غلام عليل بوكيا تفا-اب كيم بمتربول " نواب صاحب نے كما يمئى عجيب بات ہے، كم ازكم بين اطلاع تو دى ہوتى - ايسى محى

كيا اجنبيت!"

ببكه كرآ واندوى يوكرم آغا!" مرم أقاحا عز بوك ، عرف كيايدادك فرمایا یہ بھی مرم آغا: بیر بے جارہ علیل ہوگیا تھا۔ ایک ندمانے کے بعد آیا ہے اس کو بجائن دویے اندرسے کاکرف دو"

مرم ا غاطم بجا لائے۔ اندرگئے اور کیاس دویے لاکھل والے کو دے دیئے۔ وه مزارول وعائيل ويتا موا يخصست موا.

أس وقت مجى سخاوت كايه عالم تھا۔ رسى جل كئى تھى ليكن بل نميس كيا تھا۔ مير عالي بين مي كيلن والون مين كئ اليه نواب ته جي كاعري جيس بحد زياده تحيس ليكن ان كالجى يى عالم تھا۔ ہر دوز اسى طرح كى سخاوت كامظا ہرہ كرتے تھے۔

ايك چھوٹے نواب تھے ايك ثواب فرخ أغاتھ ايك باقومين تھے۔ ان ميں فداجانے كيول نسائيس بست زياد وتھى يحورتوں كى طرح باتيں كرتے اور الفيں كى طرح شرماتے تھے۔ شايد اس کی وجربیہ سے کہ ان کا زیادہ وقت گھروں میں عور توں کے ساتھ گزرتا تھا۔ باہر نکلتے تو ان کی حفاظت کے لیئے ایک یا دو ملازم بھیے پیچے منردر تطبتے لیکن مجھے ان سب کی یہ اوائیس پیندھیں اور کچھے ا ن میں تهذیب اورشائستگی اور د کھ رکھاؤ کا عکس نظرا یا تھا۔

مرتم كازور خور يول توسادے مكھنؤيس موتا تعاليكن بمارى اس آبادى ميس محرم كى كيھے

ر یادہ ہی شدت نظراتی تھی۔ فایداس کی وجربی تھی کہ اس گفے کے اس پاس دور دور تھک شیعوں کی آبادیاں تھیں۔ کی آبادیاں تھیں۔ کو جانے عقیدت پیش کرنے کے لیے تھی۔ مکن اس کے ساتھ ہی گورائے عقیدت پیش کرنے کے لیے تھی۔ مکن اس کے ساتھ ہی گوران کے لیے اپنے گاہوں کو معاف کروائے کا ایک ورائیدا وروسیلہ بھی تھا۔ یکم مے مسے نٹروع ہوکہ ہم رہیع الاول تک محم کی تقریبات کاسلسلہ مختلف صور توں بیں جاری رہتا تھا۔ یکم کومسے نٹروع ہوکہ ہم رہیع الاول تک محم کی تقریبات کاسلسلہ مختلف صور توں بیں جاری رہتا تھا۔ ویسٹیمیس تو اردمشان ہی سے لگ جاتی تھیں اور اس طرح محم کا آغافہ ہو جاتا تھا کسی نہ کسی تقریب سے تجلیس ہوتی تھیں قرم کی لقریبات کا ذور کیم محم سے ہوتا تھا بعشرے اور تیج میک تو لکھنو ہیں اتنی تجلیس ہوتی تھیں کہ ان کا شماد شک ہے۔ ہم گھریں گبلس ، ہم گھریں ماتم ، ہم گھریں اتنی تجلیس ہوتی تھیں کہ ان کا شماد شکل ہے۔ ہم گھریں گبلس ، ہم گھریں ماتم ، ہم گھریں اتنی تعریب ہوتی تھی۔ وکرامام مظلوم کا ہم گھریں ہوتا۔ بہت سے لگ اس نوائ میں دوئی ہوتا۔ بہت سے لگ اس نوائ کی بات کی بات کی بات کی اور اور نظے مردہ ہے بان کھا ناچھوڑ ویہ تھے کھو گوگ کیڑھ سے تبدیل نہیں کہتے تھے بھے نظی باؤں اور نظے مردہ ہے بیان کھا نا جارات کی بلاک ساتھ عقیدت اور تجست کا انہا دہوتا تھا۔ تھے۔ غری بر کر مردہ تھے تھے۔ کو گوگ کے بات تعریب اس تھے تھیدت اور تجست کا انہا دہوتا تھا۔

عاشورہ کے دن میجلیں توخم ہوجاتی تھیں۔ عکم اور تعربے مراکوں پر تکلقے تھے اور بیشتر
ا تا میرکی ڈیوٹرھی اور پاٹے نا ہے سے ہوتے ہوئ وکٹوریہ اسٹریٹ پرنجاس سے گذر کرکر اللہ
کی طرف جاتے تھے۔ اس کو صرف عبائ کی درگاہ بھی کہا جاتا ہے۔ وہاں تعربے اور عکم کھنڈے
کے جاتے اور عز اوار نظے میر نظے پاؤں غفراں ماب کے امام باڑے کا درخ کرتے جمال مجلس شام غریباں بریا ہوتی۔

میں محرم کی ان تقریبات کا فاموش کا شائی تھا مجلسوں میں جانے کی مجھے اجازت نہیں تھی ۔ البتہ عکم اور تعریوں کے ساتھ جو تھی ۔ البتہ عکم اور تعریوں کے ساتھ جو فرے ہوئے جانے کی میری ہمت نہیں پڑتی تھی ۔ البتہ عکم اور تعریوں کے ساتھ جو فرے پڑھے جانے تھے اُن کوسفنے کوجی چا ہتا تھا مختلف انجمنوں کے لوگ اپنے اپنے فاص لحن میں و کے یہ ذرجے پڑھے اور ہاتم کرتے تھے ۔ میرے پھا ٹک کے سامنے سے جو عکم محلے تھے ان کویں دو کے یہ ذرجے پڑھے اور ہاتم کو یہ اور ماتم و مکھ سکوں ۔ یہ فوجے جذبات میں ڈویے ہوئے

ہوتے تھے اوران میں اعلی درجے کی شاعری ہونی تھی اس لیے بہدت اچھے لگئے تھے۔ ان میں سے بعض انجمنون کے ساتھ میں کسی بڑے آدی کوسا تھ ہے کہ وکٹور براسٹریٹ تک چلا جاتا تھا اور خوب نوج سنتا تھا۔ وکٹور براسٹریٹ پرنخاس سے آگے تکل کرجیے جیسے کہ بلا قریب آتی جاتی تھی، نوجے نیادہ پرٹے اسوزخوا نی بھی ہوتی تھی بعض طوا کفیں بھی سیاہ کپرٹوں میں بلوں اینے اپنے تعروں کے ساتھ سوزخوا نی کھی ہوتی تھی بعض طوا کفیں بھی سیاہ کپرٹوں میں بلوں اینے اپنے تعروں کے ساتھ سوزخوانی کرتی تھیں۔

غرض یہ کہ عاشورہ کے ون کچھ عیب ساسمال ہوتاتھا عقیدت ومجست، جذب وستوں شیفتگی ووارفتگی اور تہذیب وستوں شیفتگی ووارفتگی ایسے ایسے نظارے وسیھنے میں آتے تھے کہ رقی بالیدہ ہموجاتی تھی۔

محمود آباد کی چیوٹی رانی کا تعزیہ ان تقریبات کی ایک اہم کڑی تھی جہلے کے دن یہ تعزیب ہما سے اٹھا با جا آبا تھا اس جلوس میں فوحہ خوانوں اور سوزخوانوں کے ساتھ بڑی تعداد میں ہاتھی، گھوڑے اور اونٹ وغیرہ بھی ہوتے تھے جن پر ہاتھوں میں عکم نے کر لوگ مبیٹے تھے اور کچھ پڑھے تھے اور کچھ پڑھے کے اور کی بیٹھتے تھے اور کچھ پڑھے جو کئی میں بھر لمبیا جلوس صرور ہوتا ہوگا خلقت اس جلوس کو دیکھنے کے اور کچھ پڑھے ہوتی تھے جو گئی میں خاص طور برجم ہوتی تھی جنن کا ساسماں ہوتا تھا بیشتر لوگ تفریح کے خیال سے اس جلوس کو دیکھنے کے لیے ہما وی کھے جمع ہوتے تھے ۔

اگرچیکوں میں مجھے جانے کی اجازت نہیں تھی نمین عشرے کی شام کرچھپ چھپاکرچیکے سے شام عزیاں کی مجلس سننے اور دیکھنے کے بیے عفراں مآب کے امام باڑے عزور جپانہا کا تھا اس کے امام باڑے عزوا افی انداز اور المیہ نفنا کی وجہ سے خاصی موٹر ہو تی تھی جب بہلی بار دیکھا اور رُس تو دیں مناظر نظر آئے جن کے بارے میں بہت کچھٹن دکھا تھا۔

غفرال ماب یا آغابا قرکا امام باڑہ ہما دے گھرسے ایسا کھے زیارہ دورہیں تھا۔ آغامیری ڈیدڑھی کی پولیس چوکی سے کل کرکیننگ اسٹریٹ کو پارکرکے نیچے کی طرف جیس توامام باڑے کی بوسیدہ عمادت سامنے نظر آئی تھی۔ آس پاس ڈیٹے چوٹے پرلنے مکان تھے جن کی نہ تو کہی مرمت ہوتی تنی نہی صفائی مکانوں کی ننگی اینٹوں کی دیواریں چاپلیں بن کردانت دکھاتی تھیں۔ رات کو واقعی بہاں ڈرلگنا تھا۔

خیرتواس جگہ عاشورے کی خام کو خام عربیاں کی کیاں ہوتی تھی۔ اس مجلس میں نہ وفرش ہوتا تھا نہ خامیانہ اور قاتیں وغیرہ عوا دار آتے جلتے تھے اور ذمین پر میٹھتے جاتے تھے۔ راسے مرف ایک منبرر کھا جاتا جس پر مولانا کمبن صاحب آکر بیٹھ جاتے تھے اور کھیں خروع کہ دیتے تھے ۔ اندھیرا بڑھنا جاتا تھا۔ دس تاریخ کی ملکی سی جاندنی ہے اثر معلوم ہوتی تھی بلکہ بوں کہنا جاتے تھے ۔ اندھیرا بڑھنا جاتا تھا۔ دس تاریخ کی ملکی سی جاندنی ہے اثر معلوم ہوتی تھی بلکہ بوں کہنا جاتے تھے ۔ اندھیرا بڑھنا جاتا تھا۔ دس تاریخ کی ملکی سی جاندنی ہے اور تھوڑی دیر میں کھی کچھ سوگواروں سے ہوجاتا تھا عورتیں برقع بہنے ، چا دریں اوڑھے ، پر دوہ کے امام باڑے اور آس پاس کے بوریہ مکانوں کی چھتوں پر بیٹھ جاتی تھیں ، اور تھوڑے دی قفے سے گریہ وزادی کرتی تھیں ، سی جاسی سی کھنے کی خوال کی گئی تھیں ، سی جات ہوتی تھی اور وہ میں تھا الیکن تھیں ، سی خوالی کی تھیں ، سی کے اور کہ کوئی گئی کا در وہ میں تھا الیکن تھیں ہوں ۔ ہوئے کسی کو خیال بھی نہیں ہی ساتھ کا کہ میں شیعہ نہیں ہوں ۔

میں ایک کا دے پر اسی جگہ بیٹھتا جماں سے ہنگاہے کے وقت بھاگنے میں امانی ہوا ورحقیقت بہ ہے کہ بیلی جب آخری مرطع میں بہنچتی تھی اورجب اس میں خاصا ڈرامائی افرامائی افرامائی افرامائی افرامائی میں بھاگ آیا گڑا تھا اس منظر کو ہر داشت کرنے کی سکت میرے اندر اندر منیں تھی ورجی بہت لگتا تھا۔

اندھیرے اور ملکی ی چا ندنی میں جب سارا امام باڑو سوگواروں اورعزا واروں سے بھرجانا تھا اور تل وھرنے کو جگہ باقی نہیں رہتی تھی تو مجہد مولا نا کلیے یون عرف کبن صاحب اجانک منبر پرآ کر بیٹھ جاتے تھے اور مجلس شروع کر دیتے تھے بخطابت ان بڑح تھی۔ بڑے ہی خولصورت انداز اور نہایت ہی دلکش زبان میں تقریر کرتے تھے۔

رحین شہید ہوگئے ، عباس شہید ہوگئے ، علی اکٹر شہید ہوگئے بچے ، جوان ، بوڑھے سب شہید ہوگئے جو نریدہ بچے ان برکیا قیامت گزری ہوگی تصور کینے اس شب کا جب وہ تنہا ، بے یار وہ ڈگار رہ گئے۔ اپنے بیاروں کو بیا وکرنے کے لیے .... جنگ ختم ہوگئی۔ سنا ٹاچھاگیا خون کے ساتھ آنسؤوں سے وریا بھی موجوز ن ہوئے .... اور پھران کے لئے کھا نا بھیجا گیا ؟

یہ اخری جذیجیے ہیں اُن کی قربان سے نکلتا، کھ اوگ مروں پرسفید چا وروں میں لیٹے ہے ۔
وکرے نے کرایک طوف سے واض ہوتے ۔ ان کے با تھوں میں موم بتیاں نجی ہوتی تھیں۔ اس سے اندھیرے میں کچھ دوشنی ہوتی ۔ اس کو دیکھ کولے گوئے ہوجاتے اور زور زور نور سے سینہ کوبی شروع کرنے ہے ۔
کچھ لوگ فاص طور برخوا تین گریہ و زادی کرنے گئیں، اُ ہوں ، چیز ں اور کراہوں کا شور فضا پر چھا جا اس کو دیکھ کومیں بھاگا ۔ بڑی شکل سے با ہر تکلنا اور لیے مسلکامے کی سی کیفیت بیدا ہو جاتی ۔ اوربس اس کو دیکھ کومیں بھاگا ۔ بڑی شکل سے با ہر تکلنا اور لیے گھرکی راہ لیتا ۔ اس منظرکوم زیر دیکھنے کی میرے اندر تا ہو وطا قدت نہیں تھی ۔

کرم کی تقریبات کا پرسلسلہ ۸ ربیع الاول تک جاری رہتا تھا۔ جہلم کے موقع پرجی عشرے کے دن ہی کی طرح تعربینے اور علم بحلتے اور کر بلاتک جاتے تھے۔ فوجہ خوائی اور سوزخوائی ہوتی تھی۔ اس موقع پرعواوار چونکہ ڈیا وہ تھے ہوئے نہیں ہوتے تھے اس سے فوجہ خوائی اور سوزخوائی کو تھی۔ اس موقع پرعواوار چونکہ ڈیا وہ تھے ہوئے نہیں ہوتے تھے اس سے فوجہ خوائی اور سوزخوائی کو زیادہ وقت دیتے تھے۔ اس اعتبارسے دکھیا جاسے تو لکھنو کا چہلم عشرہ محرم سے زیادہ اہم ہوتا تھا۔ اور ۸ رربیع الاول کو چپ تعربیہ نکلیا تھا۔ اس بیں ہزار ہا آدی شرکے ہوتے تھے لیکن سب نظے سرچپ چاپ، فا موش جلوس میں چلتے تھے دایک نقیب کچھ واقعات بیان کرتا جاتا تھا۔ لوگ خواموشی کے ساتھ گریم کرتے تھے۔ چوک کی لمبی سرک پر اس جنوس کا منظر دیکھنے والوں کو بہدت متا شرکہ تا تھا، وربرار ہا لوگ اس کو دیکھنے کے لیے وور دور سے آتے تھے۔

میں بھی اپنے کسی بزرگ کے ساتھ اس جلوس کو دیکھنے کے لیے جایا کرتا تھا جلوس آو خاموشی سے گزرجا تا تھا لیکن سے سچھیے کچھ لوگ چھڑ ریں اور زنجیروں کا ماتم بھی کرتے تھے اس کو دکھرکہ ڈرلگتا تھا .

لکستو میں محرم کی بیر آخری تقریب ہوتی تی۔ ۵ ربیع الاول کومح مکا ماحول اچانک ختم ہوجا تا تھا ا ورعزا داری ا ورسوگواری کی جگہ مسترت ا ورخاوما نی سے بہتی تھی. سیاہ اور سبزہ لوشاکیں اترجاتی تھیں اور اس کی جگر مرخ اور گلابی دیک کے باس کے لیتے تھے ۔ لوگ ہنتے ، بولتے ، خوشیال مناتے ، تفریح کرتے اور مرکول اور گلیوں میں اہلے کہتے پھرتے ۔ فیصے ۔ لوگ ہنتے ، بولتے ، خوشیال مناتے ، تفریح کرتے اور مرکول اور گلیوں میں اہلے کہتے پھرتے ۔ فیصے ۔

به تقربب تهواد کی طرح منائی جاتی تھی اور اس کولکھنوکی اصطلاح میں عید تدریر ایکتے تھے بیل جب کئی باراس کے بارے میں اپنے نوجوان ساتھیوں میاں جانی ، فرخ اُغا اور چھوٹے نواب سے یوچیا تو تھے ایک بی جواب ملاکہ شہدائے کربلایس سے جوزندہ سلامت رہ گئے تھے انھوں نے خواب دمکیها که تمام شهدا جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام پرجی ،انھیں بشا رت ہوئی کہ خوش ہونا حاسيے اس سے يمسرت وظاوما في كاول مناياجاتا ہے اور اس كوعيد غديركت بي. عید ندیر کے اس موقع پر گھروں میں اور کھی بہت کچھ ہوتا تھا میں نے تو دو مکھا ہے لیکن اس کی تفصیل خوب فسا وِخلق کے میش نظرنا گفتنی رہے توبہترہے۔ لکھنو کے بچے کھیجے تواب زیادہ ترایرانی انسل تھے اس لیے ۲۱ مارج کو ایرانیوں کے تبتع يس نوروز كا تهوار براك استمام سے مناتے تھے ۔ لوگ سندوول كى طرح رنگ كھيلتے تھے۔ مجھے اس رنگ بازی سے الجھن اس لیے ہوتی تھی کہ اس سے ساتھ بچھے ہولی کے تہواد کا خیال آ تا تھا اور ہولی کے رنگ کے بارے میں بجپین سے میرے کا نوں میں یہ بات ڈالی گئی تھی کہ ملان كے جم كے جن صے يربيرير رنگ پراے كا وہ حصر جہنم ميں جلے كا۔ اس لیے میں نوروز کے ون گھرمیں بندہوکر بیٹھ جایا کرنا تھا۔جب یہ طوفان گزرجاتا توشام كوبابز كلتاتها-

ہمارے اس کے کی سراک پربے شارایے افراد نظرا سنتھے جولکھنؤکی قدیم ہمذیب کانمون تھے۔ان ہیں ایک صاحب مصطفے حین کشمیری تھے جو سر پر بڑے بڑے بال رکھتے تھے، ورعور توں کی طرح چوٹی بناتے تھے۔ ان کے سر پر دو بتی ٹربی ہوتی تھی،اس کے پیچھے چوٹی لٹکتی رہتی تھی ۔۔۔۔ شبروانی اور پاجا مہ پہنتے تھے۔ د بلے بتلے چھر سرے برن کے اومی تھے۔ نمایت تنعلیق کوئی سلام کرے توکئی موقدم تک آواب کرتے ہوئے جاتے تھے۔ان کے ساتھ وونوچوان لاکے ہی ہوتے تھے۔ جواسی وضع قطع سے مصطفے حین کشمیری کے ساتھ علیتے تھے۔

لکھنوکے اس دور آخرے نواب موت سے ہمت ڈرتے تھے۔ کوئی مرجائے تواس کے تریب تک نمیں جاتے تھے جنازے کو کندھا تک نمیں دیتے تھے۔ جنازے کو اٹھانے کے لیے کچھ ظامی تعم کے لوگ تھے بڑ شہدے کہلانے تھے میت لائی کے بنے ہوئے ایک تا بوت میں رکھ دی جاتی تھی۔اس تا بوت کوچا "رشمدے اپنے کا ندھے پراٹھاتے تھے۔اس تا بوت پرایک شامیانہ وتا تھا۔ جس برقران باک کی ائیلی ہوتی تھیں جھا انتہدے اس شامیانے کو اے کہلے تھے۔ اگے آگے ا يكتف چاندى كاعصاباته ميں سے كرجيتاتها اور قرآن جيدكى أيتيں اپنى تيزاور دھار دار آواز ير الما الما الله الله المولام أله المعلام من نقيب كمة تصريحيد الل خانه عزيزا ورووست موكواري ا ور ا داسی کی تصویر بنے ہوئے ، رومال چروں پر دیکے بیدل چلتے تھے۔ جنازے کو کندھانہیں دیتے تھے، بلکہ اس سے کچھ فاصلے بردہتے تھے۔ اس طرح یرمیت آغابا قریاغفراں ماب کے امام بازے جاتی تھی جمال ایک غمال اس کونہلا تا تھا ، اور پھروفن کرنے کھیے قبرتان ہے جاتے تھے۔ وليراهي أغاميرس أبادى زياده ترمسلمانول كي هي لكن ايك طرف كي بندوكلي ربت تھ. چارچه گھر ہوں گے لیکن یمال ہنومان کا ایک مندرتھا جہاں دور دور سے عقیدت مند آنے تھے، يوجاكرت تع اور پرنا وچزه ات تص منگل كوتووما ل اچها خاصا ميله بوتا تھا تنگ تاريك گلبول یں تل وحرنے کی جگر باتی نہیں رہتی تھی کھوے سے کھواچھلتا تھا اورسال میں ایک وفعہ توہبت ہی بڑا میںلملک تھا جوان اور بچے لنگوٹ إنر سے لیٹ ایٹ کرراست نایتے ہوئے دور دورے اس مندرتك آتے تھے اس كوسندووں كى اصطلاح ميں "بيكرما "كيتے تھے مئى جون كى تبيتى ہوئى مركوں كيول مي ليث يت كرداسة ط كرنا آسان نبي موتا تعاجيم يرجعا بي برجا تعديم اليس اوربینیں ان بیکرماکرنے والوں کے ساتھ ساتھ چلتی تھیں اور پیکھا جھلتی جاتی تھیں.اس طرح بہ لوگ منومان کے مندر تک پنجتے تھے اور برجا وغیرہ کرتے اور دعائیں مانگتے تھے۔

يه تها دروا في اعامر المعنو كاما حول من مير عجين اورجوا في كيكى سال كرر اوري نے بھے مهذب، شائسته اورجهال دیدہ بنایا۔ اچھے اور بُرے کی تمیز میرے الدربیداکی تهذیبی شعور میرے اندر بیدارکیا اور مجھے مکھنے کی اس منتی ہوئی تہذیب کامراج وال بنا دیا جوتا ریکی کے غاروں کی طرف تیزی سے دوڑی جارہی تھی سکین جس کی تا ریکیوں میں اب بھی جگنوسے چکتے موسے نظراتے تھے۔

## الين آيا دبا في اسكول

اس عصد میں مجھ امین آباد ہائی اسکول کے جوتھے درج میں واخل کراویا گیا۔ ہمال مجھ اپنے ماتھی، قابل اسا تزہ اور مجبوعی طور پر خوشگوا دما جول نصیب ہواجس کی بدولت تعبلم کے ساتھ ساتھ میرے اندر خود اعتمادی پیدا ہوئی اور ذہن کے دریجے کھلتے ہوئے محوس ہوئے میری عمر اس وقت آگھ نوریال سے زیا دہ نمیں تھی لیکن مجھے یا دہ کویں حالات کے مختلف میہلو وُں کو سجھنے اس وقت آگھ نوریال سے زیا دہ نمیں تی لیکن میں عالات کے مختلف میہلو وُں کو سجھنے کا تھا میں وصفیدا در اچھے بڑے میں تمیز کرنے کی صلاحیتیں میرے اندر بیداد ہونے گئی تھیں۔ یوں کمنا جا ہے گئی اس اسکول سے میری میرے تعیلم و ترجیت کا تفار ہوا۔

یہ اسکول ایک ایسی جگہ واقع تھاجی کو تکھنو کا ول کہنا چلہئے۔ ملت لڑکہوں کا کا کے مسلا
وقیالیہ تھا۔ اس کے سامنے امین الدولہ پارک تھاجی کو جھندٹ والا پارک بھی کہا جا یا تھا ہیساں
کا ٹکریس اور ملم لیگ کے جھندٹ لہراتے رہتے تھے اور بڑے بڑے سیاسی جلنے ہیں ہوتے تھے۔ اس
پادک کے بائیں طرت سامنے گنگا پر خا ذمیموریل بال تھاجی میں ایک لائمر بری تھی اور بڑی بڑی
کا نفر نسیں ہمینا راور جلنے اس بال میں ہوتے تھے۔ اس کے آگے ابین آبا دبا رک تھاجمال سیاسی جلنے
تو نہیں ہوتے تھے لیکن لوگ کھومنے اور تفریح کرنے کے لیے یماں صرور آتے تھے۔ اسکول کا
انتظام لکھنو مینوسیل کارپورٹ کے ہا تھیں تھا اس میں وہ نعتیاں اور پا بندیاں نمیں تھیں جو
حکومت کے اسکولول اور کا کچوں میں ہوتی ہیں بلکہ خاصی آزادی تھی۔ آئے دن سیاسی جلنے بی

اس اسکول کے اندرا درباہر ہوتے رہتے تھے مجھے اس و نت تک سیاسی معاملات کا کوئی شعور نہیں تھا لیکن جلسوں جورونتی ہوتی تھی اس کا میری طبیعت پر اچھا انز ہوتا تھا اس لیے میں ان میں دکھی لیتا تھا۔

یں تواس وقت بھر تھے درج ہیں وافل ہواتھا ،عرجی ہست کم تھی ،اس سے زیا وہ ترمیں اسے آپ کو کلاس کی بڑھا ئی تک عدو ورکھتا تھا۔ پابندی سے اسکول جاتا تھا اور وقت سے پہلے ہی اسکول ہجاتا تھا ، عرب کو سے اسکول کا فاصلہ کوئی ڈھائی تین ہمل کا صرور تھا میں جو کو فیا نہیں ہوگئے وقت اُٹھتا اوراً بھر ہجے سے فہل ہی ناشتے وغیرہ سے فارغ ہو کر بیدل اسکول کی طرون فرانہ ہوجا اگرے وقت اُٹھتا اوراً بھر ہجے سے فہل ہی ناشتے وغیرہ سے فارغ ہو کر بیدل اسکول میں ہوتا تھا۔ بیر ہو روانہ ہوجا اگر نہ ہے اسکول میں ہوتا تھا۔ بیر ہو اورانہ ہوجا اگر ہے اسکول میں ہوتا تھا۔ بیر ہو آور کھنٹر ہجے کے قریب اسکول میں ہوتا تھا۔ بیر ہو آور کھنٹر ہوئے اور کھنوں کے ساتھ کھیلتا تھا۔ ابال اسکول میں میں میں ہوتا ہوگے اور کھنوں نے نے بے شادم شاعرے لیا ہے میں بوری ہوئے اور کھنوں نے نے بے شادم شاعرے لیا ہے میرے ساتھ ہی چوتھے ورجے ہیں واخل ہوئے تھے۔ ان سے میری دوستی تھی اور ہم دیر تک ایک میرے ساتھ کھیلتے یا ہا تیں کرتے تھے۔ کچھ اور تھی ساتھی تھے ، مثلا نزمیت السّرا ور نونیت لال وغیرہ لیکن اب

اسكول من بین مختلف استا دی شط ایک آستا دمار برای استا دمار برای استا دما برین ادصاحب تھے۔ بہا یہ تعلیق آدی تھے۔ کرتے با جامع اور کوسٹ بیں ملبوس ، سر پر کا سنھوں والی افر پی ، با وس میں اور نج تعلیق آدی تھے۔ کرتے با جامع اور کوسٹ بی ملبوس ، سر پر کا سنھوں والی افر پی ، با وس سے بنی اور کی کا کا لاسا چکتا ہوتا۔ ان کو دیکھ کرجی نوش ہوتا تھا۔ پچوں کے ساتھ بڑی شفقت اور جمت سے بنی استی میں انگریزی اور حساب بڑھاتے تھے۔ ایک استا دنھوی صاحب تھے جوانسان تو بہت ایچے میں انگریزی اور حساب بڑھاتے تھے۔ ایک استا دنھوی صاحب تھے جوانسان تو بہت ایچے میں در سنے تھے بیما بی کیفیت ان برم وقت تھے۔ تاین خوا نے بی خوب تھے۔ ایک استاد نھوی صاحب تھے بیما بی کیفیت ان برم وقت کھے۔ تاین خوا نے بوتے تھے۔ تاین خوا نے بوتے تھے۔ تاین کا در بیمانی کیفیت ان برم وقت کھے۔ کار میں تھے۔ بیک استاد منیرصاحب تھے، پیکیلوں کے انجادی تھے۔ بیک استاد منیرصاحب تھے، پیکیلوں کے انجادی تھے۔ ایک استاد منیرصاحب تھے، پیکیلوں کے انجادی تھے۔

ان كاتعلق الكول كى تمام كلاسول سے تھا خوش رہتے تھے . روال دوال رہتے تھے جم بھی تھے نہیں تھے۔ ایک گھنٹہ کھیل کا بھی ہوتا تھا۔ اس ہیں وہ دوڑ لگواتے تھے بختلفت طرح کے کھیل کھلاتے تھے۔ المحول نے اسکول کی ہاکی اورفٹ بال کی اسی تیمیں بنائی تھیں جن کا سارے شہر میں شہرہ تھا ہیں یٹیں بڑے بڑے ٹورنامنٹ میں کھیلنے جاتی تھیں اورجیت کرآتی تھیں۔ابک ہمارے ڈرائنگ ما سطرصاحب تھے جوہمیں ڈرائنگ کا درس دیتے تھے۔ نام توان کا یا دنمیں ، لمبے ، مولے اور وجیسہ آدى تھے،ليكن نهايت نرم مزاج اوردح ول طالب علموں كواپنے بيٹوں كى طرح تجھتے تھے اورہميٹ بڑی ہی شفقت سے بیش آتے تھے بنیل سے پھلوں اور ترکاربوں کی تصویریں ہم سے بنواتے تھے اور اگرچیمیری ڈرائنگ کوئی خاص اچھی نمیں تھی لیکن ان کی کلاس میں میرا دل لگتا تھا۔ ایک مولوی صاحب اردوفارس پڑھاتے تھے بہت سیدھے سادے آدی تھے پڑھاتے محنت سے تھے،لیکن ان کی کلاس میں خور بسن ہوتا تھا۔ایک ڈول ماسٹرمیا حب تھے جو ایک بیریڈری میں ہیں پریڈرواتے تھے موٹے سے اوی تھے، فرج سے ریٹائر موکر آئے تھے ہوب ورزش کرواتے تھے بچے ان سے بست فوش رہتے تھے۔

ان اما نذہ کے ماتھ میں نے امین آیا داسکول میں کوئی دو ڈھائی سال گزارے اوران سے بہت کچھ مال کر الرے اوران سے بہت کچھ مال کیا برخرافت اور نبکی محنت اور لگن ، تنفقت اور مجست کی خصوصیات کوان لوگون میں مجمع و کبھا اور اس کے افرات مجھ پر بڑے گھرے ہوئے اور آج کا کسی مذمسی صورت میں مختلف ڈاویوں سے میری زندگی اور تھیں میں جھانکتے ہیں ،

میں جب سے گھرسے اسکول روانہ ہوتا تھا تو میری والدہ دو بیے میری جیب میں ڈالتی تھیں اور
کمتی تھیں جب بیٹا! کا دے کنا رہ جانا اور سیدھے گھرواپس آنا ہمیں کھرنا نہیں۔ دیرنہ سکانا ، جلدی آنا ،
تمہیں ویر جو حیاتی ہے تو میں بے جین ہوجاتی ہول۔ طرح طرح کے خیالات ول میں آتے ہیں۔ ایسامعلو کہ موتا ہے جیسے کوئی ول کے اندر ڈوئی چلا دہا ہے یہ گھرسے اسکول کا فاصلہ کوئی ووڈھائی میل صردرتھا ہیں برارا با بند بغل میں وہاکھرسے چلتا تھا اور کیننگ سڑیٹ بھی کریا ہے گئے کے بازار کو بار کرکے برارا باست بغل میں وہاکھرسے چلتا تھا اور کیننگ سڑیٹ بھی کریا ہے گئے کے بازار کو بار کرکے

نا دان محل دوڈپر آنا ور پھر سیدھا مولوی گنج ہوتا ہوا این آبا داسکول پینچتا۔ اس سفریس کوئی لون گفنش لگ جاتا تھا اور سائد سے بیٹ ہوتی قراسی طرح گھردا پس آنا تھا کئی سال میں اس طرح بیدل جالا اس کے کئی فائد ہے ہوئے ۔ سب سے بڑا فائدہ تربیع واکہ محلف اٹھانے اور سراک پر چلنے کے اواب آگئے۔ اس کے علاوہ سراکوں اور بازاروں کی روفق اور طرح طرح کے لوگوں کو قریب سے دیکھنے کا اواب آگئے۔ اس کے علاوہ سراکوں اور بازاروں کی روفق اور طرح طرح کے لوگوں کو قریب سے دیکھنے کا موقع طائف بھر محد پر بھی اچھا افر ہونا تھا۔ بین دخوب آتی تھی۔ اس نیا ہے جھے بیدل اسکول آنا ایسا کچھ دوسری گاڈیاں بست کم تھیں، زیا دہ ترلوگ بیدل جلتے تھے۔ اس لیے جھے بیدل اسکول آنا ایسا کچھ۔ جو سری گاڈیاں بست کم تھیں، زیا دہ ترلوگ بیدل جلے تھے۔ اس لیے جھے بیدل اسکول آنا ایسا کچھ۔ جو بین معلی ہونا تھا اور کوئی خاص تکلیف بھی نہیں ہونی تھی۔

ایک دوسال اسی طرح گزرے اورجب ہیں کوئی دس گیارہ برس کا ہوگیا قرسائیکل پراسکول جانے
سکا گھر ہیں ایک ہی سائیکل تنی جس کو عام طور پر نوگر استعال کرتے تھے ہیں نے اسی سائیکل پرسائیکل جیلانا
سکھا اور پھراسی پر اسکول جانا متروع کیا ۔ سائیکل پر اسکول جانے کا بطعت ہی کچھ اور تھا۔ دس منت میں
اسکول بہنج جاتا تھا۔ والبی میں رکاب کنے کے بازاد سے ایک بینیے کی چاہ ہے دو دو ہے لیتا تھا اور
کھاتا ہوا گھر بہنچ جاتا تھا۔ اس طرح اب وقت بھی خاصا طفے لگا اور میں شام کو گھر کے قریب کے میدال
میں کھیلنے بھی جلاجاتا تھا۔

جب میں اپنی سائیل رکاب گئے کے پل سے آگے برٹر ہوکرا مین آباد والی مرک پر بائیں طون مُولاً قوبیجے سے آ واڈ آئی۔ وہ جو سائیل بر ترکی ٹربی بنے ، ایک آنے کا سوال ہے ، میاں !"

یہ ایک فقیر کی آ واڈ ہوتی تھی ۔ وہ اسی طرح آ واڈ یں سگا کمیسے مانگ تھا بوخض جی طرح کے کہڑے پہنے ہوتا اس کو لباس کے جوالے سے پکار کرآنے وو آنے کی صدا لگا تا مثلاً وہ جو مربی فی پی دھوتی اورکوٹ پہنے ، — وہ جو شروائی پہنے نئے سر۔ دہ جو سائیکل پر ترکی ٹوبی پنے سے جو میں مولاگ اورکوٹ پہنے سے بولاگا اس کو بات جو میں میں ہوگی اورکوٹ پہنے ، سے اور جو کھی مانی سے جو کرانی ہوئی ہوئی اس کا یہ حال کرتیا ہے۔ موسک اس کو دے وہا ۔ وگل بتاتے تھے کہ پیٹھی خا ندانی ہے ۔ ڈرمانے نے اس کا یہ حال کرتیا ہے۔ کو اس ا نداز سے سوال کرتا ہے اور جو کچھ ملتا ہے اس سے گزربہ کرکے تاہے۔ حالت اس کی یہ می کہ ایک میرائی اس ا نداز سے سوال کرتا ہیا بنیان ، کم رہے بھٹے ہوئے ، بال بکھرے ہوئے ، واڑھی بڑھی ہوئی میرائی بھی ہوئی کا ایک میرائی بڑھی ہوئی کو ایک میرائی بڑھی ہوئی کا ایک میرائی بڑھی ہوئی کو ایک میرائی بڑھی ہوئی کا ایک میرائی بڑھی ہوئی ، بال بکھرے ہوئے ، وارٹو می بڑھی ہوئی ، بال بکھرے ہوئے ، واڑھی بڑھی ہوئی کا میرائی بڑھی ہوئی ، وارٹھی بڑھی ہوئی ، بال بکھرے ہوئی ، وارٹھی بڑھی ہوئی کا میں میرائی ایک میرائیل کی تربی کرائی بڑھی ہوئی ، بال بکھرے ہوئی ، وارٹھی بڑھی ہوئی کو ایک میں کو کی میرائیل کی میرائیل کو کی میرائیل کی کے کارٹ کی کو کی کھوٹ ہوئی ، بال بکھرے ہوئی ، وارٹھی بڑھی ہوئی کو کو کھوٹ کو کو کھوٹ کو کھوٹ کے کھوٹ کو کھوٹ

بی اس عگدینی پل پراوھ اُ وھر پل پھرکرسوال کیا کہ تا تھا۔ شہر میں کسی اور جگد اس کونہیں و مکھا۔ خاصا ہے نیا ڈسا آدی تھا۔ جی چا ہٹا تھا کہ اس سے ہات کروں اور اس کے ماضی کے بارہے بیس پوچھوں ہم لیکن کھی ہمت بنیں پڑی بس سائیکل پر تیزی سے اس کے سامنے سے گزر جا آیا تھا اوروہ آواز مگا کا رہتا تھا۔

"وه جوسائيكل پر"

اسکول بہن کراگر کچھ وقت باقی ہوتا تویں ساتھیوں کے ساتھ کھیلتا یا بیس کرتا۔ پھر
کلاسوں میں باقاعد گی سے شریک ہوتا۔ شا بدہی بھی کوئی کلاس میں نے چھوٹری ہو جب
بارہ بجے کے قریب انٹرول ہوتا توہیں باہر نکلتا۔ ایک چندھی آنکھوں والا آدمی اسکول کے اندلہ
پھل بیچتا تھا۔ اس سے بیسے ووبیسے کے بھل نے کر کھا تا کبھی کھی اسکول کے بھائک کے باہر مرٹرک
پرنکلتا۔ فٹ باتھ پرسیاسی دہنا وُں کی تصویری جگہ جگہ کھی جھیں۔ ان تصویروں کو ویکھتا کبھی کھی
کوئی تصویر خریری لیتا۔ بیسے ووبیسے کی تصویری جا تھی جھگست سنگھ، کا ندھی جی ہجواہرالال نمرو
مولانا ابوالکلام، مولانا حسرت موبانی ہولانا محرولی جوہر مولانا شوکت علی دغیرہ کی تصویری اس ڈیلنے
میں جگہ جگہ فٹ یا تھیر مکتی تھیں جمرے لیے یہ تصویری دبیری کے بیک باعث تھیں۔

ید زمانه خاصا سیاسی خلفت ارکا زمانه تھا۔ سائن کمین آیا ہوا تھا اورجگہ جگہ دولواروں پر
کھا ہوا تھا۔ سائن گوبیک بائے اس وقت مجھے کچھ معلی نہیں تھا کہ سائن کمیٹن کیاہے اور کیوں آیا ایکن اتنا جانتا تھا کہ اس کی مخالفت ہورہی ہے، اور بیرمخ لفت انگریز کی مخالفت ہے۔ اس لیے
میں بھی جم بھی بیرنعرو لگا دیتا تھا۔

انجیں دنوں ہمارے اسکول میں ایک دن یا قاعدہ اسٹرا نگ ہوئی ۔ بڑی بڑی عمرکے لڑکے کہیں سے آگئے۔ انھوں نے تمام لڑکوں کو یا ہر نکالا۔ اسکول کے پھاٹک پر بیکٹنگ کی اور کھرا کے جلوسس مکالا جوایت الدولہ پارک کے اس پاس چرلگا تا دہا ، ان جلوس میں انگریز دل کے خلاف و خصوصیت کے ساتھ جلوس میں انگریز دل کے خلاف او خصوصیت کے ساتھ جلوس میں کے ساتھ جلوس میں کے ساتھ جلوس میں

شریک دہا جلوں کئی گھنے این آباد کی مختلف سراکوں پر جیکرلگا تا دہا اور پھرایین الدولہ بارک میں جلسے کی صورت میں تنبدیل ہوگیا. پھر دھوال وھا دیقر بری ہوئیں کی نے کوئی مزاحمت نیس کی۔ پوبیس کھڑی نما شاد کھیتی رہی ۔

یہ پہلاسیاسی بڑر کھا جو مجھے جھوٹی سی عمر پیں ہوا اور اس کے نفوش زندگی بھر مربے
ول ودماغ برخبت دہے اور آج بھی نبست ہیں۔ اس بخر ہے نئے مجھے حزب بن احت بعی اپوزیش کا انسان بنا دیا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ بیں اسی وقت سے الجوزیش کا آوی ہول ، جو عکو اتنی ہے اس سے مجھے اختلاف ہوجا اسے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہوکہ میں سٹر وع ہی سے بنیادی طور پر ایک آئیڈیا اسٹ ہول ، حکومت کے افراد بر بر سراقت دار آنے کے بعد وہ جو ایک نشر سا بچھا جا اسے اور اس کے نتیجے ہیں یہ لوگ جس طرح ، نسانی اقدار کو مجر وح کرنے ایک نشر سا بچھا جا اسے اور اس کے نتیجے ہیں یہ لوگ جس طرح ، نسانی اقدار کو مجر وح کرنے بر کس جس طرح آزادی کا گلا گھونٹ دیتے ہیں بجس طرح فلط کو جے کو فلط بناکر بیش کرتے ہیں بجس طرح اور بی کو بر سرافتداد رکھنے کے لیے لوگوں کو جیلوں میں مٹونست بین یا دو سری قسم کی اذبیت بہنے ہیں بنی یا دو سری قسم کی اذبیت بنی بینے اس سے میں کبھی بھی مطا بقت اور منا سبت بیدا نہ کرر کیا۔

یں نے سرق میں ہے برعظم کی سیاست کا نہایت ہنگا مہ خیز دور درکھا ہیں نے ابھی ہوش سنھالا ہی نھا کہ خلافت کی آواذیں جمرے کا نول میں آئے گئیں۔ پھرسائم کی بین ہوئے جہوئی ہوئی در کھا کہ چھوٹی چھوٹی گاڑیوں میں بھرے ہوئی در کھا کہ چھوٹی چھوٹی گاڑیوں میں بھرے بازاروں میں لوگ نکک بنا دہ ہیں۔ پھر دکھا کہ تو تیں اور مرد نه مرف گھروں میں جرفہ کات بازاروں میں اور درونی کے پھر دے ہیں اور جین اور موقع ملتا ہے ہوں سے ایس ملک مرکول اور بازاروں کی اور دوئی لیے پھر دے ہیں اور جہاں موقع ملتا ہے ہوں سے ایک مقد اگر نول سے اڑوادیا گا ندی ہا نے ہیں کے لئواسٹ کر موت کے گولوں سے اڑوادیا گا ندی ہا نے ہیں کے سند و سان ورسٹ کو ہوں سے اڑوادیا گا ندی ہا نے ہیں کا سند کر موت کی ترکی ہے گئے جس کا مقد اگر نول سے اڑوادیا گا ندی ہا نے کے مہند و سان سے سرکھا دی اور دوئی کے مہند و سان سے سرکھا دی اور دوئی کے مہند و سان سے سرکھا دی اور دوئی کے مہند و سان سے سرکھا دی اور دوئی کی ترکیک تھی جس کا مقعد اگر نول کی صنعت و حرفت کو مہند و سان سے سرکھا دی اور دوئی کے مہند و سان سے دوئی تھی کو مہند و سان سے کھوٹ کو مہند و سان سے کو مہند و سان سے کہا دوئی اور دوئی کو مہند و سان سے کو مہند و سان سے کہا دی اور دوئی کی ترکیک تھی جس کا مقعد اگر نول کی صنعت و حرفت کو مہند و سان سے سرکھا دی اور دوئی کی تو کی تھی جس کی مقت کو مہند و سان سے کھوٹ کو مہند دوئی کی تو کی سند کا دوئی کی تو کی سند کے کہا دوئی کی تو کی کھی کی تو کی مند کی کھوٹ کو میند کی کا مقت کو کھوٹ کو میں کو کی کھر کے کہاں کے کھوٹ کو کھوٹ

وس بکالا دینا تھا۔ اس کے ساتھ بی کھل آزادی کے خیالات عام ہوئے اورائقلاب زندہ باو اورانگریز سام اچ مروہ باو کے نعرے لگنے لگے۔

یراحجاج کی سیاست تھی جس کا مقصداً گریزوں کی غلامی کی زنجیروں کو توڈنا اور اپنے اسے آپ کو آزادی کی ویوی سے ہم کن رکزنا تھا۔ اس وقت ہندوستان میں رہنے والے تمام فرقے ال نعروں پرتفق تھے۔
ان نعروں پرتفق تھے۔

میرے شعور نے اس ماحول میں آنکھ کھولی اور جین ہی سے میرے مزاج بس ایک انف لابی رنگ و آہنگ بیدا ہوگیا میرے ول میں ان خیالات کی ارس انھے لگیں کہ ہندوت ن پر انگریز کیوں مسلط ہیں ؟ انھیں سات سمند ر پارسے میماں آکر حکومت کرنے کا کیا حق ہے ؟ حکومت توعی کی ہونی جائیے اور حکومت ایسی ہوجو نظام اقدار میں ہموادی پریدا کرے ہوا میروں اور غربیوں ہیں کوئی تغریق باقی ندر کھے ، جو مساوات کی قائل ہور جو دولت کی تقیم سیجے طور پر کرسے جس کے بتیجے میں ملک میں نوش حالی کا وور دور وہ ہوا ور اقوام عالم میں ہماری قوم اور ہما دا ملک اپنی صحے ہگر بنا سکے۔

ادھرتوبرخیالات پریدا ہورہے تھے اُ دھرانگریزی حکومت عجب عجب تا نئے کر دہی جب بہ ب مجھی نیاگورٹراً تا تھا تو تام اسکول کے بچول کواس سڑک پرسے جاکھڑاکھڑاکو یا جا تھا جدھ سے گورٹر مسا کی سوادی گزرتی تھی بنا صامعنی خیز منظر ہوتا تھا۔

ایک دفعہ بچھے کی اس منظر کو و کیمنے کا اتفاق ہوا۔ غاباً مملکم ہیلی اس زمانے میں دیا ہے کے گورٹر ہوکر آئے تھے۔ دبلوے المین سے ان کی سواری گورٹر ہاؤس تک ہائے واتی کی اس کے گورٹر ہاؤس تک ہائے واتی کی اس کے گورٹر ہاؤس تک ہائے واتی کی اس کے ایسے یہ ہدایات جادی کی گئیں کہ اسکولوں کے تمام بچے ایسٹ دوڈ پر پنجیں ،گورٹر صاحب کا دیداد کریں اوران کی سوادی کو و کھے کو نالیاں بجائیں جس سے یہ علوم ہوکہ ان کا پر تنباک جیرفقدم کیا جا دہا ہے۔

عکم عاکم تھا اس میے ہما دے اسکول کے استاد اور بیے بھی قطار اندر قطاد ایب دو قلے جائے گئے اور وہاں فٹ یا تھ پر کھرمے کردیئے گئے گورزصاحب کی موادی گزری قرسب بیل نے تا ایس ال

بجأیس گرمی تا ایاں مذبجا سکاا ورجیب جاپ کھڑا ہوا اس غیردلجیب اور شخکہ فیر منظرکو دیکھتا رہا۔
طبعیت برمزہ ہوگئ وہ ترکیئے آس باس کے فلیٹوں سے چند خوبصورت جروں نے دعو تر نظارہ دے کر دیجی کا کچھ سامان بیدا کیا ورنہ تو اس منظر نے سو بان وقع بن جانے میں کوئی کسر اٹھا نہیں دکھی تھی۔
اٹھا نہیں دکھی تھی۔

این آباد اسکول میں ہرسال مارج ابریل کے جیسے میں سالانہ تقیم انعامت کا جلسہ ہوتا تھا۔
اس موقع پرجیوٹا موا ڈراما بھی بیٹی کیا جا تا تھا۔ ڈراما کیا تھا اسکول کے کسی منطے کے باوے بیں دوچار افراد
کے درمیان مکا لہ سا ہوتا تھا جس میں ڈرامائی کیفیت بریداکردی جاتی تھی۔ یہ مجھے بہت اچھا لگتا تھا۔
ادراس میں خبہ نہیں کرڈراما دیکھنے کا جسکا مجھے اس مرکا لے کو دیکھ کرلگاجوز ندگی بھر برقراد رہا۔ علامہ اقبال کی نظمیں بھی اس موقع پر بچوں سے برطوائی جاتی تھیں اور مجھے بہت اچھی گلتی تھیں بم سب ل کرگانے
تھے مد ب بہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری ندگی ضورت ہوخدایا میری

سادے جمال سے اچھا ہندوستال ہمادا ہم بلبلیں ہیں اس کی یگلستال ہمادا

یہ جھوگے تومٹ جا وُلگے اسے ہندو تال الو تمہاری داستاں کے بھی نہوگی داستانوں ہیں مسوائے اقبال کے اس موقع برکسی اور شاعر کا کلام نہیں گا یا جا آ اتھا اس طرح مجھے علامہ اقبال کے کام سے دیجی بیدا ہوئی اور میں نے بانگ درا کی کئی نظین زبانی یا دکریں ۔ ان کومیں تنائی میں ترفی سے بڑھتا تھا اور محظوظ ہوتا تھا۔ ان سے میری وقع بالیدہ ہوجاتی تھی۔

ہمادے ڈول ماسٹرصاحب اس سالا شطعے کے موقع پر قوا مد پر بڈکا ا ہمام مجی کرتے تھے۔ جھنڈ بوں کی بڑی ہی دلچسب بریڈ ہوتی تھی۔ ڈول ماسٹرصاحب پر بڈکھے آخر بیں لڑکوں کوقطادو میں جھنڈ بوں کی بڑی ہی دور زور سے قبقے لگانے کے لیے کتے تھے اور ہم لوگ بلکہ پورا اسکول اور اس کے ورود یوار قبقوں سے گونج المحققے دول ماسٹر جماحب کتے تھے کہ تھے لگانے سے تہمیں خوش مینے ورود یوار قبقوں سے گونج المحققے۔ ڈول ماسٹر جماحب کتے تھے کہ قبقے لگانے سے تمہیں خوش مینے

كى مادت برائ كى كيمين منبوط والدل كے اورسين چوال وكا۔

ية توجهم معلوم نهين كربها دے تعليم الے مصنبوط اور بهادے سینے جوڑے بوعے بانهیں العبتہ ایک بات تقینی ہے اوروہ یہ کہیں ہنسنا اور قبقے لگانا آگیاجو نصاً کونونگوا رہنانے اور انسانوں کو

خوش وخرم رکھنے میں اپنا ہواب نمیں رکھتا اورجس نے ہماری ونیابی بدل وی ۔

ا وراب امین آیا داسکول کے زمانے کا ایک ناخوش گواد وا قعیص کا از کھی زائل نبیں ہوا۔ اوراس نا خوش گوار ولتے کی وجرسے میں نے امین آباد اسکول کو خیر باد کھا ور گھر کے قرب گوزمنظ جوبلى كالج مين واخله لے ليا۔ ورن وليسے مجھے اس اسكول سے كوئى تسكايت نميس تھى۔

بوايول كيس بوتضيا بإنجوي ورجكا طاب علم تعاكة تحريري طورير بهلا سالانه امتحال مجعه دينا پٹا۔ اس سے قبل زبانی امتحان سے کرترتی وسے وی جاتی تھی۔ اب جب تحریری امتحان ہوا توامتحان کی غرض سے خاص انداز میں سیٹیں لگائی کئیں برجے بنائے گئے۔ ڈیٹ شبیٹ بنائی گئی اس کے مطابق میں ابنے بورے کلاس کے ساتھ امتحال وینے کے لیے کرے میں بینیا . گرمیوں کا ذمانہ تھا۔ سات بچھنٹی بجی سب المريح ابنى بنى جگربير كلك ما وس كا غذ تقسيم كيے گئے . اس سا دسے كا غذميں ايك فانة ماريخ كا بھی تھا۔

مجھے تابع کا علم نیس تھا اس بیے میں نے اپنے کلاس فیسلو نوئیت لال سے برچاک ایار آج كوكى تانتخ إي

أس نے كما " ارمادية "

میں اس سے پوچھ کواپنے کا غذیر تالت کے تکھنے لگاکہ اتنی دیرمیں وائیں گال پرایک زور کا

مِن بَعْنَا كَيَا يَ الْكُعُول كَ يَنْجِ الْدَهِيرِ ٱلَّيَا -

ليكن البين كوسنبها لن كى كوستسش كى اوردىكها توسامنے ماسٹر پرتھى ناتھ كو كھڑا ہوايليا جمد طمائيه مادكر خاموش كحرا بهما تها- میں بی چپ دہا ، کچھ نہ کہ اور وہاں سے اکھ کر ہا ہر نکل آیا امتحال نہیں وہااوراس کی انفصیل اپنے گھر جاکرسب کو سنائی سب نے افسوس کیا اس لیے کہ پرتھی ناتھ نے جھے تواہ توا الفاریم کی کوئی فلا کی ناتھ نے جھے تواہ توا الا تھا دیمری کوئی فلا کی نیس تھی والد صاحب نے اس کو بست محسوس کیا ، دو سرے ون دو اسکو گئے بہیڈ ما سڑ صاحب سے بات کی ۔ ما سڑ پرتھی تا تھ کی بیشی ہوئی یہیڈ ما سڑنے ہس کو آٹے اسٹ کے بہیڈ ما سڑ سے بات کی ۔ ما سڑ پرتھی تا تھ کی بیشی ہوئی یہیڈ ما سڑنے ہس کو آٹے اور بی تھی وں یا ، لیکن اب کیا ہوسکتا تھا، تیر کمان سے نہا ہوگیا اور بی تھا کہ ہوگیا اور بی تشعوری طور پرامتحان کو میں ایک عذا ب تصور کرنے لگا ۔ چنا نجاس واقعہ کے بعداگرچہ ہرسال بیندرہ برس کا بیں متحانات دیتا رہا ہیکن ہرامتحان سے چندروز قبل ہی میں ہمیشہ بیمار ہوجا تا تھا اور ہم ہیں ایک ترب ہوگیا اور ہم گھاں گھے اس حکت نے امتحان کی دہشت میرے ول میں کچھاں گھے بڑے دی در بھت میرے ول میں کچھاں گے بھادی تھا۔ برتھی ناتھ کی اس حکت نے امتحان کی دہشت میرے ول میں کچھاں گھادی بھادی تھا۔ برتھی ناتھ کی اس حکت نے امتحان کی دہشت میرے ول میں کچھاں گھادی بھادی تھا۔ برتھی ناتھ کی اس حکت نے امتحان کی دہشت میرے ول میں کچھاں گھادی بھادی تھا۔ برتھی ناتھ کی اس حکت نے امتحان کی دہشت میرے ول میں کچھاں گھادی تھادی تھا۔ برتھی کا آگا گھیرلیتا تھا۔

اس نافوش گواروا تھے سے قطع نظرا میں آبادا سکول میں میرے دوئین سال اچھے گرئے۔
اچھے استادا وراچھے ساتھی طے۔ زندگی کے ساتھ وکیجی پیدا ہوئی معا ملات کو سمجھنے کا شور بیدا
ہوا۔ سیاست سے آثنا ہونے کے مواقع طے ادب ، ناع ی اور فن کی اہمیت واضح ہم لی اور
سب سے بڑی بات یہ ہے کر سحنت زندگی بسر کرنے اور ناسازگار حالات میں بھی زندہ رہنے ،
زیست کرنے اور مسکرانے ہنسنے اور قبقے لگانے کے خیالات زندگی کا جزبن گھے اور ان
تمام با توں نے ل کرمیرے فہن کے وریچیل کو کھولا اور مجھے ان وریچیل میں سے حین جین کے
آنے والی تازہ ہوا اور تیزروٹ نی سے آشنا ہونے کا حیین وول آویز تجربہ ہوا۔

## كورتمنط بوملي كالج

این آباداسکول کوخیر بادکه کرمی جوبلی کالج کے ساقی در جیس داخل ہوگیا جوبلی کالج ہمادے محلے ڈیوڑھی آفامیرہی میں واقع تھا۔ گھر کے بست قریب تھا۔ ہمادے مکان کی تیسری منزل سے اس کی پُرٹکوہ عمادیں اور دور دور تک بھیلے ہوئے سبزہ زاد صاف نظر آتے تھے۔ مرت مکا نوں کی ایک قطار اور آغا میر ڈیوڑھی کی خاص مرکک درمیان میں حاکتھی۔ گھرسے کا کج کاد است جا دیا جا ہے منٹ سے ذیا دہ نہیں تھا۔

کے کو تو ہر کالی تھا ایکن اس میں اسکول کی کالایں بھی تھیں۔اسکول کی کالاسوں میں داخلہ مشکل سے ہوتا تھا کیونکر شعبیں محد و تھیں لہکن برلسل صاحب نے میرے او پر خاص عنایت کی شکل سے ہوتا تھا کیونکر شعبیں محد و تھیں لہکن برلسل صاحب کی شخصیت سے بست متا اُل شاید اس کیے کہ ہما داگھ کا لیج سے قریب تھا اور وہ والدصاحب کی شخصیت سے بام نے کر تھے۔ طالب علم بھی میں گرا انہیں تھا اس لیے انہوں نے اپنے خصوصی اختبارات سے کام نے کر مجھے اپنے کالی میں واخل کرلیا اور جب تک میں اس کالے میں دہا جھ برہمیشہ شفقت فرائی ۔ مجھے اور میرے والدین کواطینان یہ ہواکہ اُندہ جے سات سال تک جھے کسی اور اسکول کی میں نہیں جا کا بی میں نہو ہوں گا اور اس کے بعد و نہور گیا۔

یا کالج میں نہیں جا کا برٹے گا۔ انٹر میڈیٹ تک اسی کالج میں بروھوں گا اور اس کے بعد و نہور گیا۔ چواجاؤں گا۔

جوبى كالج كے پھائك ميں واخل ہوتے ہى بأيں جانب سير هيا ن تھيں اور كِ بي دس فث

کا اونچائی پر پرسیل کا کم ہ تھا اور اس کے برابر کے وقین کم وں میں ان کے وفا ترتھے برسیل کے کمرے کے سامنے آفا میر کے امام باٹے گی وہ ویج اور برشکوہ عارت تھی جس میں اب اسکول کی کلامیں ہوتی تھیں اس عارت کے سامنے بست بڑا میدان تھا جس کوفٹ بال اور ہا کی گراو فرکے طور پر استعال کیا جا تھا۔ اس گراو فرکے آمنے سامنے دو بلاک نے بنے تھے جس میں کا لیج کی کلامیں ہوتی استعال کیا جا تھا۔ اس گراو فرکے آمنے سامنے دو بلاک نے بنے تھے جس میں کا لیج کی کلامیں ہوتی تھیں اور پر دفیسر بڑھاتے یا ہم تھے۔ گراو فرکھ و دو مری طوٹ ٹرینگ کا ایج تھا جہاں طاف علم اسا تیزہ کوسی ٹی کی ڈگری کے لیے تربیت دی جاتی تھی۔

یں جب پہنے دن وافلے کے لیے پرسیل صاحب کے کرے میں وافل ہوا تو کے سما ہوا تها. والدصاحب ساته تصے بجرجی مجھے ڈورسالگ رہا تھالیکن جب پُرسیل صاحب نے مجھے لینے یاں بھایا، بھے اچھی اچھی باتیں کیں اور شفقت سے بیش آئے توول سے ساوا ڈرکل گیا۔ كنے لكے يس آب كو داخل كرديا ہوں - آب لوگوں كاس كالج برح ج آب فاغرانى لوگ ہیں ۔ یہ کان آپ ہی لوگوں کے لیے بنوب ول سگا کریڈ صنا اور اچھے نمبروں سے پاس ہونا. مجمی کوئی وقت ہو تو تھے بتا نا میرے وفتر اور گھرکے در وازے تمهارے لیئے ہر وقت کھلے تھئے ہیں۔ بربيل ال وتت ايس مح كموش صاحب تصدينكالي تصليكن اردواعما و كم ساته بولية تھے۔ طالب علموں سے انھیں پڑی مجست تھی۔ ان کا بست خیال دکھتے تھے۔ ہرطالب علم ان سے بغیرسی دوک لوک کے ال سکتا تھا۔ ان کے مزاج میں بڑی شفقت تھی لیکن سخت بھی بست تھے۔ شیر کی آنکہ سے دیکھتے تھے۔ لمبے چوڑے، بھرے بھرے جم والےصوت مندانان تھے اور بڑی بی بر وقا مخفیت کے مالك تھے بہلون اوربندكالركاكوث يسنة تھے اس لياس ميں بھى فرق نہيں آيا ميں نے انھيں كبى ٹائی مگلئے ہوئے نہیں دیکھا۔ کالرہمیشہ بتد رہتا تھا۔ ان کی رسیلی کا زما نہ جو بلی کا ہے کا سنری دور تھا۔ سُخِص فوش تھا اور ہرجیزیں باقا عد کی تھی آخریں وہ یو بی کے ڈی بی آئی ہمگئے تھے۔ محوش صاحب كى مدايت محمطابق فيججب كالج كي هني بجق تھى توتام كلاسوں ك لاك ت اب الا م ك كالى كا فى كا فى كا فى عادت ك وسيع وع لين جبوزے براتمبلى كيليے

جمع ہوجاتے تھے ایماں حاصری ہوتی تھی کچھ صروری بائیں بیان کی جاتی تھیں۔ ساٹھ نو بجے تک تمام لڑکے اور اسٹا دوھوب میں کھڑے رہتے تھے ۔ تیز دھوپ ہوتی تھی ترجمت لڑکے بہوش ہوگر گرچی جاتے تھے۔ یہ اُ دھا گھنٹہ کا فی تکلیف میں گزرتا تھا۔ بیشتراسا واورطلبہ اس اسمبلی کو اچھا نمیں تجھتے تھے۔ میں خود بھی یہ سوچیا تھا کہ اس کی کیا صرورت ہے ! وقت بھی ضائے ہوتا ہے اور تکلیف بھی ہوتی ہے۔

ایک ون میں برنسیل صاحب کے کرے میں گیا اوران سے اپنے ان خیالات کا اظهار
کیا اور برجی کہا کہ استا وول کا توجھے عانم ہیں لیکن بیٹیز طالب علم اسی طرح سوچتے ہیں۔
گوش صاحب کمنے گئے رومیں صرف اس وجہ سے تم لوگوں کو آ وھ گھنٹے تک وصوب ہیں
کوارکھنا جا ہتا ہوں تاکنمہیں وصوپ کھانے اوراس میں کام کرنے کی عادت ہو۔ ہوس ہے تم
لوگوں کو زندگی میں اسی ملازمت ملے میں سارا ون وھوب میں کام کرنا بڑے ،اُس وقتی ہیں
اس کی اہمیت کا افدازہ ہوگا۔ میری خواش ہے کہ تم گوگس خت زندگی گزارنے کے عادی ہو۔ تم
وکھتے ہوکہ تہا دے ساتھ میں مجی وصوب میں کھوا رہنا ہوں "

می پران کی ان با توں کا بهت اثر ہوا، بات میری جھیں آگئی اور میں نے اُن کی اِن بانوں سے بہت کھوسکھا۔

اب میں جوبلی کانے کی ساتویں جاعت کا باق مدہ طالب علم تھا۔ ہمارے کاس ٹیجائے۔ ڈی
گھوش صاحب (مری داس گھوش صاحب ہتھے۔ بنگا کی تھے لیکن ایک نافے سے کھفنو میں دہتے
تھے اس لیف صبح ار دومیں باتیں کرتے تھے بچرے پر فرنج کٹ داڑھی تھی بنگا کی انداز کی دھوتی
با ندھتے تھے اور اس پر مرموسم میں بندگلے کا لمباکو سے پیننے تھے۔ بنرکہ سنج آدی تھے نظرافت ان کے
مزاج میں کوٹ کو جری تھی بہیں انگریزی اور صاب پڑھاتے تھے۔ کالے کے کھیلوں کا اتفاا
بی ان کے مرد تھا اس لیے ان کے آس پاس بڑے بڑے اور کھی جمع رہتے تھے اور اس کی وج
سے ان کے کمرے میں خاصی رونی دہتی تھی۔

فاری بین مولانا اُ قب عین اوراد و و مولانا اخترعی تلمری پر مواتے تھے اُ اقب عین صب امروہ کے رہنے والے تھے لیکن لکھنوئیں آگراً اور کھئے تھے لیمی شیروانی اور بڑے پانچوں کا پاچام پہنے تھے۔ روزانہ فارسی کا ایک گھنٹ ہوتا تھا۔ اس میں وہ بین سعدی کی گلتاں اور و بتاں بڑھا تھے اور کی دورانِ تدریس بڑی ولچے باتیں کرتے تھے اکھنوی تمذیب کے خیدائی تھے اور کی ایک طرح پڑھاتے ہوئے کھنٹوی تمذیب کے خیدائی تھے اور کی ایک طرح پڑھاتے ہوئے کھنٹوی تمذیب کی تباہی، فوا پان اور وہ کی برباوی اور کھنٹوی سلاؤں کی فران سال کا ذکر صرور کرتے تھے۔ تابی اور مولی کر باوی اور کھنٹوی سلاؤں کی فران سال کا ذکر صرور کرتے تھے۔ تابی ایک انتظاد کرتے دہتے تھے۔ بچر مولان آتے تھے اور کہتے ہی اپنی ابلید کی کا سس کے دلائے مالی کا ذکر صرور کی پریشانی سواری کی وقتوں کا ذکر گرتے تھے۔ ہم جب پاپ سنتے تھے۔ ان کی کا سس علالت رپھول کی پریشانی سواری کی وقتوں کا ذکر گرتے تھے۔ ہم جب پاپ سنتے تھے۔ ان کی کا سس میں بہت مدد ب اور شائست ہوگو پیٹھنا بڑتا تھا۔ پڑھاتے بست ابھاتھے۔ بڑے عالم فاضل شخفی تھے۔ میں بست مدد ب اور شائست ہوگو پیٹھنا بڑتا تھا۔ پڑھاتے بست ابھاتھے۔ بڑے عالم فاضل شخفی تھے۔ ان کی کا سس اور طالب علموں پران کی شففت ہے با یاں تھی۔

مولانا انحر علی تلمری بھی ہمت برنے عالم تھے۔ تھے قوع بی کے استا دلیکن ہمادی اددو کی کائی بھی نھیں نے دی گئی ہی بمولانا شاہجہاں پورے قریب تلمرے قصیہ کے دہنے والے تھے۔
لیکن اب کو نھوں نے کھنٹو ہی کواپنا وطن بنا ایا تھا۔ کھنٹویس باہرسے آنے کا داستہ تو تھا کھراہرجانے کا کوئی داستہ نیس تھا۔ جو آٹا تھا۔ ہمیں کا ہموکر دہ جا ٹا تھا۔ مانے ہوئے اویب تھے ان کے علی اورا دبی معنا میں ادرو کے اہم رسالوں میں شائع ہوتے تھے۔ طبیعت میں بھینی کا اظار کرتے تھے۔ چیشت تھے ان کے علی اورا دبی معنا میں ادرو کے اہم رسالوں میں شائع ہوتے ہی اس بے چینی کا اظار کرتے تھے۔ چیشت تھے قومعلوم ہو تا تھا کہ کچھ پرنشان سے ہیں اور اپنے آپ سے باتیں کرتے جاتے تھے۔ مزاج فلے انہ تھا۔ واس بے پڑھاتے ہوئے کی اس بے پڑھاتے تھے۔ مزاج فلے انہ تھا۔ اس بے پڑھاتے ہوئے ان کے ساتھ اڈنا اوران کی گمری باتوں کا بجھانی جو تھے۔ اس بھوٹی جاتے تھے۔ والے کہاں کہاں پہنچ جاتے تھے ان کے ساتھ اڈنا اوران کی گمری باتوں کا بجھانی جو تھے۔ والے کہاں کہاں ہو تا تھا۔ بھی بیش فرانی و بیان کے اسم ادور موز سے ابھی طرح اسٹ نکرویتے تھے۔ والے والہ کی گھی میں پڑی تھی علی گڑھ کا تنگ موری کا با جامہ پہنے طرح اسٹ برشہ وائی اور درا او بخی ویواد کی فری پرنیروائی کے بیش کا ویک بیند دہتے تھے اور دریا و فل

كى دُلِي آلات نيس تھ.

ایک ون میں بغیر شیروانی پہنے اسکول چلاگیا۔ گری بست ذیا وہ تھی اس بے سوچا اس کرتا ہین کراسکول جلاجا وَں فرا آرام ملے گا بمولانا نے مجھے اس حالت میں ومکیوںیا۔ آ وی بھیج کر مجھے بلایا ۔ پاس بٹھایا اور فرمایا کہ کیا آپ کھرسے کھال دیئے گئے ہیں ہے

میں نے کیا بُولانا ؛ آج گری زیادہ تھی اس لیے میں نے شیروانی نہیں ہینی مرت کرتا پاجامہ لہیں کراسکول آگیا ؟

مولانانے فرمایا یوسی لیے تومیں نے کہا کہ آپ گھرسے کال دیئے گئے ہیں ینرفاکا یہ مہاس نہیں ہے یہ

مولائات فرمايا فررًا محرجائي اورشيروا في بين كرائيك

یں فرڈا گھرگیا بنیروانی بہنی اوروایس کا کج آیا مولانا کے سامنے سے جان کرگزرا تاکہ وہ دیکھلیں ساتھوں نے اپنی نظروں سے اطبیناں کا اظہار کیا ۔ تجھے بھی سکون ملا ، اور پھراس کے بعد میں بھی صرف کرتا یا جا مربین کرکا لج نہیں گیا۔

ساتویں ورجے سے سے کر ہائی اسکول کے وسویں درجے تک میرے ہم جاعت توکی تھے جن کے ساتھ میں وقت گزارتا تھا ان میں ظیر حلید رکمال بیگ ،صاوق حین ، احمد علی ، اد شاوین فال میں فیر کھے۔ نور اکس اور آ فاحن عا بری سے میری بہت بے کلفی تھی میرے معنوں میں یہ میرے دوست تھے۔ نور اکسن اور آ فاحن عا بری سے میری بہت بے کلفی تھی معنوں میں یہ میرے دوست تھے۔

ظیر حید را و ده بیخ ایک دوسرے دور کے ایڈسٹر اور شہورانشا پر دا دمتا زحین صاحب کے بیٹے تھے بخاس میں رہتے تھے بجبن میں ان کے والد کا انتقال ہوگیا اور بہت بھوٹی عمری اندال اور میں بھوٹی عمری اندال کا اور میں بھوٹی عمری اندال کا اور میں بھوٹی عمری اندال میں اور میں اندال کا بوجہ بھی طیر پر کم آباد بریشان رہنے اور حیوبی کا ندھوں پر کم گایا برا اخا ندال تھا اس کا بوجہ بھی طیر پر کم آبان ور سے لگے دیمار ہوئے اور جھوٹی عمری میں اللہ کو بیا رہے ہوگئے ۔ اپنے والد ممتاز حین صاحبے دور کے اور حین بیاس محفوظ اور حین کی ایک فائل انھوں نے بھے وی تھی جو آج تک اُن کی یا دکا دیے طور برمیرے یاس محفوظ اور حین کی ایک فائل انھوں نے بھے وی تھی جو آج تک اُن کی یا دکا دیے طور برمیرے یاس محفوظ اور حین کی ایک فائل انھوں نے بھے وی تھی جو آج تک اُن کی یا دکا دیے طور برمیرے یاس محفوظ

بدنودالی اود جیمیت کورٹ کے جیمیت بھی مرسید وزیرس کے نواسے بدنی سکریٹری سید بولائی سید بھا بھے تھے۔ بھر بھرابھادی بھرکم سکریٹری سید بالرخی صاحب کے بھیے اور شہور اورب سید بجاد ظیر کے بھانچے تھے۔ بھر بھرابھادی بھرکم جم امرخ سعید دنگ روزا سا قد بنکراور قبیص میں ملبوس ۔ یہ تھے فور آئے ن جو کا سیس کئی سال تک میرے باس بھیتے سہ برٹر صف کھنے میں تیز تھے۔ باتیں کم کرتے تھے لیکن خالے تا کی اور تھذیب ، خلوص اور تجبت کے عناصران میں کورے کو اس کے جو اس کے عناصران میں کورے کو اس کے جو دہ الد آباد ہوئے کے میں دہے۔ ہمرامتحان ابھوں نے میرے ساتھ دیا۔ اس کیا۔ بعدوہ الد آباد ہے بعدوہ الگاتان بھی دیئے گئے ر

نیوکالے آکسفورڈیں واغل ہوئے ۔ وہاں سے کئی سال بعد قایخ میں ڈی فل کر کے لکھنؤ واپ آئے اور مکھنؤ ونیوکٹی کے شعبہ تابیخ میں سیچر ہوگئے۔ شادی ان کی نواب صاحب رام بورکی صاحبراد سے ہوئی علی کڑھ ونیوکٹی میں کئی سال کہ تاریخ کے پروفیسردہ اور پھرمسز اندوا کا ندی کی پچیلی حکو یں وزیر بیلم کا عہدہ سنبھالا اور کئی سال بک، اس جنٹیت سے کام کرتے رہے آئ کل ہندوستان

کے ہٹارگل کمیٹن ( تاریخ کمیٹن ) کے چیریون ہیں ، ورمغربی بنگال کے گور نر، ان کا زیا وہ وقت علی

کاموں میں گزرا ہے ۔ ان کا مطالعہ بہت ویع ہے ۔ پڑھنا لکھ نا ان کا اور صفا بچھوٹا ہے ۔ دونین
سال ہوئے امرتسرس کا نفرنس ہیں تمرکت کے لیے آئے تھے، وہاں سے عرف جند کھنٹے کے لیے
لاہور آئے اور سیدھے اور ینٹل کالج میں میرے یاس پہنچے بیس تیس سال بعد طاقات ہوئی مال
اوال پوچھا۔ ویر تک باتیں کرتے دہے۔ بھر پنجاب یونیورٹی لا بریری میں میرے ساتھ گئے اور وہ
جونید کھنٹے ان کے پاس تھے وہ انھوں نے نا ور ونا یا بقلمی سنحوں کو دیکھنے میں گزار و بئے تین
جونید کھنٹے ان کے باتی امرتسر زحصت کیا۔

آفاحن عابدی جوکی سال تک جوبلی کالج میں میرے کاال فیلورہ میرے گوکے قریبہ کو رہے تھے۔ اس بیےان سے دوستی کچھ زیادہ ہی تھی۔ کلاسول میں توایک ساتھ بیٹھے ہی تھے، گھر بر بھی آنا جانا تھا۔ اکٹروہ میرے گھرآنے اور میں جی ان کے گھر جاتا تھا۔ ڈیوٹرھی آفامیرسے متفسل پاٹے ناسے بران کے دومکان تھے۔ ایک میں وہ اور ان کے خاندان کے افراد رہتے تھے۔ دوسرا بہت کشادہ مروانہ مکان تھا جو مہمان خانے کے طور پراستعال ہونا تھا۔ آفاحن کے والد صاحب ریاست محبور آباد شی تھے۔ اس لیے قیام توان کا صناع سیتا پورکی تحسیل والد صاحب ریاست محبور آباد شی تھے۔ اور ہم لوگوں کے ساتھ بڑی شفقت بیش آنے تھے۔ بھنڈ پائیں دہتا تھا لیکن وہ تھنوائے نہیں داخل ہوا توسب سے پہلے میری طلاقات آفاحن سے ہموئی۔ میں جب جوبلی کو بی وافی ساتھ گھروایس آتے ہما تھا۔ آفاحن سے ہموئی۔ ہم ساتھ ساتھ گھروایس آتے ہما تھا تھا کا ساتھ وہتا گا ساتھ دہتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ گھروایس آتے ہما تھا تھا کا ساتھ دہتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ گھروایس آتے ہما تھا تھا کا ساتھ دہتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ گھروایس آتے ہما تھا تھا کا ساتھ دہتا تھا۔ ساتھ ساتھ گھروایس آتے ہما تھا کا ساتھ دہتا تھا۔ ساتھ ساتھ کھروایس آتے ہما تھا کی ساتھ دہتا تھا۔ ساتھ ساتھ کھروایس آتے ہما تھا کا ساتھ دہتا تھا۔ ساتھ ساتھ کھروایس آتے ہما تھا کا ساتھ دہتا تھا۔ ساتھ ساتھ کھروایس آتے ہما تھا۔ ساتھ ساتھ کیا کہ دستا تھا۔ ساتھ ساتھ کھروایس آتے ہما تھا۔ ساتھ ساتھ کھروایس ساتھ کھر

آ فاحن اس زمانے میں ہرا عتبارسے بالکل بچیرتھا، سیدھاسا وا بھولا بھالامدورج جذباتی وطائل کے تھا، سیدھاسا وا بھولا بھالامدورج جذباتی وطلا وستوں برجان چوکنے والا موستوں برجان چوکنے والا موستوں برجان چوکنے والا دوستوں برجان چوکنے والا دوستوں کی تھیں ایک بھائی در اصل اس کی کئی تھیں ایکن بھائی در اصل اس کی کئی تھیں ایکن بھائی

کوئی اورنبیں تھا اس لیے وہ تہا تھا اوراس کی تہا ئی نے اس کی زندگی میں عجیب جیب گل کھلائے تھے۔ وہ مجھ سے بست قریب رہا۔ اس لیے مجھے اس کی زندگی کے ہر بہلوکو بست قریب سے دیکھنے کے مواقع سلے۔ فتا برہی میں نے اپنے کسی ساتھی کو اتنے قریب سے دیکھا ہوجتنا کہ آنا حق کو دیکھا ہے۔ اسکول کے وہ ان بری میں نے اپنے کسی ساتھی کو اتنے قریب سے دیکھا ہوجتنا کہ آنا حق کو دیکھا ہے۔ اسکول کے وہ ان مے کر این کو رسی اور اس کے بعد طا ذمت مال کھنے تک وہ جھ سے آنا قریب رہا کہ جھ سے اور مشورہ کے افرادی کام نہیں کرتا تھا۔

اورآن میں نخر کے ساتھ بہ بات کہ سکتا کہ آغاص کی زندگی ایک خاص رہنے پر ڈو اپنے میں سب سے بڑا ہاند میرا ہے۔

آ خاص اسکول کے زمانے میں بڑے ہی جذب و کشش کا مالک تھا جو بھی اس سے ملا اس کا دویدہ ہموجانے والوں میں ایک تھا اس کی گرویدہ ہموجانے والوں میں ایک تھا اس کی گرویدہ ہموجانے والوں میں ایک تھا اس کی گل برج صورت کی میں کوئی خاص بات نہیں تھی سا فوالارنگ اس بی چہرہ ، تیکھے نقوش ا وراس کے گال برج «فرمیال برخ تا تھا وہ قیا مت سے کم مذتھا میں اس کو دیکھ کر ہمیشہ میرصاحب کا بیر شعریر حاکرتا تھا :

دخرا داس کے بائے رہے جب دیکھتے ہیں ہم جی جا ہتا ہے آ نکھوں کوان میں گرویئے دخرا داس میں ول موہ بیسب باتیں اپنی جگریکن آ فاحن کوخش کل نہیں کہا جا سکتا اس کے با وجوداس میں ول موہ بینے والی ایک کیفیت عزور تھی۔

جوبلی کا بچے زبانے ہیں آ فاحن صاف ستھرالیا س پہنتا تھا۔ بڑے پانچوں کا فاص لکھنوی طرز کا پاجامہ، اس پرسفید تنزیب کا کتا ، اس پرکھنوی وضع کی شیروانی اور مرپر خاص لکھنوی ا نداز کی دوبتی فرید۔ اس وضع قطع سے بیہ حضرت اپنے گھرسے چلتے تھے اور ڈیوڑھی آ فا میرسے ہوتے ہوئے ہمارے گھر کے سامنے سے گزر کر جوبلی کا کی بینچے تھے پہنچے ایک بوڈھا طازم ہوتا تھا جوان کی کتا بین اورب تہ و فیرو ہاتھ ہیں احضا کا کا کی بین اورب تہ و فیرو ہاتھ ہیں احضا کا نام ہم تا تھا جوان کی کتا بین اورب تھی کہ و فیرو ہاتھ ہیں احضا کا نام کے ساتھ ساتھ جاتھ تھا تھا۔ اس طازم کے انداز سے بید بات واضح ہموتی تھی کہ و فیرو ہاتھ ہیں احضا کی انداز سے بید بات واضح ہموتی تھی کہ و مرت سامان ہی احضا نے کے لیے نہیں ہے۔ آ فاص کی حفاظت کرنا بھی اس کے فرائفن میں واض ہے کی نے آنکھ آٹھائی اور اس نے اس کی طرت اس طرح گھورکر و کھا کہ بے چارہ واپس و بک کررہ گیا۔

ا فاحق اس ابتمام سے کائے پہنچتے تھے اور پھرون بھرہمادے ساتھ رہتے تھے کھیل کو وسے آھیں کو کئی فاص کی پہنچ ہیں گریں گھرید موئی فاص کی پہنچ ہیں گریں گھرید موئی فاص کی پہنچ ہیں گریں گھرید خوات کے بھر کرا دیتے تھے اور شام کواکٹر میرے ہاں آتے تھے۔اگریں گھرید نہ ملوں تو پھران کی بھیب کیفیت ہوتی تھی مربدیشان ہوجاتے تھے اور اکٹر کچراس طرح کی تحربریں پھوڑ جاتے تھے:

معباوت! میں کل شام تمهادی کھرچاکرنا امیدوایس آیا. تمهادے بھائی ہے کد آیا تھا کہ آج جے تم چھ سے مزور لل لینا رتھے بہت غصداور کلیفت ہے کتم کیول نہیں آئے۔ انہر حبیب الشراہوسل) میں آج سے کل ووپر تک آکر لل دور مذخو دکتی کرلوں گائے تمہارا آفاص

یہ ایک تحریراتفاق سے میرے پاس آ فاص کی دی ہوئی ایک کتاب میں محفوظ در گئی ہے ورشاس قسم کی تحریری تو شہانے کتنی میری عدم موجودگی میں اس نے چوڈی لیکن افسوس کو میں ان تمام تحریروں کو محفوظ نہ درکھ سکا داگر میر تحریری محفوظ ہوئیں قرآفاص کی شخصیت کے چند نہایت ہی دل کش پہلولوگوں کو دکھا سکتا اور اس طرت اس عجیب وغریب شخص کی نہایت ہی دلچیپ اور پہلو وارشخصیت کے آن گنت دو پہنیا کے سامنے آتے ہولڑ کے کا آدی تھا لیک میں دلیس کی انقلاب برباکیے اور پس کی اہمیت کو بین الا توای سطح جس نے بینیکنگ کی ونیا میں ایک نہیں کئی انقلاب برباکیے اور پس کی اہمیت کو بین الا توای سطح ترسیلے کیا گئے۔

یہ اور اس کے جواب دیکھے اور منصوبے بنانے سے اپنی کہ اس کے پاس بلند پروازی کی دولت بیش بہا ہے جواسے خواب دیکھے اور منصوبے بنانے سے اپنی آئی کہ اس کے اور اس کی شخصیت میں ایک عبیب طرح کی شش ہے کہ وہ بن کو جاہے اپنا گریدہ بنا سکتاہے اور مس بھے جو کام جاہے کہ وہ بن سکتاہے اور مس سے جو کام جاہے کہ دواسکتا ہے۔ اس بیں ملک وقوم ، مذہ ب اور ملبت کی کوئی تفراتی نہیں ۔ امریکی ہویا انگریز عرب ہو یا پاکستانی ، وہ وہی کچھ کوے گا جو کچھ آغامی جاہے گا رہی وجہ کے آئے میکنا ما دا تک اس کی غیرم مولی صلاحیتوں کا قائل ہے اور عربوں کی دولت کی نجی اس کے ہاتھ ہیں ہے اور وہ اس کا کی غیرم مولی صلاحیتوں کا قائل ہے اور عربوں کی دولت کی نجی اس کے ہاتھ ہیں ہے اور وہ اس کا

منتظم دمنصرم ہے ۔ بی سی سی - آئی کا قیام اس کا ایسا کا دنامہ ہے جس کو بینکنگ کی تا ریخ میں ہمیشہ سنری حروث سے لکھا جائے گا۔

بات کمال سے کمال بنی ۔ بال تربی و کرکرد ہا تھا آغاص کے بچین کے زمانے کا بجین ی اس نہ صوف ایک ساتھ بڑھے تھے بلکہ ہمالہ ی تفریح بی مشرکہ تھی ۔ اس نے بس خاموش قلمول کے بجائے بولنے والے فلم آنے لئے تھے ۔ اس لیے فلم دکھنا ہی سب سے بڑی تفریح تصور کیا جا تا تھا کہی اور تھے کی تفریح کی قرہارے اندر مذہ ہمت تھی نہ سکت ۔ اس لیے ہم لینے والدی سے اجاز تا کہ الفت میں اور تھے کی تو ہمارے اندر مذہ ہمت تھی نہ سکت ۔ اس لیے ہم لینے والدی سے اجاز تا کے الفت میں اور تھے جا دی تے والدی سے اجاز تا کے الفت میں اور تھے ہا در اکثر فلمیں سا شھے جا دی نے والدی سے اجاز والے کا اس بیس و کیھے تھے ۔ اس کی وجہ بیٹھی کہ ہما رہے کا لیے کے انگریزی کے اسا و متراصا حب بھی ہمیشہ ساڑھے جا رہ نے والے کا اس بی خیال سے وال میں گلا تھا کہ اس و در ہے میں فلم دیکھنے جا یا کرتے تھے ۔ اکثر ان سے وہاں مڈ بھر دہ ہوجا تی تھی ۔ اس لیے جا لائوں اور ہم کسی بڑے کا اس میں قدم دیکھ دہا ہے اور ہم کسی بڑے کا اس میں و لیے بیسے بھی ہما در بے اس زیا وہ نمیس ہونے تھے فلمیں بھی ڈیا دہ دیکھتے تھے اس لیے خیال ہوتا میں ۔ ویلیے بیسے بھی ہما در بے اس زیا وہ نمیس ہونے تھے فلمیں بھی ڈیا دہ دیکھتے تھے اس لیے خیال ہوتا میں ۔ ویلیے بیسے بھی ہما در بے در جے کے ابی زیا وہ نمیس ہونے تھے فلمیں دیکھتے تھے اس لیے خیال ہوتا ہوتا تھا کہ اور نے در جے کے بجائے نیچے در جو میں ایک فلمی کی تھا کہ کی فلمیں دیکھ سے اس کے خیال ہوتا ہوتا تھا کہ اور نہ کیکھتے ہیں ۔

آ فاص اس زمانے میں جنرہاتی آوی تھا۔ کچھا ختلاجی کیفیت بھی اس میں تھی فیلم دیکھتے دیکھتے ویکھتے اس فات زور نرورسے دہا ڈیں مار کر رونے لگنا تھا بھرسی اس گولی والی تیمن یا جیخر کی اول بلا اس اس طرح تھوڑی دیرمیں وہ توٹھیک ہوجا تا تھا لیکن اس کی یہ حالت و مکھ کرمیری کیفیت بجیب ہوجا تا تھا اس طرح تھوڑی دیرمیں وہ توٹھیک ہوجا تا تھا نہیں جاتا تھا میں اسے بیا رکرتا تھا اولارا دیتا تھا اور بار بار پوجھتا تھا کہ کیسی طبیعت ہے ؟

اوروه كننا تفاي تهيك مول يار إخداجان كبابهوجا تاسم تحصير

مهمان فوازی آفاحس کی گھٹی میں بڑی تھی۔اس کے والدا وروومرے گھروا ہے جی مهمان نوازی میں ایناجواب نہیں رکھتے تھے میں جب بھی ان کے گھرجا تا چند منٹ میں طرح طرح کی کھانے بینے کی جیزوں کا ڈھیرنگا دیا جا تا۔ایک دفعہ تو یہی مہمان فوائدی مجھے اور میرے چند ووستوں کو محمود آباو کی تحصیل بھنڈیا کے گئی جمال آفاصن کے والد تھیل وار تھے۔ وہاں ہماری جو فاطر تواضع ہوئی اُس کو یس کہی بھا نہیں سکتا قیم تم کے کھانے بچے عرح طرح کے بھیل مٹھائیاں اور خداجانے کن کن چیزوں سے ہمار کا رافع کی گئی۔ بھرشکا رکا پروگرام بنایا گیا۔ آس یاس کے دیما توں کی سیرکروا فی گئی کھیتوں ، باغول میدانوں بسبزہ زادوں اور جھیلوں کا نظارہ کروایا گیا۔ اور اس طرح کوئی چار پائے وال ہم لوگ آفاص اور اور کھینٹوں کا نظارہ کروایا گیا۔ اور اس طرح کوئی چار پائے وال ہم لوگ آفاصن اور ان کے والدے مھان دہ کر بھنڈیا سے کھھنٹو واپس آئے۔

اتے بھی بھنڈیاکے سفراور آغاص کی مہمان نوازی کی یا دمیرے ول میں آ ذہ ہے اوراس کا خیال طبیعت کو باغ باغ کرتاہے ،

آ فاحن ہائی اسکول تک کلاس میں میرے ساتھ رہے۔ ہائی اسکول پاس کرنے کے بعد انھوں نے سائنس سے لی اور میں آرٹس کی طرف چلا گیا لیکن طافاتیں روزانہ ہوتی رہیں۔ دوسال میں میں نے انٹرمیڈیٹ باس کرلیا اور پہنورسٹی میں بہنج گیا لیکن آ فاحن کے مزاج کوسائنس کے ساتھ کوئی مناسبت نہیں تھی اس کے ساتھ کوئی مناسبت نہیں تھی اس کے دوکئی سال میں بڑی شکل سے انٹرمیڈیٹ پاس کرسکے۔

برحال خدا خدا خدا کے آغاص انٹرمیڈیٹ سے بھے اور بینیوکٹی داخل ہوئے ہیں اس وقت تک ایم اے کرجیکا تھا اور میں نے بی ایج یوی کے بیے کام خروع کرنیا تھا۔ آغاص نے بی ایج یوی کے بیے کام خروع کرنیا تھا۔ آغاص نے بی ایج پاس کرنے کے بعد انگریزی کے ایم اے اور ایل ایل بی ہیں واخلہ لیا اور دور ال میں انھوں نے یہ دونوں امتحان پاس کہے اور یا لاکٹر لکھنومیں وکالت نٹروع کر دی ۔

وکالت کا بتدائی زمانہ بہت سخت ہوتا ہے بڑے بڑے بھاگ بکلتے ہیں آ فاص بھی جلد کا بھاگ بکلتے ہیں آ فاص بھی جلد کا بھاگ بکلا ۔ آیک دن قیصر باغ میں محمود آبا د ہا وس سے سامنے اس نے مجھ سے کہا۔

"میں وکا ابت چھوٹر رہا ہوں مجھ سے یہ کا منہیں ہوسکتا!" میں نے کہا پھر کیا کہ وگئے ؟" مین نے کہا پھر کیا کہ وگئے ؟" کہنے لگا چکوئی ٹوکری کوئ گا!"

یں نے کمای معقول و کری تو آج کل مسلما نوں کو ملتی نہیں اور عمولی فوکری تم کرنہیں سکتے !

اولا " پھر کيا كروں ؟"

میرے منصبے معّایہ فقرونکلا!"داج صاحب سے کو تمیں جبیب بینک بیں وکری یں "

يرس كرة فاحن كف نكار إبي بنك من وكرى كرول كاويمير عاس كى باتنيس

"-

میں نے کہ بعمیاں صاحبزادہ ؛ حالات بہت خواب ہیں اس کے سوا اور کوئی چارہ نمیں ہے۔ داجہ صاحب سے بات کرو۔ وہ حبیب سبطہ کو سفارشی خط لکھ دیں گے تر تمہیں صرور حبیب بنک میں ملازمت مل جائے گی ؛

ميرى يه باتيس س كروه كچه اواس سا بوا ،چپ ريا اور كچه نه بولا ـ

تھوڈی دیرمیں او حراد حرکی ہاتیں کرنے کے بعدہم ایک دو سرے سے فصت ہوئے۔
اس نہ الجے میں آغاص محمود آبادہاؤس فیصر ہاغ ہی میں دہشا تھا۔ دات کواس نے داجر صاحب
سے ہات کی۔ داجہ صاحب نمایت سر بیٹ انسان تھے۔ انھوں نے فردًا حبیب بنک کے ڈائر کمیٹرکو
خط لکھ دیا اور کماکہ مجلد بیخ حط ہے کرمبئی چلے جائے ہے۔

وه خط الے كرآ غاص مير مي پاس آيا اور بير رووا وسنانى ، اور پوچھا جي يواب كيا كروں ؟' بيس نے كها۔ اور ًا بير خط لے كرمبنى يطع جا وُي

وه بیس کرحیران و پریشان و پریشان مواکیونکد مکھنو چھوڑنے کو و مکسی حال میں بھی پرداشت نہیں کرسکتا تھا۔

بسرحال میرے کہنے پر وہ ووتین ون بعد بمبئی چلاگیا جبیب سیٹے کوراجہ صاحب کا خط و کھایا اوراس کو حبیب بنک میں ملازمت مل گئی۔

جونیرا فیسر کی چینتیت سے اس کا تقریموا اورٹریننگ شرق ہوگئی۔ سال بھربعد آغاض ما بدی صاحب جبیب بنک میں آفیسر ہوگئے اور بمبئی ہی میں ان کی

يوسننگ بهوني.

بیں اس زمانے میں لیکچار ہوکرایٹکلوع بک کالج والی سے والسنہ ہوگیا۔ اس زمانے میں جب بھی آ خاص و ورسے برولی آتا تومیرے پاس کھمزنا اور کئی کئی دن رستا۔

اس طرح آغاض سے ببنگنگ کے کیریر کی ابتدا ہوئی اور اس سے بعد جو کچھ ہوا اور جو کارنامے اس نے انجام دیئے اس کی تفصیل میں پھر جو ککھوں گا۔

خیر توجو بلی کالج میں اس قسم کے میرے ساتھی تھے۔

یں کوئی پاننے چھرسال جوبلی کا بچیں رہاتین سال ہائی اسکول پاس کرنے ہیں گئے۔ اس کے بعد دوسال میں انٹرمیڈ بیٹ کا امتحان پاس کیا۔

اس عرصے میں بیض اسا تذہ نے تھے کچھ اس طرح متا ٹرکیا کہ میری دنیا ہی بدل گئی۔ زندگی میں انقلاب آگیا، وروہ ایک فاص رائے پرگام ن ہرگئی بمنزل کا نشان مجھے مل گیا، اور میں اس سے ہم کناد ہونے کی کوشش میں روال ووال نظر آنے لگا، اسا تذہ نے اس سفر میں میری رہنمائی کی اور بیر انھیں کی دین ہے کہ مجھے منزل پر ہینچنے اور اس سے ہم کنار ہونے کے مواقع نصیب ہوئے۔

آئے ہیں درجے ہیں ہادے کلاس ٹیجرتھے ابی کے بینری بھاری بھر کم جم کے سرخ سفیدا دی سے بھرے پر فرق کٹ داڑھی ہمیشہ بلون اور بندگ کے کوٹ میں ملبوس دہتے تھے تو بنگا لیابی دیکھنے سے بونائی معلوم ہموتے تھے بڑی دھیمی اواز میں بولتے تھے اور بچوں کو بڑے بیارا در مجبت سے بڑھاتے تھے رہنری صاحب کی شخصیت میں بڑا جا دو تھا۔ طالب علم بھی ان سے بڑی مجبت کرتے تھے۔ ان کو دیکھے کر شبگور کی شخصیت کے تقدس اور اُن کی صین ول کش شاعری کا خیال آتا تھا۔

ہم فری درجے میں پہنچے تو انگریزی اور صاب ایک صاحب پنڈت جھا ولال پڑھانے لگے اور تابع بر طفانے کا کام مشہورا فیان نگار اور صاحب طرز اویب سیرطی عباس مین صاحب سپروہوا۔ فارسی ایک ایسے صاحب بڑھانے گئے بنجیس ہم کانے مولوی کہتے تھے۔ تھے توہدت مورث اور کانے لیکن حدورجے کے نتاکتہ اور تعلیق۔ طالب عمول سے مجبت کرنے والے اور مورث اور کانے لیکن حدورجے کے نتاکتہ اور تعلیق۔ طالب عمول سے مجبت کرنے والے اور

بڑے ہی عالم فاصل فارسی زبان اوراوب کا ذوق انھوں نے ہم سب میں بیداکیا اور ہیں تہذیب وشائستگی کے سانچے میں ڈھالا۔ ار دومولوی کفایت ملی پڑھاتے تھے جو نمایت نیک، سیھے اور سادہ انسان تھے۔ بہت آ ہمتہ لیکن روانی کے ساتھ بولئے تھے اور طاب طلبوں کے ساتھ بڑی شفقت سے بیش آتے تھے۔

ان تام اُت دول میں سے بین ڈرحینی صاحب سے لکتا تھا چھ نشکے لمب اور توانا آدی تھے۔ كلے تك بندشروانى اور برك پانچول كا باجام بينة تھے۔ أن كے سرير بهيشمن كى تتى نالويى بوتى تھی۔ان کے ایک ایک اندازسے رعب اور دبربر ٹیکٹا تھا۔ باتین کے تھے قومعلوم ہوناتھا شاخ گل الوايل جھوم رسى ہے۔ تاریخ پڑھاتے تومعلوم ہوتا تھاكھ علم كاايك دريا ہے جوا مدا چلا آ رہاہے۔ اُن كىلىكى الله نازى بالوں سے بوناتھا۔ يسلے كھا بينے بادسى اورابينے خاندان كے بادسى، كي تمذيب ومعاشرے كے بارے ميں باتيں كرتے تھے پھر بن كا أغاز ہوتا تھا۔ تا يخ قوم اور ترقى بندانه زاوية نظركوسا من ركه كريرهات تصان كي ليجريس بت سطف آتا تها. طاب علم سحود موجاتے تھے۔ اُن محلیچروں سے بیں بڑا فائرہ موا علم کی لکن پیدا ہوئی اور ایک قوی زاوی نظرنے بمارك ول ووماغ مين جگر بنالى وانهول نے اپنی گفتگوسے ہمارے اندرعلم كا ذوق اورحالات وواقعات كوديكيف كالك تجرماتى زاويه بيداكيا برك بهارس براهات تھے اورطالب علمول كے ليے ال كى شفقت ہے اندازہ اور مجست ہے یا یاں تھی کہی طالب علموں پر برستے بھی تھے ،لیکن اس طرح جیسے كونى كيولول كى چيولوں سے آبستہ آبستہ حرف و كھانے كے ليے ياكسى رسم كوپوداكرنے كے ليے ماردیا ہے۔ وانعظة تھے توصرف شرم ولانے كا ليے، برابھلاكتے تھے تومرف شرمندہ كرنے كے ليے ايك ون كسى بات برنار اص بوے توابنا بات كا كاكم تھے" ان موتى موتى انكيوں كو ديكيا ہے ان كى صرب ايسى كارى بوتى بے كرانسان قلما جاتا ہے اورسارى زندگى اس صرب كويا در كھتا ہے ۔ ان كى دلچينى صرف يرض كهذا ورديمي باتين كرفي بن كان ويهن كالمي سوق تعابيك ابتام سع قد بال كي ي و كيف جاتے تھے اورفٹ بال كے كھيل بريرى دلچسب بايس كرتے تھے۔

کہی کہی کی کھی کی کے مشروع میں اپنی باتیں کرتے ہوئے اپنی افسا مذکاری اور اوری مصرو فیات کا تذکرہ ہی کرتے سے ۔ اس وقت تک ان کے افسا نوں کے بین مجموعے دفیق تنہائی " باسی بچول " اور میل گھوئی تھے ہی تھے ۔ اس وقت تک ان کے افسا نوں کے بین مجموعے دفیق تنہائی "، "باسی بچول" اور میل گھوئی تھے ہی ۔ ان میں سے بین منافوں کا پس منظر انھوں نے ہما رہ سامنے کلاس ہی میں بیان کیا اور اس سے ہما رہ دلوں میں اوبی فروق کی شمع فروزاں ہوئی اورا فسانوں سے دلیم کا چراغ روش ہوا۔

میں طالب علی سے زمانے میں کہی ان کے سامنے بولائمیں کھی ان سے باتیں کرنے کی ہمن نہیں پڑی۔ بس انھیں دیکھتا اور اُن کی ہاتیں سنتا رہتا تھا۔

ہائی اسکول پاس کرنے کے بعد جب بیں اسر میڈیٹ میں کہنچا توجو بلی کا بچیں دواستا دیجھالیے ملے جن کوئیں کھی کا بی کا رہیں دواستا دیجھالیے ملے جن کوئیں کھی فراموش نہ کرسکا۔ ایک تو تا دیجے اور انگریزی کے پروفیسر اے بی بینرجی ، و و سرے پروفیسر حا عدالتہ افسر چہیں ار دو زبان اور ادب پڑھاتے تھے۔

ا ہے، پی بینری صاحب کی صورت کی اور انداز واطوار دیکھ کر ہمیشکسی فرضتے کا خیال آتا تھا اور واقعی وہ ہر لحاظ ہے فرخت معلی ہوتے تھے۔

میانہ قدر سرخ سفید رنگ ، بھرے بھرے گال ،اس پر تھی ہوئی سفید داڑھی بنگائی کرتے اور
وصوق میں ملبوس بیرتھے پروفیسراے بی بیزجی ۔ ہمیشہ سفید براق کپڑے ہنتے تھے۔ کرتے کی ہ ستین سیار میں ملبوس بیرتھے ہوئی تھیں جن کووہ اپنی کمنیوں تک ووہ راکر لیتے تھے ہاڑوں ہیں وہ بندگلے
میرت وصیلی ڈھالی اورخاصی بمی ہوتی تھیں جن کووہ اپنی کمنیوں تک ووم راکر لیتے تھے ہاڑوں ہیں وہ بندگلے
کاکوٹ اور بتیلوں پہنا کرتے تھے اور اس بیاس میں ان کا جمینی رنگ کھے اور تی بمیشہ اپنے
کمے بیر بیٹے رہتے اور وہیں بڑھاتے تھے کھی فیرسیل کے دفر میں جانا ہموتا تھا تونظری نبی کرکے بچوں
کی طرح تیز تمزیظے تھے کیے کسی کی طرف آنکھ انگار دیکھتے آئیں تھے ۔ حدور جرشر میں آدی تھے۔

بینرجی صاحب این کے پروفیسرتھے ہیں ہندوتان اور انگلتنان کی تابیخ پڑھاتے تھے۔ تابیخ کے ہرائے ہیں ہندوتان اور انگلتنان کی تابیخ پڑھاتے تھے۔ تابیخ کے ہرائے ہوں کو ہرات انھیں یا وقتی کیجی کتاب یا نوش کا سہارانہیں بیتے تھے بس بولئے جاتے تھے اور ہنتے جاتے تھے۔ اور سنتے جاتے تھے۔ اور سنتے جاتے تھے۔ اور سنتے جاتے ہیں۔ لڑکے دور ہوجاتے تھے اور ہرائیک کی بین حوالی ہوتی تھی کہ پروفیسرصاحب بولئے جائیں اور وہ سنتے جائیں اور وہ سنتے جائیں

ا دران کا بیر میرکیمی ختم مذہور دراسل ان کی شخصیت میں معصومیت کی دجہ سے کچھ ایسی حفرب وکشش تھی جو کہتے ہوئے ہی حفر ایسی ہوتی ہو کہتے ہوئے گئی گتا ہیں ان کے دماغ میں محفوظ ہیں۔ لڑکول کے جو کہتے ہوئے میں محفوظ ہیں۔ لڑکول کے نام بھول جاتے تھے۔ کہتے تھے میرا دماغ عرب ہوئے لوگوں کے ناموں سے بھرا ہوا ہے اس لیے زندہ لوگوں کے نام میرے ذہن میں محفوظ نہیں رہتے ہو۔

ایک دن روسلوں کے بارے میں لیکج نے رہے تھے اُن کی تایخ بتانے کے بعد کھنے گئے ۔

ہر لوگ بڑے جنگجو تھے بمیری پوسٹنگ چندسال قبل مراد آبا دکے ایک کالج میں ہوگئ ۔

وہاں روسیلے بست پڑھتے تھے ۔ سمرخ وسفید صحت مندا ورخوبھورت ،ات دوں کے سامنے مہذب لیکن جب کلاس سے باہر جاتے تھے توایک ووسرے سے لڑتے تھے اور پنجواٹھا اٹھا کرایک ووسرے کو مارتے تھے اور پنجواٹھا اٹھا کرایک دوسرے کو مارتے تھے اور پنجواٹھا اٹھا کرایک ووسرے کو مارتے تھے کہ انسان ایک دوسرے سے لڑبی معصومیت سے کرتے تھے ، دراہیل وہ تصور نہیں کرسکتے تھے کہ انسان ایک دوسرے سے لڑبی معصومیت سے کرتے تھے ، دراہیل وہ تصور نہیں کرسکتے تھے کہ انسان ایک دوسرے انسان کو تکلیف بھی پینچا سکتا ہے ۔

چند مهینے پر وفیسر صاحب نے ہیں انگریزی اوب بی پڑھا نے وب پڑھاتے تھے لطف اُٹا تھالیکن ڈکنس کے ناول " TALE OF TWO CITIES کو پڑھاتے ہوئے ما دام ڈی فارج کو ہیں شام دام ڈی فارٹ کے کہتے تھے کہ میں فراسیسی ملفظ سیج طور پر اوانہیں کرسکتا، اس لیے جو لکھا ہوتا ہے وہی پڑھتا ہول۔

عاجزی اورائک ادی کا بہ عالم تھاکہ تاریخ اورائگریزی پڑجانے ہوئے جب کھی کمیں تفصیدات بین کرنے کا موقع آتا تھا تو کہتے تھے ہیں یہ کام ڈاکٹر نندلال چٹرجی یا سو کما دبیزی کے لیے چھوڈ دیتا ہوں جو آپ کو یونیورٹی میں تا ہی پڑھا کیں گے۔ ڈاکٹر نندلال چٹرجی یونیورٹی میں تا ہی پڑھا کیں گے۔ ڈاکٹر نندلال چٹرجی یونیورٹی میں بڑتن انڈین ہمٹری کے پروفیسر تھے جن کے سامنے میں بین برٹش انڈین ہمٹری اورسو کما دبیزجی مسلم انڈین ہمٹری کے پروفیسر تھے جن کے سامنے میں نے ذائو کے اوب ہم کیا۔ اسی طرح انگریزی اوب اور شاعی کی بادیکیوں پر بات کرتے ہوئے کہ اور شاعی کی بادیکیوں پر بات کرتے ہوئے کہ ایک کا کرتے تھے کہ تا ہائیں آپ کو پروفیسر سردھانت یا پروفیسر میز اسمی ایس کے وہ یونیورٹ کی میں کہ کا کرتے تھے کہ تا ہائیں آپ کو پروفیسر سردھانت یا پروفیسر میز اسمی ایس کے وہ یونیورٹ کی میں

انگریزی اوبیات بڑے پائے کے پروفیسرہیں یجب میں یونیورٹی بیں گیا توجھے ان سے بھی فیفن مال کرنے کاموقع ملا اور پروفیسرہین کی بات سے معلوم ہوئی الیکن بیعقدہ بھی کھلاکہ ان کی یا توب ما جزی اور انکساری حد درجھی۔

يروفيسربيزى نے مجھے سادگى سے زندگى گزادنا،الگ تھلگ د منا بھى سے سروكاد بن ر کھنا کسی کی برانی مذکرنا ،اپنے آپ کو کچھ نرمجھنا ،شوق سے پڑھنا ،ہنس ہنس کر پڑھا نا اور اس طرح پھولوں کی بارش کرنا اور موتبوں کا بکھیرنا سکھا یا جو آئندہ زندگی میں میرے بہت کام آیا۔ بروفیسرحامدالتدافسرجوبی کا بیس اردوزبان اورادب کے پروفیسرتھے. دوسال تک نصول مجھاردوزبان اوراوب برطایا اورایمان کی بات بہے کرسب سے پہلے افھوں نے سیحے اوبی ذوق كا جراع ميرے ول ميں روش كيا۔ اس زمانے ميں أن كى شاعرى كى وهوم تھى ، افسرميرهى كے نام سے اردورسالوں میں اُن کی نظمین اورغ لیں شائع ہوتی تھیں بچوں کے لیے بھی وہ طیس مکھتے تھے. اورجماعت کے نصاب میں ان کی نظیں وافل تھیں بیچے ان نظموں کو شوق سے پڑھتے تھے جھوتی جاعتوں کے نصاب میں اُن کی نظمیں میں نے بھی پڑھی تھیں وانوں نقید پر ابک کتا ب انصول نے نقدالا دب کے نام سے کھی تھی جوار دومیں اصول تنقید پر کہلی مبسوط کتاب بھی لیکن یا ر لوگوں نے اس پرخواہ مخواہ ایک منگامہ بریاکررکھا تھا۔ بعد میں معلوم ہواکہ برمعا عرانہ چشکتھی۔ افسرصاحب چھوٹے قد کے آومی تھے بسرخ وسفیدرنگ، گول چرہ ، سرپر مجورے بال لیکن جلداً الما نے کی غمازی کرتے ہوئے۔ان کی ایک آنکھبی تھی اور ایک گول میکن ان تمام باتوں سے باوجود ان کی شخصیت میں بلاکی حا فرمیت تھی ۔ایک ہی کپڑے کی تبلون اور شیروا نی پینتے تھے اور مہی گویا ان کا سوٹ نصابیں نے انھیں کبھی نبلون پرکوٹ پہنے ہوئے نہیں ویکھا۔ ننگے سردیتے تھے کہی اڑی ہین کرکالج نہیں آئے ،البتنشیروانی کے بٹن کھی کھلے ہوئے ٹہیں دیکھے گئے ۔ان سے لبوں پرہروقت ایک بلکی می مسكراب كيسيتى دمتى تعى برهات بوك بجى بنت اورسكرات جانت تھے. آبسته المراتم اس طرح بولت تص كرسنن والامسورموماتا تها.

افول نے اردو زبان کی اہمیت ہم پرواضح کی ہغرب کے مزاج سے ہیں اشنا کیا اردوکے بڑے بڑے بڑے ناعوں کا تعارف کرایا تنقید کے اصول ہیں سجھائے ،ادب وشعرے بطعت اندوز ہونے کے گرہیں سکھائے اددوڈ ڈاکٹر مولوی عبلہ لی صاحب کے گرہیں سکھائے ادرسب سے میلے بہا طلاع بھی ہم بہنچائی کہ بابائے اردوڈ ڈاکٹر مولوی عبلہ لی صاحب کو اُن کی خدمات اردو کے اعتراف کے طور پرالد آبا دیونیورسٹی نے ڈی لٹ کی ڈگری دی ہے۔ اوب کا چسکا جوزندگی بھرسائے کی طرح میرے ساتھ رہا وہ ورحقیقت افسرصاحب ہی ک دین ہے۔ یہ کام انھیں بخوبی آتا تھا۔ اور وہ اس اعتبارسے جادوجگاتے اور ساحری کرتے تھے۔ دین ہے۔ یہ کام انھیں بخوبی آتا تھا۔ اور وہ اس اعتبارسے جادوجگاتے اور ساحری کرتے تھے۔ بھر ہرافسرصاحب کی ساحری کے حصادسے باہر

جُدرِ افسرصاحب کی ساحری نے اثر کیا اور آج تک بیں ان کے اس ساحری کے حصادہ بابر نہیں کل سکا ہوں اوب سے لوسگاتا ہوں ۔ شاعری کو اپنا اور صنا بجیونا بنا تا ہوں ، فن کی دیوی کی بیش کرتا ہوں اور اس کے توسط سے زندگی کو بچھنے ، اس کے مزاج کوجانئے ، اس کے حن کو بچانئے اور مسائل کو بچھانے کی کوشش کرتا ہوں .

اور سیسب کھ میرے لیے ابک بیش ہما دولت ہے اورایک گراں بھاخوانہ ہے جو مجھے افسر صاحب سے ملاہے۔

اسی کیے تومیں انھیں اب مک یا دکرتا ہوں۔

بڑھنے کے اس ماحول کے ساتھ ساتھ جو بلی کالج من تفریحی اعتبارے بھی میرا چھاوقت گزرتا تھا۔ کالچ میں اچھے اور با ذوق ساتھی تھے جن کورونے والوں کوہنانے کا گڑھ تا تھا۔

کالے نثروع ہونے سے قبل یا انٹرول ہیں ہم لوگ نیم کے اس بڑے ور وہ کے نیچے جو ہوئے تھے جو ہڑی گراؤ ندلی زبنت تھا۔ وہاں ولچیپ باتیں ہوتی تھیں یطیفے سنائے جاتے تھے ، شعر سنائے جاتے تھے ، فقرے کیے جاتے تھے فلموں پر تبھرے کیے جاتے تھے ۔ فاض بہت اچھا وقت گزرتا تھا۔

انٹرول میں اس زمانے میں ہرطاب علم کوایک ایک کچے یا اُسلطے کے خیوں کا ووہناویا جاتا تھا۔ اس میں نمک مرجے اورک اورنیبو وغیرہ ڈال کرلذت بیدائی جاتی تھی اوراس کا کھانا

غذائرت کے اعتبارسے برت مفیدتھا۔

اورس ان چول كوبهت شوق سے كھا تا تھا۔

چنے کھانے کے بعدم اوگ بھل واسے چندی کی ودکان پربراجان ہوتے تھے اور کھی بنگالی مٹائی والے کے جم جم اور رس گلوں کی وا و ویتے تھے

کا کے کا کھیل والا چندی بھی خوب آومی تھا۔ وہوتی، گرتے اور خاص کھھنوی انداز کی دولی فرپیس ملبوس اپنی جھوٹی سی دوکان پر بیٹھا رہتا تھا۔ اس کی دوکان کیا تھی آبس میں لینے اور باتیں کرنے کا ایک مرکز تھا، جمال کا لج کے اہم طالب علم عز دیجھ ہوتے تھے چندی خود بھی ان کی گفتگو میں مٹریک ہوجاتا تھا اور حالات حاصرہ ، کا لج کے حالات . نوجوانوں کے معاملات پرخانص مکھنوی لیجے میں باتیں کرتا تھا۔ بیٹے اور کو کے کے کا ماسے معاوم تھے کھیلول سے اسے بڑی کو پہنی کھنوی لیجے میں باتیں کرتا تھا۔ بیٹے وکھے کوان پر بہت اچھا تبھرہ کھیلول سے اسے بڑی کو پہنی اور وہ کالے کی ٹیموں کے دیجے وکھے کوان پر بہت اچھا تبھرہ کھیا تھا۔

عرض چندی کی حقیت ایک میل والے ہی کی نہیں ایک ادارے کی سی تھی۔ جو بلی کا بچ کا تصور اس سے بغیرنا ممکن تھا۔

چوبی کالج میں ماحول اونی اور تهذیبی تھا،آئے وان تقریبات ہوتی رہتی تھیں، اس میں سبت اہم تقریب مشاعرے کی تھی۔ ہرسال بڑی شان سے مشاعرہ ہوتا اس میں روایت کی باسداری فاص طور برملح فراد کی جاتی تھی۔ پرراما حول تھنوی تمذیب کا آئیننزوار ہوتا تھا، تکھنو کے تمام اہم شاعران شاعروں میں شریک ہوتے تھے۔ روایتی انداز ہیں طرحی مشاعرے کی برم سجائی جاتی تھی شع کا اہتمام کیا جاتا تھا۔ بیشع جس شاعرک سامنے جاتی تھی وہ اپنا کاام بیش کرتا تھا۔ فاصدان بیا نوں سے بھرے جاتے تھے اور یہ خاصدان مہانوں کے سامنے بڑے اہتمام سے بیش کے جاتے بانوں سے بھرے جاتے تھے اور یہ خاصدان مہانوں کے سامنے بڑے اہتمام سے بیش کے جاتے نور سے اس کا دور حجاتے تھے اور یہ خاصدان میں سے ایسی خوشہو کیمن کاتی تھیں کہ دل دو ماغ فرحت اور تازگی سے ہم کنار ہوجاتے تھے۔ بیشتر شاعر ترنم سے اپنا کاام سناتے تھے۔ رات دائے جاتے ہو میا ع دات دائے جاتا ہو جاری دہتا تھا۔

ان مشاعوں میں جی شاعوں کو ہیں نے شرک ہوتے وکھا اوران کے کلام سے تطعت المروز ہوا، ان ہیں نواب مرزاحفر علی خال اثر بحضرت صفی کھنوی بحضرت اصغرگو نڈوی بحضرت باگر اور آباد کی با البرآبادی ، مناغر نظامی ، روش صدیقی ، جال نشاران تر بحضرت باس یکا نہ چنگیزی ، حضرت المرابادی بحضوی بحضرت بوش ملح آبادی ، جناب سیدآل رصا ، حضرت بیل الد آباوی ، پنڈر سائندر کا الر دیکھنوی بحضرت بوش ملح آبادی ، جناب سیدآل رصا ، حضرت بیل الد آباوی ، پنڈر سائندر کو طلاء مراج تکھنوی ، منظ آبادی ، کا زودو وہی مجین جن جذبی ، ارم کھنوی ، منظ آبادی ، کریس کجی ملک کے دو سرے حصول سے بھی شاعر آتے تھے اوران مشاعروں طباطبانی وغیرہ کے نام قابل ذکریس کجی ملک کے دو سرے حصول سے بھی شاعر آتے تھے اوران مشاعروں بیس شرکت کرتے تھے بمثلاً ساغ نظامی ، احسان وائش ، سکندرعلی وجد حیدر آبادی اور تخدیم کے ساتھ بیس شرکت کرتے تھے بمثلاً ساغ نظامی ، احسان وائش ، سکندرعلی وجد حیدر آبادی اور تخدم کے ساتھ کو میں سناء وں ہیں سنا۔ یہ لوگ خوب کہتے تھے اور نثوب ایک لیک کرتر نم کے ساتھ کو میں طرح پر شصتے تھے کہ مال بندھ جاتا تھا۔

بہ مثاعرے میرے بیے عظیم تمذیبی اور اولی تجربہ ثابت ہوئے اور ان سے میں نے اولی اور تمذیبی اعتبارسے بہت کچے حاسل کیا۔

میری طالب علی کے زمانے میں جوہلی کا لجے نے تہذیبی اورا وبی کارناموں کے ساتھ ساتہ کھیاوں میں بھی بڑی شہرت اورناموی حاصل کی تھی اس کی فٹ بال اور ہاکی کی ٹیموں کا شمارہ عرف کھنوک کے میں بھی بڑی شہرت اول کی ٹیموں میں ہونا تھا بلکہ وہ بڑے بڑے کابوں کی ٹیموں کے ساتھ کھیلتی تھیں اور کا بحوں کی صفت اول کی ٹیموں میں ہونا تھا بلکہ وہ بڑے بڑے کابوں کی ٹیموریل ٹورنا منسف مرسال العنویں اکر کا میابی حاصل کرتی تھیں میڈیکل کالج کی طرف سے مہم راج میموریل ٹورنا منسف مرسال العنویں میڈیکل کالج گراؤنڈ پر کھیلاجا تا تھا واس کی ٹرانی تواکٹر جوبلی کالج کے حصے میں ہی تی تھی .

یں بھی جب سے جوبلی کا لیمیں واغل ہوا فٹ بال اور ہاکی کھیلتا تھا۔ شام کو کم اذکم دوتین کھنے گلا و نڈ پر گزرتے تھے بھوبہ خوبہ شق ہوتی تھی ،اس کا نتیجہ بہہواکہ میں نین چا رسال کے افرر کا لیمی فٹ بال اور ہاکی کی فرسٹ الیون میں نتیج بہ کیا گیا اور کا لیم چھوڑ نے کے وقت تک برابران کی فٹ بال اور ہاکی کی فرسٹ الیون میں نتیج کیا گیا اور کا لیم چھوڑ نے کے وقت تک برابران شمول میں کھیلتا رہا کئی ڈرنا منٹ جینے اور ایک کھلاڑی کی حیثیت سے اچھی خاصی شمرت میرے مصلے میں آئی ۔

اس ترتی کی وجرکھیلوں کے انچارج ایج ۔ ڈی گھوش صاحب کی شفقت اور جبت تھی۔ وہ ہمیشہ میراول بڑھا تے تھے اور میرے کھیل کو معیاری قرار دیتے تھے۔ کچھ اس ماحول کا بھی اثر تھا جو ان ونوں جو بلی کا بچ میں تھا۔ کچھ کھیلوں کی عظیم روایات بھی اس کا سبب تھیس جن سے یہ کارلج بہجانا جا تھا۔ کچھ ابنی محنت اور دیسی بھی تھی جس نے کھیلوں کی طرف توجہ ولائی اور میں نے قلیل وقت میں کھیلوں کی طرف توجہ ولائی اور میں نے قلیل وقت میں کھیلوں کی ونیا میں اپنی جگہ بنائی۔

جوبی کا لج سے میری واب تنگی تعلیمی بھی تھی جمہی میں ، تہذیبی بھی ، معاشر تی بھی ، حبذ باتی بھی بھالی تی اللہ ا بھی بیں نے عمر عزیز کے کوئی سات آ پھر سال اس گہوارہ علم وا دب اور مرکز تہذیب و ثقافت بیں گزار ہے اور اس نے مجھے وہ سب کچھ دیاجس کی مجھے صرورت تھی اور مجھے اُن برکتوں سے نواز اجن کا زندگی میں نصیب ہونا آ سان نہیں ہوتا ۔

یہی وجہ ہے کہ تقریبًا نصف صدی گزر جانے کے بعد آج بھی ہیں مذصرف اپنے طالب علم باتھیوں اوراستادوں کو یا وکرتا ہوں بلکہ کالج کی عارتوں، وہاں کے چین ذادوں، نیم اوراستوک کے وزحتوں اور جین نادوں کے یا دوں کو یا در تاہوں بلکہ کالج کی عارتوں ، وہاں کے چین ذادوں ، نیم اور مہاراج کے ایسے چیل والوں کی وزحتوں اور چیندی کے ایسے چیل والوں کی حسین یا دول کو بھی اپنے سینے سے لگائے بھرتا ہوں ۔

## لكهنو يونيوركى

گورنسٹ جوبلی کا ہے سے معالیہ میں انٹر میڈیٹ باس کرنے کے بعدیں نے تکھنو یہ نیورٹی کا رخ کیا جو لائی کی آٹھ یا دس تا دریخ تھی بیں یونیورٹی کے وفتر بیں کہنچا ، بی اے بیس واضح کا فالم بیداس کو کر کہا ، کر ٹیکلیٹ وغرو لگائے آئین میلئے کی فیس چیتیں روپ اور کچے دو مری فیسیس سب طاکر کوئی ستر چیتر روپ کیشیر کے حوالے کیے اور اس طح میں کیننگ کا لیے تکھن وُبونیورٹی فیسیس سب طاکر کوئی ستر چیتر روپ کیشیر کے حوالے کیے اور اس طح میں کیننگ کا لیے تکھن وُبونیورٹی کے بی اے فیسیس سب طاکر کوئی ستر کی خیش ہوگیا ۔ بے صد خوشی ہوئی یہ سوزے کر کھیں اونیورٹی کا طالب علم ہوگیا ۔ بے صد خوشی ہوئی یہ سوزے کر کھیں اونیورٹی کا طالب علم ہوگیا ۔ بے صد خوشی ہوئی یہ سوزے کر کھیں اونیورٹی کا طالب علم ہوگیا ۔ بے صد خوشی ہوئی یہ سوزے کر کھیں اونیورٹی کا طالب علم ہوگیا ۔ بے صد خوشی ہوئی یہ سوزے کر کھیں اونیورٹی کا طالب علم ہوگیا ۔ بے سات تھا۔ مرت انٹر میڈیٹر یک کی سندھر وری تھی ۔ بلا مبالغہ ہزار وں کی تعداد میں لائے بی ۔ اے میں واضل کی تعداد خاصی تھی اس لیے کام بخوبی جات تھے۔ ان سیکشنوں کو مختلف اسا تدہ پڑھھاتے تھے۔ اسا تدہ کی تعداد خاصی تھی اس لیے کام بخوبی جات تھا۔ ان کے تعداد خاصی تھی اس لیے کام بخوبی جاتا تھا۔

میرے یونیورٹی پینچنے کے وقت تک کبننگ کالج بنظا برختم ہوچکاتھا اوراس کی جسگہ فیکلٹی آف آرٹس نے ہے لی تھی لیکن کبننگ کالئ کا نام اب بھی چلٹا تھا اور لوگ کبننگ کالئ کو بونیورٹی اور یونیورٹی کوکیننگ کالئے کا نام اب بھی چلٹا تھا اور یونیورٹی کوکیننگ کائے بھے ۔ اس وقت تک کالئے کا ایک نرسیل بھی ہوتا تھا مسڑا سمتھ ہما دے پر نیس تھے لیک سال کے اندر وہ دیٹا کر ہوکرانگستان چلے گئے ۔ ان کے مسڑا سمتھ ہما دے پر نیس مقرر نہیں کیا گیا۔ پر وفیسر سدھا نت ہوانگریزی اوبیات کے پرفیر عالمے کے بھرکوئی اور پرسیل مقرر نہیں کیا گیا۔ پر وفیسر سدھا نت ہوانگریزی اوبیات کے پرفیر

تھے، ڈین کلٹی آف آرنسس مقرد کرویئے گئے اور وہی انتظامی معاملات کی ویکھ بھال کرنے لگے۔ اسمتھ صاحب کومیں نے ویکھا. وہ ہا قاعد گی سے وفتر میں بیٹے تھے۔ایک چیراسی بھی ان و فرتے دروازے پر بیٹھا رہتا تھا،لیکن پر و نیسرسدھانت ڈین کی حیثیت سے اپنے و فریس صبح كوآتے تھے اور عزورى كا غذات ويكھ كريكي دينے كے بيے اوپر كى منزل ميں چلے جاتے تھے ليكي كے بعد تھوڑى دير كے ليے پھروفتر ميں بيٹے تھے اوركوني ڈيڑھ بچے كے قريب واپس كھر جلے جاتے تھے گھران کا یونیورٹی ہی میں تھا ان کے دفتر کے سامنے ایک چیراسی بیٹھا رہتا تھا اورجب وہ وفتر سىنىي موتے تھے تووہ وروازہ بندرہتا تھا ليكن جب وہ وفتريس آتے تھے تو دروازے كے دونوں بث کھول دیئے جاتے تھے بیراسی الگ ہرٹ جاتا تھا، اور ہرطالب علم بغیرسی دوک ڈک کے اُن كے دفتريس جاسك تھا۔ طالب علموں كاجو لمى كام بودد ايك منٹ ميں كرديتے تھے۔ داخلے كا مسلمويا ويرمي فييس وغيره جمع كراني كى وحبت جمان كامعاملي سدحانت صاحب اس كى وزخواست پر ایک کی مرد کرتے تھے نیکی اور FINES EXCUSED عزف سدھانت صاحب ہرایک کی مرد کرتے تھے نیکی اور شرافت کامجیمہ تھے ہی ہے کام کوروک انھیں نہیں آتا تھا۔ لڑیچ کے آدی تھے اس لیے انسان کی مجبوریو ا در و دمیوں کے شدیداحال نے ان میں وہ رحم دلی اورول سوزی پیداکر دی تھی جن سے ادبیات کے پر وفیسر پھانے جاتے ہیں.

الکھنٹولونیورسٹی میں جب میں داخل ہوا توسب سے پہلے یہ مناظردیکھے اور میں ان سے بہت متاثر ہوا میں نے ویکھاکہ ان کے دفتر ہیں کوئی کسی کا داستہ نہیں دوکتا ،کوئی کسی کونفی میں جواب منیں دیتا ہوئی کسی کو پریشان نہیں کہ تا ،کوئی کسی سے کی بحثی نہیں کہ تا ،کوئی کسی کے ساتھ جھوٹی جھوٹی جوٹی بنیں دیتا ہوئی کسی کے برایک سے خندہ بیشانی کے ساتھ بیش آتے تھے . دور دور ایک جھے وہاں کوئی آزاد نظر نہیں آتا تھا اور اس لیے یہ جگہ میرے سامنے ہوشت کا منظر پیش کرتی تھا ۔ کم تقلی اور میں اس منظر کو دیکھ کر دل ہی ول میں فارس کا یہ شعر پڑھتا تھا ۔ کہ سے سامنے ہوئے کا دے مذبا شد

لکھنؤ بونیورٹی اپنے محل و قوع کے لحاظ سے بھی جنت سے سے طاح کم ذہمی برعلاقہ بادشاہ باغ كمااً تعاد وريائ كومتى اس كے ياس سے كزرتا تھا۔ ايك طرف چھترمنزل كى شا ندار عمارت تھى۔ اس کے وائیں جانب روش الدول کی مجری تھی، ساتھ ہی سعادت علی خال کا مقرو تھا۔اس کے بہلم يس قيصر باغ كى عارتين تيس اورآ كے جل كرحضرت كنج كا بازارتها جهال كيفي ريستورال ، كافى باؤس ا درمغربی طرزی صاحت تحری و و کانین تھیں جہاں طالب علم اویب ، شاعر، نواب زاوے، تعلقے وار اور مہوٹان عنوہ کا رجیل قدمی کرتے ہوئے نظراتے تھے ۔ اس پورے علاقے کو اللی کے مربفلک وحوں نے جنت کا فمونہ بنا ویا تھا۔ وریا کے وومری اداف یونیورسٹی تھی۔ اس علاقے سے گزر کرموتی محل سے میں کو یا رکرے یونبورٹ ٹی جانا بر تا تھا موتی محل کے بل سے بھی یونیورسٹی کی عار توں کا فاصلہ کوئی جارچے فرلانگ حزورتھا۔ پونیورسٹی کی سراک پر دونوں طرمت جامن بیٹم اور پوکلیٹس کے كھنے ورخت تھے اورحد نظر تك سبزہ ہى سبزہ نظراتا نفا بھرا كے جل كركيناك كالج كى يُرتكوه عارت کے سامنے ایک بہت بڑا سبزہ زارتھا جو کھیلوں کی گراؤ ندھے طور پر استعال ہوتا تھا۔ دوسری طرف یونیورٹی کے سب سے بڑے ہوسل ہیوٹ ہوسل کی شا ندادعارت تھی۔ اس کے ساتھ اساتذہ کے بنگلے تھے سیجھے لائبریری کی عمارت تھی ا درجمود آبا و ہوٹل اور مبالیتر ہوسل اور شلم ہوسل کی عمار تیں تھیں ۔ یونیورسٹی آئنی وسیع وع بین تھی کہ اس سے برات خود ایک ونیا ہونے کا حساس ہوتاتھا۔

جب ۱۸ رجولائی کو با قا مدہ کلاسیں مشروع ہوئیں اور میں بونبورٹی کی عارت ہیں ہوئی دفعہ داخل ہوا تو خا صا گھرایا ہوا تھا لیکن چندروز ہی ہیں یہ گھرا ہدے ختم ہوگئ کیونکہ برسے برسے برو فیسرچوبین الا قوامی شہرت کے مالک تھے جب ہیں ان سے ملا تو وہ سب کے سب مجھے انسا نیست کے پتلے نظرائے۔ ان میں سے ہرایک ہیں ہیں نے شرافت وکھی کام کی سب مجھے انسا نیست کے پتلے نظرائے۔ ان میں سے ہرایک ہیں کوٹ کوٹ کر ہرایا یا بنوش مزاجی گئن ، ذمے داری کا احساس اور فرص شناسی کا خیال سب میں کوٹ کوٹ کر ہرایا یا بنوش مزاجی ان ان کے ایک انداز سے لیک انداز سے بیک نظراتی کی سنجیدگی کے با وجود وقتی مزاجی کوان کے ایک انداز

میں جلوہ گروکیجا۔ عابرتری اور انکساری کے رنگ ان میں سے ہرایک کی شخصیت میں نمایاں نظرائے۔

اس زما نے میں تکھنو کو نیوکسٹی میں بین الاقوامی شہرت رکھنے والے پر وفیسروں کی تعداد خاصی تھی۔ انگریزی کے پر وفیسر مصاخت، ہر وفیسر دیا موائے مترا، ڈاکٹر راوُرشیام کرش نارائی، ڈاکٹر ایسٹ کی ۔ انگریزی کے پر وفیسر محاخت سے الیف ۔ گی ۔ داکٹر رستو گی ، ڈاکٹر رام جلاس مترا اور پر وفیسر احمد علی دور وور شہور تھے معاشیات میں ڈاکٹر رادھا کمل مکری ، پر وفیسر ڈی ۔ بی کرجی اور ڈاکٹر موجداد کا اس زمانے بیں برا نام تھا۔ بیات میں ڈاکٹر رام ، ڈاکٹر سلطان اور پہنپ او تی نا دائن کو بھی مترضی جانتا اوران کی ع ، سے کرتا تھا فیلنے اور میں ڈاکٹر رام ، ڈاکٹر سلطان اور پہنپ او تی نام ان کو بھی مترضی جانتا اوران کی ع ، سے کرتا تھا فیلنے اور پر وفیسر سیار میں ڈاکٹر شیار میں پر اندے عترم جھے ہوئے تھے۔ رائٹس میں ڈاکٹر سیوین طبیر، ڈاکٹر سامنی اور پر وفیسر سیار احتانا محسن پر سے عترم جھے جائے تھے۔ رائٹس میں ڈاکٹر سیوین طبیر، ڈاکٹر سامنی اور ڈاکٹر چڑری کا بھڑان میں ۔ قانون میں ڈاکٹر ار ۔ یونگھ اور قدمت اللہ صاحب بڑے ہم پر وفیسر سی جھے جائے تھے۔ رائٹس میں ڈاکٹر سیار نے علی ، وفیسر سی کے بیائے تھے۔ رائٹ موں سے این روٹنی کی بیل کی جس نے کھنو کو نیورٹ کی کو بنا رک کو رہنا و یا تھا۔ دولیا اور فنی کا درنا موں سے این روٹنی کی جس ای تھی جس نے کھنو کو نیورٹ کی کو بنا اور کو رہنا و یا تھا۔ اور بیا اور فنی کا درنا موں سے این روٹنی کی جس ای تھی جس نے کھنو کو نیورٹ کی کو ویا اور کو رہنا و یا تھا۔

یں نے بی اسے من انگریزی اوب تا پیخ اور اردوادب کے مضابی لیے بیٹر فی تروع میں انگریزی اوب میں انگریزی اوب میں آٹرز بھی لے بیا۔ اس طرح جھے بونیورٹی انگریزی اوب میں آٹرز بھی لے بیا۔ اس طرح جھے بونیورٹی کے کئی اہم پروفیسروں کے سامنے زانیے اوب نہر کرنے کا موقع طا۔

انگریزی کے پردفیسرمعانت اس زمانے میں پردفیسرا در ڈین ہونے کے باوجود ہی۔

فرسٹ اینرکو بھی ہفتے ہیں و وقین لیکچر دیتے تھے بڑی کلاس ہوتی تھی۔ کوئی انٹی فوٹے کے قریب لاکے

لاکیاں ایک بڑے کرے میں جی ہوجاتے تھے اور پردفیسرمدھانت کا انتظار کرتے تھے بردفیسر

معانت وقت پر کرے میں داخل ہوتے تھے اور پاؤں انٹکا کرمیز پر بیٹھ جاتے تھے۔ جاعزی کی

انھیں پروانہیں ہوتی تھی میں لیکچر ٹروع کرفیتے تھے سمندرموجیں ما دنے مکٹا تھا، دریا امند فی گئے تھے

ان کی دس بھری آواڈ ففنا میں گو بنی تھی اور یوں محوس ہوتا تھا جیسے ان کے منھ سے بھول جھڑا ہے

بیں یا موتی مبھورت ہیں۔

شعبً انگریزی کے ایک اوراستا و دیا موائے متراتھے جوہیں فتا عری اور ڈراما پڑھاتے تھے وبلے پتلے آوی تھے کی سے ملتے جلتے نہیں تھے۔ یا تورید صاتے تھے یا خود بڑھتے تھے۔ یا نکل تها آ دمی تھے۔ نہ بیوی نہ بیچے نہ کوئی عوریز، نہ ووست داماکرٹنا آ ٹرم ہیں رہتے تھے۔ تا تھے ہیں یونیورسٹی آتے تھے، پڑھاتے تھے اوراس کے بعدابنے آشرم واپس چلے جاتے تھے، وہاں اکثر انھيں مراقبے ميں ومكھا گيا . كره بندكر كے جب جاب بيٹھ جانے تھے . ميں ان سے بست جب لد ما نوس ہوگیا۔ اس صرتک کہ ایک شام میں ان سے طنے کے لیے ان کے آئٹرم خیلاگیا۔ باہرسے میں نے دیکھاکہ اپنے کمرے میں وروازے بند کیے چیب جاب بیٹے ہیں۔ انکھیں بندیں اور نہا كمال ينج الوئے ہيں ميں نے آ مسترسے وروازے يروتك وى تو آتھے، وروازہ كھولا اور برى عجب سے مجھے اندر مے گئے بٹھا یا احالات پوچھے بچھ ابنے بارے میں باتیں کیں بھیل اور بنگا فی مھائی سے تواضع کی اور دیرتک اوب، شاعری اور ڈرامے پر باتیں کرتے سے اور جلتے و تت مجھے ٹیگور مے بادسے میں اپنے ایک مطبوع مقالے کا آٹ پرنے دیا۔ اس پراپنے قلم سے میرانام لکھا۔ وہ مضمون آج تک میرے پاس محفوظہے ، اروونہیں بول یاتے تھے اس لیے صرف انگریزی س آیں كتے تھے۔ شاعرى اور ڈراما ير مانے ميں ان كاجواب نہيں تھا ، افھوں نے بہيں شيد كيش اور يا كرن پڑھایا ورشکیدرے دو ولاامے جولیس سیزراورسکیتھاس طرح پڑھائے کہ ڈرامے کا میج لطعت آگیا. ان کی خوبی بیری کرانگریزی طیس بڑے وہیے اندازیس مترنم نے کے ساتھ پڑھاتے تھے اور ڈرامے کے کر داروں کوپیش کرتے ہوئے تووہ اپنی آ دا ذتک بدل لینے تھے۔ان سے میں نے ثنا عری کارچے زوق على كي اور ڈرامے كى توايى تربيت ہوئى كه اس فن سے دلچيسى ميرے مزاج كا جزين كى كاس میں دوایک ارکے متراصاحب کے خاص منظور نظر ہوتے تھے۔ ان پروہ مجھی فقرے مجی کتے تھے۔ ا وران کے بارے میں کچھ کہ کھنے منسلتے ہی تھے۔ ان میں ایک چھوٹے قد کا لاکا پرتاب چندرتھا اور ووسرا سریو پرشا وتھا. برتاب چندر کووہ اس کے قد کی وجہسے ہیشندنٹل بوائے اکتے تھے اورسراد برا كى طرفت ويكه كركفت تھے كريم الكريزى اوب كا حا فظب اپنى طرف سے كچے نميں لكھتا، صرف دومرون کے کوٹیش ویتاہے سیکن بواب مکل ہوتا ہے "ہی اڈاے ونڈوفل مین" سرور پہنا و بعد میں لکھنڈ اللہ بیروسٹی کھنڈ اللہ بیروسٹی کے خطبہ اگریزی میں لیکچواد ہوگئے اورا نگریزی اوب پڑھانے میں بڑاتا م بیدا کیا۔

رستوگی صاحب اور ڈاکر درام بلاس شریاصا حب ہمیں انگریزی نشریر ہواتے تھے۔ دونوں بست پڑھ کھے آ دی تھے۔ دراتوگی صاحب برست سی کتابیں ہے کہ کلاس میں آتے تھے اور بے شاد حالوں کے ساتھ پڑھانے تھے۔ دام بلاس شریا کا مزاج بڑویا تی تھا اور وہ پڑھانے ہوئے مر بہلوکو آئیسند بنا ویتے تھے۔ ڈاکر دشروا بعد میں ہندی ہی تھا آئیسند بنا ویتے تھے۔ ڈاکر دشروا بعد میں ہندی کے برست پڑے نقاد سلم کے گئے۔ انھوں نے ہندی میں ایک ایک میں ایک عظم نقادی جیشریت سے اپنی جگر بنا لی برست سادہ آ وی تھے۔ آئیس اپنی برائی کا دس بال بعد حیب میں ایک گئے۔ آئیس اپنی برائی سے اچی طرح طبتے تھے کئی سال بعد حیب میں ایک گئے۔ برائی کا درمیرے بارے میں پوچھتے کا لیے کہنے گئے۔ کا لیے دبلی میں لیکچواد ہوگیا تو وہ آگرے سے دئی آئے اور میرے بارے میں پوچھتے کا لیے کہنے گئے۔ اور میرے بارے میں پوچھتے کا لیے کہنے گئے۔ اور میرے بارے میں پوچھتے کا لیے کہنے گئے۔ اور میرے بارے میں پوچھتے کا لیے کہنے گئے۔ اور میرے بارے میں پوچھتے کا لیے کہنے گئے۔ اور میرے بارے میں پوچھتے کا لیے کہنے گئے۔ اور میرے بارے میں پوچھتے کا بی کہنے گئے۔ اور میرے بارے میں پوچھتے کا بی کہنے گئے۔ اور میرے بارے میں پوچھتے کا بی کہنے گئے۔ اور میرے بارے میں بوچھتے کا بی کہنے گئے۔ اور میرے بارے میں بی بی بی بی بی بی بیت کی دیوں اور جوائے کے تواف کی دیونک باتیں رہے کا باتھ کی دیونک باتیں کرتے سے اور کی میں کرتے کی میں کرتے کی بی دیونک کی دیونک باتیں کرتے کی جو کی میں کرتے کی میاں بھو کی دیونک کی دیونک کی دیونک کی دیونک کی دیونک کے دیونک کی دیونک

میں نے ان و و نوں اسا دوں سے بھی زندگی ہیں بہت کھیکھا۔ برٹرھانے کا میچ طربیۃ برٹھنے تھے۔
کا گان ، کام کرنے کی وھن ، شاعری اور نیز نگاری کے مطالعے کے طورط بیتے ، طالب علموں کے ساتھ شفقت اور مجبت سے بیش آنا اور ان سے اپنے بچوں کی طرح برتا وگرزا۔

اوربيسب بأين آج ميرى شخفيت كاجعتهين.

ان اساتذہ نے انگریزی اوب کے ساتھ میرے اندرجو لیجیپی پیدائی اس کی وجرسے میں نے انگریزی اوب میں بی اندائی کیکچروں میں باقاط گا انگریزی اوب میں بی اے آخر کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اور آخر کی کالاس کے ابتدائی کیکچروں میں باقاط کی سے نٹر مک ہونے لگا۔ انگریزی کلاس فراچھوٹی ہوتی تھی ۔ اس لیے ان اساتذہ کے لیکووں میں کچھا ور بھی نظمین نے داسے آخر زنہ کرسکا اور اپنے بعض کچھا ور بھی نظمین نے دارو آخر دمیں چلاگیا۔ البند انگریزی میں نزر کی کلاسوں میں نشر کیے ہوئے کہ ور بست ہوا۔

انگریزی اوب کے ایک اوراستادمشہورافسانہ گاراورناول گاداحدعی صاحب تھے۔احدعی صا نے ہیں پرمعایانیں۔ ووکسی ووسرے کین کو پڑھاتے تھے . ہم اکثران کو بڑھاتے ہوئے دورہے دیکھاکہتے تصاوري توكبى كبى ان كے ليكي ميں چيكے سے جاكر سے بيٹے ما تھا۔ احد على صاحب ميز برباؤں ركھ ليتة تھے۔ يائيسلگاليتے تھے يائپ پيتے جاتے اور پڑھاتے جاتے تھے۔ ان كے اس والهاندانداز كووكم وكيوكر بطفت " تا تها. مرخ سفيدر تك تها، جا ذب نظر نتخصيت بقي. بياس كا كوني خيال نهيس ركھتے تھے۔ بال بکھرے ہوئے اور الجھے ہوئے رہتے تھے۔ ایک ترتی بیندا فیا نہ ٹکار کی حیثیت سے ان کی برى شهرت تى اور يونيورى مين الهين عوت اور احترام كى نطسر سے دىكياجا ؟ تعادوه ليكيرار تھے ليكن پردفیسترک ان کی عودت کرتے تھے میرے پونیوسٹی ہیں وافل ہونے کے چند جیسے بعدی وہ انگلتان چلے گئے۔ وہاں انھوں نے تخلیقی کام کیا اور انگریزی میں کئی ناول تھنے کے منصوبے بنائے ماس وقت کے انگریزی سے بیشترا دبیوں سے ان سے واتی تعلقات تھے اور ان کی تحریریں اس زمانے کے معیاری انگریز رسالوں میں شائع ہوتی تھیں۔ان سے انگلتان جانے کے چند مہینے بعد ہی دوسری جنگ عظم حیر کئی اوراس کی وجہسے انھیں اندن میں خاصی پریشانی کا سا مناکرنا پڑا دلیکن اس سے إ دجروببمعلوم مواکد ان کی اوبی سرگرمیاں جاری رہیں اوربہت تعواہے عصصییں انھوں نے اروو کے ساتھ ساتھ انگریو اوب مين جى ايك مقام بيداكريا مشور ناول TWILIGHTIN DELHI أى زمانے كى يادكارے. ارووفادسی میں میرے اسادتھ پروفیسرسیڈسعوون مضوی اویب، مولانا محد حین صاحب اوديد وفيسرسيدا حتشام حين صاحب.

پروفیسرسید معود ن دخوی در جربی فارسی ادب پر طاتے تھے اور اردوس فاتب اور ایس فاتب اور ایس فاتب اور ایس کا ورس ویے نہے ہفتے میں اُن کے وقعین لیکچر ہوتے تھے ۔ نہا ہے تعلیق آوی نہے ۔ بہت لیے ویے ہے تھے ۔ یونیورٹی میں مرف پر معاتے تھے ، ذیا وہ تو گوں سے ملتے مجلتے نہیں تھے ۔ ایس کا بہت فیال رکھنے تھے ۔ یونیورٹی میں مرف پر معاتے تھے ۔ گرمیوں میں بھی اور مرویوں میں بھی ۔ زیا وہ تراہنے بلیخنے کے مرے میں ہی پڑھا تھے ۔ اُن کے مرے میں کوروکت افران کے کرے کی اور مرویوں میں بی کھے ۔ ان کے کرے کے سامنے ایک جہرائی بیٹھا رہتا تھا لیکن کرے کے افراد جانے سے کسی کوروکت اور دوکت

نہیں تھا۔ یانی کی ووٹین صراحیاں ان کے کمرے میں ایک طرف رکھی رہتی تھیں اورس کاجی جاہے کمے یں جاکریانی پی سکتا تھا مسعود صاحب نے کبھی کسی کومنع نہیں کیا بیکے جاری رہتا تھا اور اوگ یانی بینے كے ين اندرآتے ماتے رہتے تھے۔ فالباً معودصاحب كاخيال تعاكد يا في بلانا تواب كاكام ہے۔ اس بیے اُن کے ہاں اس معاملے میں کوئی روک ولک نہیں تھی سبیل انعوں نے اپنے کمرے میں بنار کھی تھی۔ معودصاحب ليكي تروع كرنے سے پہلے اوا كليث عزورجاتے تھے ہم اوگ ان كى ميزلك آس باس بح بوجاتے تھے جب وہ کرے سے باہرجاتے تھے تویس ان کی میز کی وراز کا جائزہ لیتا تھا۔ یا نول کی و بیاایک ورازمیں کھی رہتی تھی میرے کلاس فیلوولارے لال ما تھرا ورمیں ووثوں جلدی جلدی ر بیاسے پان مکال کر کھا تے تھے اور منھ بند کر لیتے تھے مسعود صاحب استے میں تجاتے تھے ہم لوگ مند بند کرکے اپنی اپنی استوں پر بیٹر جاتے تھے جیسے ہمنے کچھ کیا ہی نمیں مسعود صاحب بھی بان کھاکا نیا لیکو شروع کرفیقے تھے۔ یہ تو نامکن ہے کہ انھیں برعلم نہ ہوا ہو کہ بیرائے دن سے پان کھاتے ہیں لیکن انھوں نے کبھی کچے کہانمیں ۔ بلکہ اس کا اتربیہ مواکہ جب کبھی انوار کے ون میں دین دیال روڈ پرواقع ان کی كوهى برجاتا تعا تووه ميرے بيے پانوں كاخاصدان اندرسے عزودمنگواتے تھے اور كھتے تھے" پال كھائے" ياس كرىچە يرگروں يانى يرموا ما تھا،كين سووصاحب كے بال كے بان اتنے مزے وار وتے تھے كه بس ال كے ریاضتے ووتین پال صرود کھا لیتا تھا۔

کھی بے محلفت نہیں ہوسکتے تھے۔ اُن کے سائے بننا اود سکرانا تک نامکن تھا ہمرایک پہنچیدگی طادی دی تھی۔ دہ طالب علمول کی کل توجہ چاہتے تھے۔ بہ نعنا ہوتو پھروہ بولتے تھے اور بولتے جاتے تھے۔ الفاظ جو اُن کی زبان سے سکتے تھے ان کی تراش خراش اور چک دمک دیکھنے اور سننے سے تعلق رکھتی تھی وہ الفاظ کے جوہری تھے اور ان الفاظ کی مزاج وائی کا شعوران کے پاس بررج اتم موجود تھا۔ لکھنے اور بولئے میں بڑی احتیاط برستے تھے۔

اس احتیاط ہی کا یہ اثر تھا کہ ان کے بہت سے علی کام ادھورے دہ گئے۔ وہ فارسی اور اردو شعروا دب کے بہت بڑے عالم تھے۔ انھوں نے فادر ونا یاب کنابوں کا ایک بینی بہاخ ارزیج کیا تھا۔ درگر کی بھروہ نا ورونایاب قلمی اور طبوعہ کنابوں کے نسخے جمع کرتے دہے ۔ ان کی دلچپپی کے نوضوعات سے متعلق ہر چیزان کی وست دس میں تھی ہرکیاں اس احتیاط ہی کی وجہ سے زیاوہ کام نہ کرسکے بھر بھی چوالمی کا انھوں نے کیا ہے اور جرکنا ہیں ان کی شائع ہوئی ہیں ، وہ کھیتی و مقید کا اعلیٰ نمونہ ہیں کیو اگر وہ ہرا عتبادسے مکل ہیں .

پروفیسرصاحب علی کاموں میں بہت مصروف رہتے تھے لین اخلاق کا بہ عالم تھا کوئی ہی گھریر طنے کے بیے بہن جائے فرڈ اہا ہر نشریف سے آتے تھے اور گھنٹوں با میں کرتے تھے ۔ کوہٹی کے برآ مدے میں ایک گول می میزیٹری رہتی تھی ۔ اس کے گرو جا دکرسیاں، بس انھیں کرسیوں پر طنے والے آکر میٹھتے تھے ۔ ان کا ڈدائنگ دوم بہت کم کھلٹا تھا۔ جائے ہی نہیں ملتی تھی ۔ البتہ با نوں سے کھی کھی تواسع کرتے تھے ۔ ان کا ڈدائنگ دوم بہت کم کھلٹا تھا۔ جائے ہی نہیں ملتی تھی ۔ البتہ با نوں سے کھی کھی تواسع کرتے تھے ۔ اس معاطع میں ان سے مزاج میں ایک طرح کی بے نیا ذی تھی ۔

یس اکٹر اتوارکوئے سے وقت ان کی خدمت میں جا عزہوتا تھا۔ فورًا باہرتشریف ہے آتے
سے اور خوب بآئیں کرتے تھے۔ دورانِ گفتگر بھی بھی ان سے چھوٹے بھائی آفاق صاحب بھی باہر
آجاتے تھے۔ دو ہاکی کے کھلاڑی تھے اور اس کھیل میں ہما رہے بھی ات دتھے ہومیو بیتھک ڈاکٹر بھی تھے۔
ورڈش کا بہت نثوق تھا۔ بآئیں آفاق صاحب بھی خوب کرتے تھے۔ اس طرح ایک دو گھنٹے گزاد کوئیں لیف
گردالیں آٹا تھا۔ برسوں میرا میں ممول رہا ، لیکن معود صاحب کی طرف سے کھی یہ شائبہ کہ نہیں ہوا

کہ وہ مصروت ہیں اور ملنے اور باتیں کرنے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہے۔
مسود صاحب بڑے و صنعدا داور باا صول آدی تھے۔ امتحان کی کا پیاں بڑی تخت سے
دیکھتے تھے۔ ان کے ہاتھ سے فرسٹ کلاس نوش قسمتوں ہی کو ملنا تھا۔ ہرچیز کو صیبغہ دافہ ہی رکھتے تھے۔
اور سفارش کا لفظ ان کی لغت ہیں نہیں تھا۔

جع کونا شخے کے بعد سوٹ میں ملبوس ہوکراپنے واتی رئیسی تانگے میں ملیجے اور بہ تانگہ وکٹورید روڈ اشاہ میناروڈ اربور بنک روڈ چھر مزل اور موتی عل کے پل پرسے ہوتا ہوا ساڑھے نوبجے کے قریب یونیورٹی ہینچتا تھا مسعو دصاحب راستے میں کچھ نے کچھ پڑھتے جلتے تھے کہی افسری انگے میں بنیرکتاب کے نہیں ویکھا گیا۔ یونیورٹی پی کر دہ سیرھ اپنے کر سے میں تشریف کے کہی افسری طرح وفتری کام کے جاتے تھے اور تدریب کا کام شروع کرفیتے تھے میں نے انھیں کھی کی افسری طرح وفتری کام کرتے ہوئے نہیں ویکھا حالانکہ وہ فارسی اور اردو وولوں شعبول کے سربراہ تھے۔ فدا جانے وفتری کام دہ کس وقت کرتے تھے۔ ایک بجے ان کی واپسی ہوتی تھی۔ اسی طرح تا نگے میں پرٹیھتے ہوئے گھروا ہی تشریف ہے جاتے تھے۔

اووھ کی تاریخ اکھنٹوکی تہذیب اور شاہا نِ اووھ کے حالات پروہ ایک اتھارٹی کی حیثیت رکھتے تھے بمیری طالب علمی کے زمانے میں انھوں نے اورھ کے آخری یا وشاہ واجد علی شاہ بر یونیورٹی ہال بیں ایک لیکچرویا تھا اور اس لیکچروی آئی معلومات فراہم کی تھیں اور ایسے ایسے نکتے بیان کیے تھے جوکسی کے خواب وخیال میں بھی نہیں آسکتے تھے ،انگریزوں نے اپنے مقصد سے واجد علی شاہ کی ہوتصویر پیش کی نفی بھی موصوب نے اپنی تھی سے اس کو غلط ثابت کردیا تھا اور میں معلومات فراہم کی تھیں کہ واجد علی شاہ فراہم کی تھیں کہ واجد علی شاہ انگریزوں کے سخت خلاف تھے ۔انھوں نے دبنی فرجوں کو منظم کرنا ترقی فراہم کی تھیں کہ واجد علی شاہ انگریزوں کے سخت خلاف تھے ۔انھوں نے دبنی فرجوں کو منظم کرنا ترقی کر دیا تھا اور خود وات ایس بیں تی توش کر دیا تھا اور خود وات کی کمان کر لگے تھے ۔ ان کی عیاشی کے دا قوات مرف وات نیں بیں تی توش ایک سوچالیں کا بیں تصنیف کرے وہ عیاشی کے لیے وقت کی طرح محال سکتا ہے ۔ اپنی نہیں ہوا مسعود صاحب کی احتیا طرب ندی ما نعر رہی ۔ آخر عمریں وہ عرف رہ مون اس میں تھوئی ہیں جوابی میں ہوا مسعود صاحب کی احتیا طرب ندی ما نعر رہی ۔ آخر عمریں وہ عرف رہ میں ہوا مسعود صاحب کی احتیا طرب ندی ما نعر رہی ۔ آخر عمریں وہ عرف رہ مون الکھوئی ایک ہوئی ہیں ہوا مسعود صاحب کی احتیا طرب ندی ما نعر رہی ۔ آخر عمریں وہ عرف رہ میں ہوا مسعود صاحب کی احتیا طرب ندی ما نعر رہی ۔ آخر عمریں وہ عرف رہ مون رہ مون اس میں کہ اس کی کی تھیں ہوا مسعود صاحب کی احتیا طرب ندی ما نعر رہی ۔ آخر عمریں وہ عرف رہ مون دھوں کی کی احتیا طرب کی احتیا طرب کی احتیا طرب کی احتیا طرب کی کی احتیا طرب کی کھوئی کی کی اس کی احتیا طرب کی احتیا طرب کی کو احتیا کی کو کھوئی کے دو احتیا کی کھوئی کی کھوئی کی کو کھوئی کی کھوئی کی احتیا کی کھوئی کی کوئی کے دو تعیا تھی کی کھوئی کی کھوئی کی کھوئی کی کوئی کی کھوئی کی کھوئی کے دو تعیا تھی کھوئی کی کھوئی کی کھوئی کی کھوئی کی کھوئی کی کھوئی کے دو تعیا تھی کے دو تعیا تھی کوئی کی کھوئی کی کھوئی کے دو تو کی کھوئی کی کھوئی کی کھوئی کے دو تعیا تھی کھوئی کی کھوئی کی کھوئی کی کھوئی کھوئی کی کھوئی کی کھوئی کی کھوئی کی کھوئی کی کھوئی کھوئی کی کھوئی کی کھوئی کھوئی کی کھوئی کھوئی کھوئی کی کھوئی کھوئی کی کھوئی کھوئی کی کھوئی کی کھوئی کھوئی کھوئی کھوئی کھوئی کھوئی کے کھوئی ک

اؤدكمنوكاشابى اينج "مكوكشاكع كرسكه اوريه دونول كتابي ان كابست براعلى كارنا مريس-

مسووصاحب نے ہم لوگوں کو علی جمدی اورا دبی اورا دبی اورا دبی اعتبارے ہست کھے دیا۔ تصوری علم کی لگن اورا دبی تحقیق سے دلیسی جرمیرے نصیب میں آئی دہ استا و محترم مسعود صلا کی عظیم شخصیت ہی کی وی ہے۔

شعبہ ادوو کے بینبہ اسا تذہ میں میرے ایک اور استاد مولانا گھڑھیں صاحب مروم ہے۔ بنجاب یونیورٹٹی ،علی گروھ ونیورٹی اورالہ آبا ویونیورٹی کے فاصل تھے۔ عربی فادسی کے بست براے عالم تھے لیکن استاد ادوو کے تھے اور بہیں صرف ادوو بڑھانے تھے۔

ہم لوگ انھیں مولانا کہتے تھے۔

مولانا کی نہ تو واڑھی تھی نہ موجیس موجیس آرتھیں تو برائے نام کری ہوئی کمباقد بھرابھرا گٹھاہواجم ،گندمی رنگ ،چرڑاچر و اور اس پرچیک کے واغ بس مولانا اس صورت شکل اور قد وقامت سے بچانے جاتے تھے علی کٹ کے تنگ باجامے پرشیروانی اورا و دھ کی کشتی نا وڑی بہنتے تھے اور ہروقت روال دوال سہتے تھے۔ یا تو کلاس پرٹھاتے تھے یا سگریٹ بیتے اور طالب علموں سے باتیں کرتے تھے ۔ طالب علموں سے انھیں آئی مجت تھی کہ لیمن اوقات ان کی بمتری کے بیے اپنے بنیا دی اصولوں کمک کو توڑو ہے تھے ۔ طبیعت میں تھوڑی سی برائشجی اور حاصر جوابی مجی تھی۔

کاس میں بیچر شروع کرنے سے قبل کچر اوھ اوھ کی باتیں حزود کرتے تھے۔ اوا کے بھی ان سے

میں حد تک بے تکلف تھے حالانکہ ان کا احترام ہرایک کے ول میں تھا۔

ایک ون ایک اوٹ کے نے کہا یہ مولانا! میں نے آپ کوخواب میں ویکھا یہ
مولانا نے فوڈ اجواب دیا یہ تومیاں ڈو تو گئے ہوگئے ۔.. مجھے دیکھ کریا

اس پرتمام لوکوں نے زور وارق مقہ لگایا۔
مولانا بھی خوب ہنسے۔
مولانا بھی خوب ہنسے۔

مولانا حاصزی کے معاطعیں بست زم تھے۔ اگر کوئی لڑکا غیرما عز ہوتا اور انھیں ایس سرار کی آوا زید آتی تو کہتے اربھی کہیں مل جائے تو کہ ویٹا جھے سے مل لے تاکیس حاصری سگا ووں کہیں حاصر یا کم مذہوجائیں "

اور واقعی وہ غیرما صر ہونے والے کی بھی ما عزی لگا دیتے تھے۔

ٹینس کے عالمی جیمیوں غوف محد خال ملیج آبادی ہمارے کا اس فیلو تھے۔ بی اسمیں وافل ہوگئے تھے لیکن کلاسوں میں کم جاتے تھے۔ یونیورٹی میں آتے تھے، رمکیٹ اُن کے ہاتھ میں ہوتا تھا۔ دن دات ٹینس کھیلتے تھے کہی تھی وہ مولانا کے لیکھ میں صرور آجاتے تھے۔ اور جیندنٹ سیمیے جھپ کرمیٹھتے تھے۔

مولانا انھيں ديکھتے ہي گھنے تھے ميني آج توغوث محدخاں آئے ہيں۔ اس کلاسس کی عونت افزائی ہے "

اس پر عفوت محرخال کہتے ہے مولانا امیں آپ کا خاوم ہوں۔ اردو کی کلاس میں صرور حاصز ہوتا ہوں ہے

یہ کہ کرجب وہ چیکے سے تکل کر باہر چلے جاتے تو مولانا فرماتے تھے" اُنھوں نے یونیولاٹی کا نام سادی دنیاییں دوش کیا ہے۔ انھیں تواعزازی ڈگری دے دبنی چاہیتے !

جب وه کلاس میں حا عزبیں ہوتے نکھے اور مولانا ان کانام بچارتے تھے تولاکوں سے پوچھتے تھے یہ کان کانام بچارتے تھے تولاکوں سے پوچھتے تھے یہ کھنے کا میں ہوں توان کی حاصری پوچھتے تھے یہ کھنے کا میں مندوستان میں ہوں توان کی حاصری لگا دوں یہ

کلاس میں سے کسی لڑکے کی آواذ آئی وروہ انگلتان میں ہیں اور مولانا بیس کرچیب ہوجاتے۔

مولانا بی اسے بیں بھیں اقبال کا شکوہ اور جواب شکوہ ، آمیں کے مراقی اور حالی کی کچی نظمیں پڑھاتے تھے اور خوب پڑھاتے تھے۔ لطفت آجا تا تھا۔ بی اے انزوا ورایم الے میں مولانا ہیں سانیات ، تنقیدا ورنٹر کے پریچے پڑھانے گئے۔ ان کلا سول میں روکوں کی تعداو زیاوہ نہیں تھی اس میے مولانا کیچرسے قبل بڑی دلجیپ باتیں کرتے تھے۔

مگریٹ ساگا لیتے تھے۔ پاؤں سامنے کی کرسی پر رکھ لیتے تھے ،سگریٹ پیتے جاتے تھے اور باتیں کرتے جاتے تھے۔ اور باتیں کرتے جاتے تھے۔

میں کلاس تروع ہونے سے چندمنٹ پہلے ہی ان کے پاس چلا جاتا تھا۔ مجھے بڑی تجب سے بٹھانے تھے اور دوب باتیں کرتے تھے۔

ایک ون کینے لگے یہ میری بین باتیں یا ورکھنا ، الل تو اینا قلم بھی کونہ وینا ورہ اس قلم بھی کونہ وینا ورہ اس قلم سے پھرخو ونہیں لکھ باؤگے ، دوسرے اپنی سواری بھی کی کرندونیا ورنہ جب وابس آئے کی تو وہ کہیں اپنی سواری نہیں معلوم ہوگی جمعی کی ندو ینا ورنہ وہ کمیں داہس معلوم ہوگی جمعی کی اور کا جمعی کی دنہ وینا ورنہ وہ کمیں داہس کی اور اگریل بھی کی تو اس کا تعلیم بگر چکا ہوگا

مولانا کی بہ ہاتیں میں جب جاب سنتا، اثبات میں سربلانا اور بہ ظا ہر کرنا کہ مولانا صحے فرمادہے ہیں اس برعل کرنا صروری ہے۔

مَّ لَيكُن جب لِيكِي بُروع ہوتا تومیں شرارتاً کہنا بولانا! آج میں اپنافلم بھول آیا ہوں ' اپنا قلم مجھے عنایت فرانیتے ''

اورمون اید که کرگرتم لوگ بڑے شریم و میری باتوں پر نہ خودعل کرتے ہوا ور نہ مجھے گل کرنے دیتے ہوئے اور بیر کہ کرلال کا بیانی کا اینا قیمنی فلم میری طرف بڑھا دیتے۔ اور میں اپنے بنتیز نوٹس مولانا کے فلم سے لکھتا۔

شرارت کی بات اور ان پر علی مید با نیس آج بھی سیح معلوم ہوتی ہیں اوران پر عمل کرنے ہی سیح معلوم ہوتی ہیں اوران پر عمل کرنے ہیں عافیت کا احساس ہوتا ہے۔

مولانا خاصے ندہبی آدمی تھے ان کا ذیادہ وقت محلے کی مسجد میں گزر انھا اس ندہبیت کے زیرا ترکیجی مجھ سے پوچھتے تھے ایاں ، یہ ترتی پہندادیب ندہب سے کیوں برگئت ہیں ؟" يى كىتائيولانا! ايساتونيى بعد مذيبى لوگ بى ترتى پنديى اور بوسكة بي كھ غلط فہياں پيدا كى ئى ميں "

اس پرمولانا کہے "معلوم ہوتا ہے تم پھی ترتی پندوں کا تربود ہاہے کیوں مزمومیاں! جوان ہو کیان میں تمہا رہے والدصاحب سے عزور کہوں گاکد لاکا گراہ ہور ہا ہے ہے

بیں بخیدہ ہو کرکتا "مولانا! خلاکے لیئے والدصاحب سے کچھ نہ کیئے گا۔ وہ فرہبی معاملات میں بست سخت ہیں داگر آپ نے کچھ کہ ویا توخداجانے میراکیا حال کریں گے قیامت ہی معاملات میں بست سخت ہیں داگر آپ نے کچھ کہ ویا توخداجانے میراکیا حال کریں گے قیامت ہی مرباء حال کی "مولانا فرماتے" نہیں میاں! میں تو فراق میں یہ سب کھ کہ دہا تعامی کچھ نہیں کہوں گا کوئی کیا کرسکتا ہے۔ زمانہ بدلتا جا رہا ہے۔ وگ فرمب سے برگشتہ ہوتے جاتے ہیں۔

AFTER ALL EBADAT YAR KHAN! I AM A RELIGIOUS MAN.

اور میں خاموشی سے ان کی بیمعصومانہ ہاتیں سنتا رہتا بمولانا یونیورسٹی کے سینیراسائذہ میں سے تھے لیکن لیکچرار تھے ، ریڈریا پر وفیسر کی کوئی جگماس وقنت ادود کے شعبے میں نہیں تھی ۔ مولانا اس صورت حال کے شکوسنج تھے اور نا سازگار حالات کا ذکر کرکے کہتے تھے۔

پردفیسرسیدا خنشام حبین صاحب بھی ہمیں ہی اسے میں اردو پڑھاتے تھے ہیں جس سال پرنبوسی

یں واض ہواہوں ،اسی سال سینیر کیچر کی تینیت سے شعبہ اردویں ان کا تقررہوا تھا۔الہ آباد و نیورٹی سے فرسٹ کلاس بی ایہ ،اے کرکے آئے تھے۔
الد آباد یونیورٹی کے شین سا داعیا زمین صاحبے فاص شاگردوں میں تھے مادیب اور شاعر کی حیثیت سے بھی ان کی بڑی شہرت تھی۔ ہندوستان کے معیاری اردورسا بول بیں ان کے شغیدی مقالات اورا فسانے چھیتے تھے۔ شاعری کرتے تھے اور اپنی نظیس اور غربیں ول شین ترفیم کے ساتھ ساتھ اور افسانے چھیتے تھے۔ شاعری کرتے تھے اور اپنی نظیس اور غربیں ول شین ترفیم کے ساتھ ساتھ اور افسانے چھیتے تھے۔ شاعری کرتے تھے اور اپنی نظیس اور غربیں ول شین ترفیم اور تاریخ سے درکھا جا تا تھا۔

احتشام صاحب گورے چینے آومی تھے۔ مرخ صفید دنگ، گول چرو، کشاد: ماتھا، چرے پرعمولی سے چیچک کے داغ لیکن اس کے با وجود صورت کل میں ولکتی بڑے پاتچوں کا کھنوی انداز کا پاجامہ، اس بر گلے تک بند خرافی اورتعلقہ داران اود حد کی شنی فا ڈپی، یہ ان کا لاکھنوی انداز کا پاجامہ، اس بر گلے تک بند خرافی اورتعلقہ داران اود حد کی شنی فا ڈپی، یہ ان کا لاہی انداز کا پاجامہ، اس بر گلے تک بند خراکی کا ہی سے تعبیر کونا جا جیے لین مزاح میں اس کے کلائی کا انداز نہیں تھا۔ نہایت بیدھے ساوے ، نیک اور شرایت ان ان تھے۔ طالب علموں سے مجبت کرنے والے محبت کرنے والے ان کا خوال دکھنے والے ان کا خوال دکھنے والے اس مناور سے دکھیا جائے ان کے مسائل کوحل کرنے والے ان کے مسائل کوحل کرنے والے ان کے مسائل کوحل کرنے والے ان کا خوال دکھنے والے اس استجار سے دکھیا جائے آور احتشام صاحب کی شخصیت میں فرشتوں کی سی خصوصیات تھیں اور حقیقت یہ ہے کہ وہ ایک فرشتے سے کسی طرح کم نتے ہے۔

پر طافی ان کا جواب نہیں تھا۔ اعلیٰ درجے ہے مقریتے بلکہ اٹھیں خطیب کہا جائے والے جانہیں ۔ بی اے کو پڑھانے میں بھی ان کا معیا دائی ۔ اے کے معیا دے کسی طرح کم نہیں تھا۔ دہ الدو انگریزی فادسی اور ہندی ادب کے ماہرتھے۔ ان کا علم حاصر تھا۔ تنا یربی کوئی اہم اوبی تحریر ہوجو ان کی نظرے نگریزی ہو۔ اپنے لیکچوں میں مصرف ادب بلکہ فلسفہ نفیات، تاریخ اور کی تھرانیات وغیرہ کے حوالے دیئے تھے اوران تمام علوم کو رائے رکھ کوادب پر معاتے تھے۔ ان کے

ایک گفتے کے بیکیرے بعد ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے ہم لے مختلف علوم کی ہست سی کتا ہیں پراھ لی بیں اوران کا ہر بہلو ہمارے سامنے آئینٹر ہوگیاہے۔

یکی کے بعد بھی احتفام صاحب طالب ملموں کو خاصاوقت دینے تھے خالی گھنٹوں میں اس علم کا احتفام صاحب کو گھیلینے تھے کی خالی گھرے میں بیٹھ جاتے تھے اور کھر ہما دے آس اِس علم کا اس مشمدر موجیں مارتا تھا۔ روسی ، فراسیسی ، یونا نی بجر من اورانگریزی اوب اور او بیوں کا ذکر ارو و ادب اور او بیوں کا ذکر ارو و ادب اور او بیوں کے ساتھ عزور آجاتا تھا اور اس طرح ان کی باتوں سے او بیات کے تقابی مطالعے کی فضا پریدا ہموتی تھی کی بین الاقوامی سیاست کا ذکر بھی چھر طبحاتا تھا ، اختفام صاحب ان معاطلت کا بھی عوب تجربے کرکے حقائق کو اس طرح ہما دے سامنے بیش کرتے تھے کہ ان کی باتیں معاطلات کا بھی عوب تجربے کرکے حقائق کو اس طرح ہما دے سامنے بیش کرتے تھے کہ ان کی باتیں معاطلات کا بھی عوب تجربے کرکے حقائق کو اس طرح ہما دے سامنے بیش کرتے تھے کہ ان کی باتیں ہما دے ولوں ہیں اتر جاتی تھیں ۔

بانیں کرنے اور متورہ لینے کی عرص سے احتفام صاحب نے ہم لوگوں کو گھر پر آنے کی اعازت بھی دے دکھی تھی۔ شام کوہم لوگ اکٹران کے ہاں پنج جاتے تھے۔ اطلاع ہوتے ہی احتفام صاحب دو منٹ میں باہر کے کرے میں آجاتے تھے۔ چائے سے ہماری قواضع ہوتی تھی ۔ آتھے کی داخت مصاحب دو منٹ میں باہر کے کرے میں آجاتے تھے کی لوگوں کے لیے پان بھی منگواتے تھے کیوئکہ شاہر اٹھیں بھی بہ علم ہوگیا تھا کہ ہم لوگ پان کے شوقین ہیں اور مسود صاحب کے پان چوری تھے ان کی ڈبیا میں سے بحال کر کھاتے ہیں ۔ احتفام صاحب کا گھر ہمیشہ مہما نوں سے بحرار ہتا تھا۔ ان کی ڈبیا میں سے بحال کر کھاتے ہیں ۔ احتفام صاحب کا گھر ہمیشہ مہما نوں سے بحرار ہتا تھا۔ ان کی ڈبیا میں سے نکال کر کھاتے ہیں ۔ احتفام صاحب کا گھر ہمیشہ مہما نوں سے بحرار ہتا تھا۔ ان کی در نے بھاگتے تھے کہمی او دھرا و حصر در نے بھاگتے تھے کہمی اور در او حصر در نے بھاگتے تھے کہمی احتفام صاحب کا کام جاری رہتا تھا۔ بھی انھوں نے کسی طنے والے کو یہ در اس نہیں ہونے دیا کہ دہ مصروف ہیں یا کوئی آجھوں یا پریشا نی انھیں در پیش ہے ۔

احتثام صاحب برئے ہی انسان دوست آدی تھے۔ انسان کے دکھ کا انھیں شیدیدا حال دہت آدی تھے۔ انسان کے دکھ کا انھیں شیدیدا حال دہت تھا چنا بخیروں مراکب کی مدد کرتے تھے اور مدد کرنے میں تعبق اوقات بنیا دی اضواران تک کوخیر ہاد کہ دیتے تھے جمیرے خیال میں میرانسانی عظمت کی انتہائی بلندی تھی جس کو انھوں نے جھوایا تھا۔

میرے ایک عوبی ووست اور بجین کے ساتھی تھے جوانر میڈسٹ میں کئی سال فیل ہوتے دہ جب جو تھے سال انھوں نے امتحان ویا قوانگریزی کا ایک پرجے خواب ہوگیا۔ انھوں نے فیصلہ کر کھا تھا کہ اگر اس سال بھی فیل ہوئے تو پڑھے تھے سے شاخ تعلق کرلیں گے جھے ہم معا ملے میں شواڈ کرتے تھے۔ پرچی خواب ہوا تو میرے پاس آئے اور بر برگری خبرسنا ئی بیس نے ان سے کہا کہ اعتشام شاکسی کے پاس جلتے ہیں وہ جے دائے ویں گے کہ کیا کرنا جا ہیے۔ چنا بخی ہم فوگ احتشام صاحب کے پاس ہنے میں نے اپنے ووست کا تعارف کروایا۔ اور بھر لویدی کہا ٹی سنائی۔

احتثام صاحب نے ایک منط یں نیصلہ کیا اور پرچیاکہ "کیا آپ کل وہرہ دون جاسکیں ؟ پرچہ دہرہ دون میں کسی صاحب کے پاس تھا میرے دوست نے کہا او مزور چلاجا وُل گا۔"

احتفام صاحب نے اپنے لیٹر میڈ پڑا پنے ایک ووست کوجو وہرہ وون ہیں تھے، بیخط کھا۔ 'ووست وہ جو وہرہ وون ہیں تھے، بیخط کھا۔' ووست وہ ہے جو ووست کے کام آئے ۔۔۔ بیصاحب۔ آپ کے پاس آرہے ہیں خوذ بیس آرہے ہیں اور اس کی دودا دسنیے اوران کا کام کروا دیجے ''۔۔ خوذ بیس آرہے ہیں انھیں بھیج رہا ہوں ۔ ان کی دودا دسنیے اوران کا کام کروا دیجے''۔۔

برتیرنشانے برسکا ورجکی ان کے پرجے می تھی وہ پوری کردی گئی۔ وہ پاس ہوگئے اور
پھرانھوں نے زندگی میں برئی ترتی کی اور اس وقت بہت بڑے آوی ہیں اور بین الاقوای
شہرت کے مالک۔ اگر احتشام صاحب اصول تو ٹوگران کی عدونہ کرتے تو خدا جانے ان کا کیسا
حشر ہوا ہوتا ۔ کم اذکم زندگی میں ترقی کی اس منزل سے تو ہمکنا رمز ہوسکتے جس سے وہ آج

احتشام صاحب طالب علمول کی مدد توکرتے ہی تھے لیکن ویسے کوئی شخص مجی دست سوال درا ذکرے تو ممکن نہیں تھاکدان کے درسے خالی ہاتھ دائیں چلا جائے۔ میں نے احتشام صاحب کی شخصیت میں ایک فرشنے کو دکیما اوروہ واقعی ایک فرست تھے۔

فرستہ تھے۔ لکھنو یونیوسٹی میں اپنے مضامین کے اسا تدہ کے علاوہ رومیس ایسی تھیں جن کو میں بھی بھلانہیں سکتا۔ ایک توعوبی اور اسلامیات کے پروفیسرڈ اکٹر محمدوجیدمرزا اوردوسرے عربی ادراسلامیات کے ریڈرڈ اکٹر عبد طلعیم۔

وحید مرزا صاحب انانیت اور شرافت کے پتلے تھے عربی مفارسی اور اسلامیا کے بست بڑے عالم تھے جھزت امیز حسر و پر انھوں نے جو تھقی کام کیا تھا اس کوبین الاقوای شہرت نصیب ہوئی۔ فربح سے تبل اپنے کرے میں آکر بیٹے باتے تھے۔ اس کرے بیں پڑھاتے تھے اور اس میں وفر کا کام کرتے تھے کبی انھیں یونبور ٹیس اوھ اوھ وا وھر جاتے ہوئے نہیں وکھا گیا۔ سائے بارہ بھے جبکے سے عل کر گھر چلے جاتے تھے۔ ان سے بخوص ہروقت مل سکتا تھا اور دو ہرخص کی مرد کے لیے تیار سے تھے۔

ان كے مزاج من باقاعد كى بست تھى . گھر پر بھى كوئى جائے ، اطلاع كرائے تو بائ منٹ كے بعد سوٹ اور ان كى مزاج من برواب بعد سوٹ اور ان كى م بلوس بروفيسر صاحب باہر آجاتے تھے اور بھى كى كام كے ليے نفى ميں بواب نہيں دينے تھے . برا فت كا يہ عالم تعاكہ طالب علموں مك سے آنكھ طاكر بات نہيں كرتے تھے . باتميں كرتے تھے .

میں اکٹر یونیورسٹی کے دوران قیام میں ان کی خدمرت میں حاصری دیتا تھا اوروہ میرہے لیے ہرجاننے دانے کوسفارشی خط لکھ دیتے تھے۔

ڈاکٹر وجیدم زاصاحب کے روب ہیں بھی میں نے ایک اور فرضتے کو دمکھا۔
ڈاکٹر عباد علم اصول کے بخت تھے لیکن مفید متورے دینے میں ان کا تانی نہیں تھا۔ اسلامی اور عربی کے پر دفیسر تھے لیکن مارک کی ان پر گرا اثر تھا۔ جرمنی کے تعلیم یا فتہ تھے اور دہیں طالب علی اور عربی ان پر ہر دفیسر تھے ہیں مارک فلسفے کا ان پر گرا اثر تھا۔ جرمنی کے تعلیم یا فتہ تھے اور دہیں طالب علی کے زمانے میں ان پر ہر رنگ چڑھا تھا۔ نھوں نے اردو میں تنقید پر چرمقالات لکھے ہیں دو اپنی

مثال آپ ہیں۔

جب کوئی مسئلہ بیش آجا تا تھا'ا ورفیصلہ کرنے میں وقت ہوتی تھی' توہم لوگ علیم صاحب کے پاس جاتے تھے اور وہ تجزیہ کرکے ایسی رائے دیتے تھے جو نہایت صائب ہوتی تھی۔

ا صول كى سختى كايد عالم تحاكرجب بين في اين وي وى كاكام مكل كرايا اورمتحول كى ديريي بھی آگئیں میں وگری کئی سال نہیں ملی کیونکہ میں نے جومن ، فرانسیسی یا روسی زبان کا کوئی امتحان یاس نہیں كيا تھا اور ني اين وى كى وگرى على كرنے كے ليے يونيوسى كے فواعد كے مطابق الكريزى كے علاوہ ايك اور اور الجدنی نتبان کا جاننا عزوری تھا بیں نے ورخواست دی اور بیموقف اختیار کیا کہ اردو کے لیے جرمن ، فراسیسی یا روسی زبان کا جا ننا عزوری نهیس عربی فارسی جاننے کی عزورت زبادہ ہے کی جب بہ معاط کمیٹیوں میں بیش ہواتوسب سے زیاوہ اس کی مخالفت علیم صاحب نے کی اور کہا کجب ک جرمن یا فراسیسی کا امتحان پاس مذکرلیں ڈگری مذ دی جلسے بینا نخد مجھے جرمن کا امتحان پاس کرنا پڑا۔اس کے بعد مجھے ڈگری ملی علیم صاحب بسن خوش ہوئے مبادک باودی اور تنفیل سے بیے منصوبے بناکر مجے دیے جن یرمیں نے عل کیا ورجس سے نتیج میں مجھے زیست کرنے اور زندہ سہنے کا سلیقہ آبا۔ لكه و بونيور سي مي مجه كوني چه سات سال گزاد نے پڑھے ۔ بد زماندسياسي اعتبار سے برا ہی ہیجان انگیز اور طوفان خیز تھا۔ آزا وی کی تحریک اس زمانے میں اپنے شباب پر تھی۔ ووسری جنگ عظیم اسی زمانے میں شروع ہوئی مسلم لیگ کی تحریک نے اسی زمانے میں زور بکڑا۔ یاک تان کی تخریک کی علی جدوجمدای زانے میں تیزے تیز ترمونی AUIT INDIA MOVEMENT اسی زمانے میں متروع ہوا۔ یونیورسٹی میں ان تمام تحریکول سے انزات نظراتے تھے ہیکن ان کی علی صورتیں بونیورٹی میں کوئی خاص نظرنیں ہے تی تھیں ہم سب ان تحریکوں سے خاموش تا تنائی تھے. كيونكه يونيور شي ما حول بنيادى طورير اكيد كمك تها . لوك غورزيا وه كرتے تھے ، سوچتے زياده تھے بختیں زیادہ کرتے تھے. تباولهٔ خیال زیادہ ہوتا تھا اور بختوں وغیرہ میں جنداتیت بالکل نہیں ہمتی تھی برخلات اس سے تجزیاتی اور ملمی انداز میں ملک سے معا ماان ومسائل سے مختلف پہلوؤں میر غور وخوض موتاتها

ون یونبور ٹی میں جلے ہوتے رہتے تھے بنیک خیالات و نظریات رکھنے والے میاسی المیٹر یونبور ٹی میں آتے رہتے تھے اوران کی وھوال وھا رتقریریں ہوتی رہتی تھیں میں نے

گاندهی جی برمنزت جوابرلال نهرو، مولانا ابوالکلام آذاد، رفیت احمد قدوانی بههاش چند دبوس، ایم این ارآ اچاریه نربندر د بو، رام منو هر لوسیا، سی بی گیتا، پنڈت گوبند بلبو پنه، مولانا حسرت موبانی بسنز مروشی نائیڈو، سیدسجا دظیر، قائد اعظم محمد علی جناح، نواب زاده لیا قت علی خال، چود هری خلیت الزمال، با بائے ار دو داکر مولوی عباری آور عبار احمل صدیقی وغیرہ کو اخیس جلسول میں سنا، جیسے مهذب فضا میں موسقا تھے بھی مخالف گروپ کی قدم کا منگا مرنہیں کرتا تھا.

بونین اس زمانے میں ترتی بسندوں کی تھی صدر درگا پر شاور جو تھے جو بعد میں تقبو صفہ کئی اور کھے ہوئی میں ایک شاع اور ہمندوستان کی حکومت میں وزیر دہے جزل سکر میڑی علی سر دارجعفری تھے جو بعد میں ایک شاع اور نقا دکی حیثیت سے بست منہور ہوئے۔ اس یونین کے ذیر اہتمام مختلف خیالات ونظریات دکھنے والے سیاسی لیڈر بلائے جاتے تھے اور طالب علم والے سیاسی لیڈر بلائے جاتے تھے اور طالب علم سب کوروشن خیالی کے ساتھ سنتے تھے کیجی کی جلسے میں کوئی برمزگی نہیں ہوتی تھی بطالب علموں میں سب کوروشن خیالی کے ساتھ سنتے تھے کیجی کی جلسے میں کوئی برمزگی نہیں ہوتی تھی بطالب علموں میں سیاسی شعور بہت تھا بحصول آزادی کے معلط میں سب تھفتی تھے۔ انگریزوں سے نفرت سب کو تھی۔ نشام کی تی تھی بحصول آزادی کے معلط میں سب تھفتی تھے۔ انگریزوں سے نفرت سب کو تھی۔ نشام کی تی تکئی کے سب ہی کے مطلع ہوئے تھے۔

اڑادی ہمت تھی۔ و ہنوں پر ہرے نہیں تھے۔ ہنگا موں کا دور تھا، لیکن کھی پوس یا فرج اونیور گئے۔ ہنگا موں کا دور تھا، لیکن کھی پوس یا فرج اونیور گئے۔ کے اندر داخل نہیں ہوئی جنگ کے زمانے میں بعض استا دول اورطا لب علموں کے وارث بھی جا ری ہوئے تھے، لیکن اس کی تعمیل کے لیک بھی کوئی پولیس والا پر نیورٹی میں ماخل نہیں ہوا ''ہندوستان چھوڑدہ ۔ ہوئے تھے، لیکن اس کی تعمیل کے لیک بھی کوئی پولیس اور فرج یونیورٹ کی کے باہر خاصے فاصلے پر اموتی می کے باہر خاصے فاصلے پر اموتی می کے بیا ہر خاصے فاصلے پر اموتی می کے بیا ہم خاصے میں ہوا کا میں اس سے کوئی مرد کا رنہیں تھا یا۔

دوسری جنگ عظیم شریع ہوئی توانگریزوں کی حکومت نے چندپر دفیسروں اورطالب علموں کو بھی گرفتاد کردیا۔ ڈاکٹر سیمین ظہیر کیمیٹری کے پر دفیسراور سائنٹ فلیلی کے ڈین بھی گرفتا دہوئے کیونکہ دو سیاست میں بھی حصہ لیتے تھے اور آزاوی کی تحریک میں بیش میش تھے۔ انھوں نے دنیورسٹی کو بیہ درخوا ست دی کرمین جیل جار ہا ہوں مجھے ایک سال کی جھٹی وی جائے۔ معاملہ سنڈ کبریٹ میں بات ہوا اور متنفقہ طور پر انھیں سال بھر کی جھٹی دے وی گئی لیکن حکومت نے انھیں بین جیلنے کے بعد چھوڑ دیا انھوں نے بھر ورخواست وی کہ میں جبل سے والیس آگیا ہول میری جھٹی منوخ کی جائے۔ معاملہ بھرسٹ کی بیٹ ہوا ، متفقہ طور پر ان کی جھٹی منوخ کی گئی۔ انھیں یونیور سٹی میں کام کرنے کی اجازت وی کئی اوروہ عرصے کام کرتے رہے۔ اجازت وی کئی اوروہ عرصے کا کی مسئری کے پر دفیسرا ور رائنس کے ٹوین کی جیٹیت سے کام کرتے رہے۔ انگریزوں کی حکومت اس معاملے میں خاصی روش خیال تھی۔ حالانکہ اسے اس بات کاعلم تھا کہ فیور سٹی میں کیا استا واور کیا طالب علم سب اس کے شمن ہیں۔

اس شمنی کا اظهاد کا نوکیش کے موقع پر صزور ہوتا تھا لیکن نهایت سلیتے ہے۔ چانسار یعنی گورز کا فوکیش کے موقع پر صرف ہوتا تھا، لڑکے جہتوں پر جڑھ کر کا فوکیش کے بنڈال میں واخل ہوتا تھا، لڑکے جہتوں پر جڑھ کر سامنے قومی جھنڈے صرور امراتے تھے اورا نقلاب زندہ با دکے نعرے عزور لگتے تھے لیکن کا فوکیش میں سامنے قومی جھنڈے عرور امراتے تھے اورا نقلاب زندہ با دکے نعرے عزور لگتے تھے لیکن کا فوکیش میں کہمی کوئی گڑ بڑنہیں ہوتی تھی ۔ مقصد صرف برطانوی حکومت کے خلاف مظاہرہ ہوتا تھا۔

وگری عی دورووس ایک اورصاحب بوسائنشیت تھے۔

مسزسروجنی نائیڈونے یہ ڈگریا تقیم کرتے ہوئے اپنی خطابت اور شاعری کے جوہردکھائے۔ اور فروًا فروًا ڈاکٹریٹ کی ڈگریا ل حصل کرنے واسے تمام لوگوں کو اس طرح کی تھیمتیں کیں جن میں مزاح کا بہلوغالب تھا اورجس کی وجہ سے کا فروکیشن زعفران زارین گیا۔

لكھنۇ يونيوكسى من پرطف لكھنے كا ماحول خاصاتھا۔ اساتذہ پڑھنے لكھنے ميں كھوئے ہوئے نظر آتے تھے۔ان کی دیکیا دہجی طالب علم بھی مکھتے پڑھنے ہی میں زیا وہ وقت گزاد**تے تھے۔**لائبربری ہیج ت نام كك كلى رتبى تھى جسى آ تقريج سے سا اڑھے نو بجے تك طالب علموں كوخودك بيں مكالينے كى ا جازت تھی اس سے بعد فمبر فیے کرکتا بین کلوائی جاسکتی تھیں ۔ ریڈنگ روم بست بڑا تھا بیک ت ایک سزارسے زیادہ طالب علم وہاں بیٹھ کر پڑھ سکتے تھے ہیں نے یونیوسٹی کے ووران قیامیں اس لائبرى سے برت استفادہ كيا. پڑھنے كى ايك پياس تھى جوكسى طرح بجبتى ہى نہيں تھى جوكديس لائبرى يس زياوه وقت گزارتا تھااس بيے انگريزى اور اروست علق برك ب كام مجھے علم تھاكدوه کہاں رکھی ہے۔ پرانے رسانوں کی فاکول کی ورق گرانی پرتھی میں نے خاصا وقت حرف کیا تھا ا ورجھے گزن ،ار دوئے معلے ، تمذیب الاخلاق اور ووسرے پرانے اور نے رسالوں سے بی پوری طرح واتفیت بھی اس زمانے میں مجھے پڑھنے کے مواقع خوب ملے ادب اوشاعری کے ساتھ ساتھ فلسفہ نفسیات عمرانیات ،معاشیات ،شیاسیات دغیره کاتعلق ہے ، دنیا کے مختلف ملکوں میں بین الا قوامی شرت رکھنے والے ان فنون کے علم فرادوں سے تومیں انڈرگر یجویٹ ایٹے ہی پراشنا ہوگی تھا۔ دوس فرانس رجمنی ، ترکی اورانگلت ان کے اویب ، شاعو، افسانه کا راورناول نگارمیری دلیبی کاباعث بنے اور میں نے ان کی تنحلیقات کا بڑسے ذوق وٹوق سے مطالعہ کیا۔ اس کی محرک پونیوسٹی کی وہ على ففناتھى جودوسرى يونيورسيوں ميں فرداكم ہى نظراتى ہے .

میں نے مکھنے کونیوسٹی کے دورانِ قیام ہیں کوئی چاروائس چانساروں کا زمانہ دیکھا دیکی اس زمانے ہیں نہ توکھی وائس چانسارے وفترکی طرف طالب علم جائے تھے نہ وائس چانسارکھی اکیڈ مک بلاک میں آتے تھے۔وائس چانسلردونین گھنٹے کے لیے اپنے دفنزیں آتے تھے اور صروری دفتری کام کرکے چلے جاتے تھے۔ان کا سکر سڑی تمام دن دفتر میں البتہ موجو ور بہتا تھا۔ بہت کم لوگ وائس چاہر سے طنے آتے تھے کیونکہ بیٹیز مسائل پروفیسروں ہی کی سطح پرحل کردیئے جاتے تھے۔ دفتر میں بڑی پرسکون سی فضاتھی . •

یں جب پونیورٹی میں واعل ہواتو ڈاکٹر یا رنجہائی کی وائس جانساری کا زمانہ ختم ہور ہاتھا۔
تھوڈے ہی ون کے بعد علوم ہواکہ شخ محرصبیب الشرصاحب بونہورٹی کے وائس جانسامہو گئے۔
بیخ صاحب داجرصاحب محموہ ہاوکی ریاست کے منصرہ تھے اورخو داووھ کے اچھے خاصے تعلقہ والد
تھے۔ بوڑھے خاصے تھے۔ اس وفت بھی ان کی عربیت سال سے اورٹھی نین صاحب جب اُس جانسالہ
ہوئے توسب سے پہلے انھوں نے یہ کھا کہیں تنخواہ نہیں لوں کا جھے اس کی عزودر سنہیں ہے لیکن بعض احباب نے انھیں منورہ ویا کہ اگر آپ تنخواہ نہیں لوں کا جھے اس کی عزودر پر خیدطالب علموں کو دیں گے
توسب سے طالب علموں کو بہت فا مدہ ہوگا چنانچہ وہ اس پر تیا دہوگئے اور تنخواہ کی رقم کچو طالب علموں کو دیں گے
تواس سے طالب علموں کو بہت فا مدہ ہوگا چنانچہ وہ اس پر تیا دہوگئے اور تنخواہ کی رقم کچو طالب علموں کو دیو خوالہ علموں کو میہ وظیفہ مل جانا تھا اور اس طرح ان کی مدہ ہوجا تی
تواس سے طالب علموں کو بہت فا مدہ ہوگا جنانے تھا ہوگئے ۔ بو نیورسٹی بیں ان کا بڑا احرام کیا
خوان تھا اور وہ تو دیو نیورسٹی کے لوگوں کا بہت احترام کرتے تھے۔ بو نیورسٹی بیں ان کا بڑا احرام کیا
جانا تھا اور وہ تو دیو نیورسٹی کے لوگوں کا بہت احترام کرتے تھے۔

اور کھدر کا پاجا مر پینتے تھے اور کا دلین ہوٹل کے ایک کمرے ہیں دہتے تھے ۔ بجے ان سے اپنے جمن کے امتحان کے سلطے ہیں کئی بار ملنا پڑا میرے لیے انھوں نے خاص طور پر جمن زبان کا انتحان لینے کے لیے انتخان کے وفتر کو ہدایت کی تاکہ نجھے بی ۔ ابخ ۔ ڈی کی ڈگری جلد ہی جائے ۔ بیر ڈگری ایک یور پی زبان کی سند نہ ہونے کی وجہ سے ووسال سے کہ کی ہوئی تھی ۔ آچار بہ جی بھے سے کہنے گئے ' بیں چاہتا تھا کہ اس کے بغیراً پ کو ڈگری ہل جائے کیونکہ اروو کی ڈاکٹریٹ کے لیے جمن زبان کی قید جمعن ہے کہ ان میں کیا رون ڈاکٹر علم صاحب نے خاص طور پر کھا کہ بیشرطا روو کے لیے بھی لازی رکھی جائے اس لیے میں کی بور ہوگی ۔ بہر مال اب بیس نے آپ کے امتحان کا انتظام کر واویا ہے ۔ آپ انتخان وے وہے دیکے اور سند لیے لیے جمن کے پر وفیسر ڈاکٹر چرجی سے بھی میں نے کہ دیا ہے کہ آپ کی در کریں آپ اُن سے لی لیجیے ۔ بہ اچار ہے جی کی انسان روستی تھی جس کی وجہ سے میں خصوصی امتحان مدد کریں آپ اُن سے لی لیجیے ۔ بہ اچار ہے جی کی انسان روستی تھی جس کی وجہ سے میں کم از کم دوسال اور مدد کریں آپ اُن سے لی لیجیے ۔ بہ اچار ہے جی کی انسان روستی تھی جس کی وجہ سے میں کم از کم دوسال اور مدے سے بی اُن سے لی نیجے ۔ بہ اچار ہے جی کی انسان روستی تھی جس کی وجہ میں کم از کم دوسال اور کے بیجے جمن کی سند می ور سنہ باقا عدہ پی ۔ اُن کی ڈگر کی طفے میں کم از کم دوسال اور کے بیکا اور کی جس کی سند می ور سنہ باقا عدہ پی ۔ اُن کی ڈگر کی طفے میں کم از کم دوسال اور کے بیکا اور کی جس کی سند می ور سنہ باقا عدہ پی ۔ اُن کی ڈگر کی کہ ڈگر کی طفیقیں کم از کم دوسال اور کیون کی دولی ہائے ۔

ا چار بہجی وائس چانسل ہونے سے چند ما ہ قبل ہندی کے شعبے میں تقریر کرنے کے لیے۔

اتے تھے بچھے یا دہے کہ انھوں نے آسان اردو زبان میں تقریر تروع کی تھی پھیے سے کسی طالب علم

کی آواذ آئی۔ ہندی میں بولیے "اچار برجی کھنے گئے" میں ہندی ہی بول رہا ہوں کہ بیئے تر ہندی کی جگہ

سنگرت میں تقریر کروں ؟ یا پھرفارسی بولوں چنا بخہ انھوں نے شدھ ہندی میں اور پھرسنسگرت
میں تقریر تروع کردی منا تا بھا گیا پھراس کے بعد وہ فارسی میں تقریر کرنے گئے ، سنا تا چھایا ہا۔ لڑکے

میں تقریر تروع کردی منا تا بھا گیا بھراس کے بعد وہ فارسی میں تقریر کرنے گئے ، سنا تا چھایا رہا۔ لڑکے
شرمندہ ہوئے معذرت کی آواذ آئی ۔ اچار بیجی نے کہا" میں ہر زبان میں تقریر کرسکتا ہوں لیکن بولئے
اور سجھنے والی زبان وہی ہے جس میں پہلے تقریر کر د با تھا ۔ اس کو آپ ہندی کہ لیجنے یا اردو ہم سب

آئچار بیرجی بڑے ہی روٹن خیال اورکشا دہ ول آدمی تھے۔ سپیائی اورخلوص کے عناصران میں کوٹ کوٹ کر بھرے ہوئے تھے۔ کھری اورصافت ہات کہتے تھے۔ کوئی لگی لیٹی نہیں رکھتے تھے بعلم کا

گزشہ بنصف صدی میں جوطا لب علم کھنؤ لینور ٹی سے نکلے ان میں سے بہت سے لوگوں نے زندگی محے مختلف شعبوں میں بڑا نام بریدا کیا حضرت مولانا عبلد لماجدوریا با دی نے فلسفہ نفسیات اور دىنى عوم ميں قابل قدر كام كيا اورار دوميں انشا پردازى كا ايك نيارنگ كا لينے بيں بڑى نامورى حكل کی بروفیسرسیوسودس مفوی اویب ایک اہم مفق اوراویب کی حیثیت سے بست متہور ہوئے۔ سیدبائنم دصا بست بڑے آئی سی ایس افسرٹابت ہوئے مرز اجعفرعلی خال اٹرنے شاعری اور مقید میں بڑا نام بیدا کیا۔ انورجال قدوائی بہت بڑے سفارت کا را ورما بریلیم بنے ۔ ڈاکٹراحس فاروتی نے ایک ناول نگار اور تنقیدنگار کی چنیت سے بڑی شمرت حال کی جبیب الرحمٰن خاں بہت بڑے صحانی بنے اور ترجے کی ونیا میں اسی مهارت حال کی کہ روس میں ترجے کرنے کے لیے ان کا انتخاب ہوا عبار لحفظ خال ا ودسیدمہدی شین ہندوستانی فوج میں اعلیٰ ترین عہدول پر فائز ہوئے ا ودمنان الٹربگی نے پاکستان کی فوج میں نام پیداکیا ا وررا تھ ہی ا د ب وشعر کی ونیا میں بھی منگاہے بر پاکرتے دہے ، ناحن عابد نے بینکنگ کی ونیا میں ایک انقلاب بر پاکردیا ، غوث محدّفاں برسون بکٹینس کی ونیا میں مندُستان کے نمبرا کھلاڑی رہے اور انھول نے اپنے زمانے میں بست سے ریکارڈو توڑے اورسید تورائحن اور

درگارت و وحرنہ صرف علم وادب کے ستون تابت ہوئے بلکہ ہندوستان میں وزیروں کی حیثیت سے بھی انھوں نے بڑانام پیداکیا اور پاکستان میں ایڈمرل آصف علوی اورایڈمرل منظفر صن نے پاکستانی بھی انھوں نے بڑانام پیداکیا اور پاکستان میں ایڈمرل آصف علوی اورایڈمرل منظفر صن نے پاکستان کے ڈاکرکٹیر بھریہ بڑے اہم کا دنامے انجام ویئے اور پیوں کے لیے اپنی خدا وادصلاحیتوں سے بڑا کام کیا۔

نیکن یہ تو صرف چند نام ہیں ۔ ان سے علاوہ ہزاروں کی تعدادی بھنؤ پرنبور ٹی سے فرزندلہے ہیں جنھوں نے مذورت ہندوستان کا کتان بلکہ برغظم سے باہر بھی بڑا نام ببداکیا۔

لكهن وينور شي بين ابك اواره بورتي سي رينيور سنى شرينتك كور اليي تحاجس مين طالبطيو كوفوجى تربيت دى جاتى تھى جكومت كى طوف سے ايك انگريز فوجى افسركرنل يالفيننٹ كرنل اس ا وارے کے کام کوچلانے کے لیے مقرر کیا جا تا تھا بطالب علموں کو ور وی اور داکفل وغیرہ حکومت كى طرن سے مهيا كيے جاتے تھے بہنتے ہيں تين ون ايك دو كھنٹے كى بريٹر ہوتی تھى بيض ساتھيوں نے تھے تھے سبز باغ و کھایا اور میں بھی یو بٹی بسی میں واخل موگیا۔ بو۔ ٹی سبی انگریزوں کی فوج کاایک جھتہ تھالیکن ہم لوگ اس میں ہوتے ہوئے بھی انگریزوں کے سخت سخالف تھے کبھی ہیں پریڈکے بعدانگریز فوجی افسرکے سامنے اس كا اخلار بھى موجاتا تھا ہم لوگوں كى باتيس وہ غورسے سنتا تھا، ور بالآخر كمتا تھا! تم لوگوں کے خیالات بڑے انقلابی ہیں '' وی معاملہ فہم اور ہا مذاق تھا مزاح کی س بھی اس کے ہاں خاصی میدار تنی اس لئے اپنے و فرتے علے سے تھی تھی نداق میں کہتا تھا کہ بیرار کے برائے خطرناک ہیں۔ ان سے مزاج انقلا بی میں ان سے زراج کر رہنا، احتیاط کرنا، ان کی انقلاب بیندی کوئی نہ کوئی گل صرور کھلائے گی۔ دلیسپ آ دمی تھا۔ معاملہ اس سے مزاج میں تھی۔ یونیورٹی کی فضا کو خوب مجمعتا تھے۔ ہندوستان کی سیاست سے اسے خوب وا تفیت تھی اس لیے وہ ہم سے بحث بھی کرلیتا تھا ور نہ اس زمانے کے انگریز فوجی افسہ بھلا اس کوکب گوا راکرسکتے تھے۔

رال میں ایک دفتہ نوم کے میسنے میں بند مدہ ون کا پورٹی سی کیمپ ہندوتان کے کسی اور شہر میں ہوتا تھا۔ یو بی کا میں ایک جاتے ہوتی تھیں۔ فوجی مشقوں کا سلسلہ میں ہوتا تھا۔ یو بی کا میں کی پورٹی سی کیپنیاں ایک جگر جمع ہوتی تھیں۔ فوجی مشقوں کا سلسلہ بندرہ روز تک جاری رستا تھا۔ شام کوسب کوگ آپس میں مل بیٹھتے تھے خوش گیبیاں ہوتی تھیں۔

شعر پرٹسے جاتے تھے، بطیفے منائے جاتے بغرض نہایت پُرلطعت ماحول ہوتا تھا اوراسی اجماع بعن گیدے ڈگیدڑکواس کیرپ میں مثر یک ہونے والے اہمیت وسیقے تھے۔

كيمب كے موقع برايك ون يونيور ئى كاكونى بروفيسرى بورے بٹالين كومر بلوكروا ما -اور ملای لیاتھا۔اس زمانے میں المآباد بونبورٹی کے بروفیسکیٹ سیدهنامن علی صاحب بھی یونی سی میں تھے۔ وہ کہتے تھے" کمینی لفنٹ ٹرن ''سلیک کمبی بھول جاتے تھے لفٹ ٹرن کی جگہ رائٹ ٹرن كهرجات ته دوساس موتا تحاتوفر لكت تصي لاحل ولاقوة ، دائك الله يرسب كومنسى آجاتي تحى . ہارا پہلاکمیپ وتی کے قریب تغلیٰ آبا دمیں ہوا۔ اس زمانے میں تغلق آباد ایک بہت بڑا ویرانہ تحاجها ل كيمب لگايا گياتها. و مال حدنظر تك ديت بهي ريت نظراً تي تھي بسبز و بست كم تھا. وزحت كيس كيين نظراً تے تھے۔ قریب ہی غیاث الدین فلق كامقبرہ تھا اور سامنے میلوں میں بھیلا ہوا تغلق آباد کا فلعرس کی فصیلیں تواہی کے محفوظ تھیں لین اس سے اندر کھتے ہی گاؤں آباد تھے بندرہ روز کے نیام میں ہمنے وہاں فوجی مشقول کے ساتھ ساتھ آس باس کی تاریخی عارمیں مکھیں جھٹی کے دن دنی کی سيركى ،حضرت خواج نظام الدين اولياً ،حصرت اميزحسرة ،حصزت نواج بختيا دكاكي ً ورصرت كليم الله جهال آبادی کے مزاروں برحاحزی دی . تاریخی عمار توں کو دمکیھا، با زاروں اور گلیوں میں گھوے ، جامع مسجد پرمزے داد کھانے کھلے ، جاندنی چوک اور کناٹ میلیں میں کچھ وقت گزارا ، ورکوئی دوہفتے کے بعب ر تغلق آبا واوروتی کی سیرکرکے واپس مکھنوپہنچے۔

ووسراکبب نخفنوکے قریب اٹر بایس ہوا۔ اس میں بھی وہی ماحول تھا البتہ ایک واقعہ اس زیائے میں ایسا ہواجے بیس بھول نہیں سکتا۔ ہوایوں کر کیم کیے زمانے میں عید ہوئی بحید کرنے کے لیے بیشتر الاکے اٹریا کے کیمیے کھنوا آئے۔ ون بھرعید کی مصروفیت رہی سطے پایا کہ برات کو وس بچے سے قبل سب لاکے سٹرین میں اٹریا جلیں گے جو لکھنوسے بریلی جاتی ہے جنائی لائے سے جنائی میں اٹریا جلیں گے جو لکھنوسے بریلی جاتی ہے جنائی مسب لاک حسب وعدہ اسٹیشن پرجمع ہوگئے گاڑی آئی بہم نے گارڈسے بوچھاک کیا یہ کاڑی اٹریا کتی ہے باس نے کہا اٹریا گئی تو نہیں لیکن آپ طالب علم ہیں اس لیے کیمی کے قریب ٹرین کو آہستہ کردا دوں گا۔ دو تین

منٹ دک بھی جائے گی آپ لوگ اڑ سکتے ہیں میکن سب لوگ مکٹ مے لیں جمکت لوکوں نے بہتے ہی خرمدیے تھے۔ ٹرین میں بیٹھ گئے جب گاڑی اڑیا کے قریب بیٹی تو بجائے ڈکنے یا آستہ ہے کے اور تیز بوكئى اورسدهولى كے اسيشن برجاكرركى ولاكول كوبست غصد آيا كار دُكوز دوكوب كرنا شروع كرميا جا لايوں كے شینے تورُ والے كوئى تين جا ركھنے ہے ہنگا مہ جارى رہا او الخركار ولئے كهاكہ وو دہتے آپ اوكول كوكميپ تک لے جائیں گے اس وعدے پرمنگام ختم ہوا تبن جا رہے جیج کوسم لوگ کیمی ہینے ، کا روروم میں رور کی گیارہ ہے دات تک بنجنا علیہ تھا۔ جا رہے جمع کرمینے جسے کومیٹی موئی جساب کے پرفیسر کرنل اسٹرانگ ہماسے سی اوتھے۔ان کا قد حےوٹا تھا اس مے ارکے انھیں'ا وصا " کتے تھے۔وہ خود آئے لڑکول کو سرزنش کی ا ورمزا کے طور برنشگ کا اعلان کیا لیکن ہارہ ایٹر وٹندٹ کرنل ولیم نے ہی موقعت اختبار کیا کہ ہا کہ راکوں نے کوئی زیا دتی نہیں ک ہے ، گار ڈکو و مدے سے مطابق کیم کے قریب ٹرین روک لبنی چاہیے تھی۔ اس سی ہاری جان کچھ برنگئی صرف بیس بیس رہیے جرملنے کے دینے پڑے تاکہ ریلوے کے ارباب اختیار كوان و بول كاكرايه ويا جاسكي من لاكول كوكيمية كسبيجاً كيا تحاجهان يجي لا كھول بائے \_ آج مجھے بير حركت طفلا يذمعلوم بوتى بيلكن اس وفن مين اس كوجيح بجوت تها. وقت بجي انسان كوكياس كيا بنا ويتاج اس ما دالمی کی آغوش میں بھرسات سال آنکھ جھیکا تے گزرگئے لیکن اس عرصے میں ہمنے یونیورٹی سے بہت كج بلكسب كيحه حال كيديهان زندكى اوراس كے معاطات ومسائل كے سجھنے كا شعور بيدا ہوا. زندكى بركينے کے آ داب کے ، پڑھنے پڑھانے کا فوق وشوق پیدا ہوا علمی ، اوبی کام کرنے کی لگن پیدا ہوئی ، اوبی ذوق احماس بدا ہوا، اخوت و مجت کی شمعیں و لول میں فروزال ہوئیں اور شمنول تک سے عجت كرنے كة واب تئے -- وربي اليى دولت بيش بمائقى جولا زوال ہے-

## تلاش معاش

سام ہے ہیں داخلہ کے اور اس کرنے کے بعد میں نے پی دائی کا میں داخلہ کے لیا اور اردو تنقید کے ارتقا کے موصوع پرکام شروع کر ہا لیکن اس رلیسزج کے کام کے لیے نہ کوئی فیلو شیب ، نذا سکالرشپ ؛ چند حییتے ہی نہ گزرے تھے کہ رلیسزج کا یہ کام عیاشی معلوم ہونے لگا اگرچہ رلیسزج اسکالرکی حیثیت سے یونیورٹی نے پڑھانے کا کچھ کام میرے سپرد کیا تھا اور خیال تھا کہ اس کولی کے معاوضہ میں ملے گا، لیکن جن دن میں نے پڑھانا شروع کیا اُسی دن پر نیورٹ ٹی ہے آس پاس کولی چھی انہند وستان چھوڑدو گئی گئی ہے اُس زمانے میں زور پڑھی، سارے ملک میں ہنگائے ہو رہ بھی نے برخوا اور اُس کے نتیجے میں پولیس نے گولی چلائی کچھ گئی ہوئے اور پرنیورٹی ہوئے اور پرنیورٹی غیر معینہ مدت کے لیے بندکردی گئی ط

اب مجھے ہے کاری اور ہے روزگاری کا احساس کچھ زیادہ ہی ہونے لگا۔ دوسری جنگ عظیم
نے ساری و نیا بیس قیامت بر پاکر رکھی تھی ۔ سارانظام حیات ورہم برہم ہوگیا تھا۔ ہزاروں ، لاکھو
کی تعداد میں لوگ بھرتی ہو ہو کرلام پرجا رہے تھے۔ بورب بیں جنگ ، ایٹ بیا بیس جنگ ، افریقہ
بیس جنگ ، ہرطون جنگ ہی جنگ نظرا آتی تھی جنگ نے غیریقینی کیفیت اورکسا و بازاری کوجم
و باتھا۔ صرورت کی چیزیں نایا ب ہوگئی تھیں ، گوانی انتہا کو بہنچ گئی تھی اورکار و بادر ٹھی ہے گئے

تھے۔ برٹ مصے مکھے وگوں کو خاص طور پربے کاری کا سامنا تھا۔ سوائے فوٹ کے کوئی اور ملازمت ملتی ہی نہیں تھی اور میری نسل سے تام لوگ ہے کاری اور ہے روزگاری کی اس صورت حال کا شکار تھے۔

ایم ۱۱ مے توجی پاس کرہی چکا تھا۔ اب مجھے کسی کا بھیں دیگور شب مل ساتھی لیکور سے اس ساتھی لیکن اس کے لیے سفارش ، ووڑ وھوپ اورجان بیچان کی صرورت تھی اور بدکا م مجھے نہیں آ یا تھا۔ میرے مزاج میں ایک طرح کی گوشنشینی تھی سوچنا تھا کھنوئیں کوئی شاو دوئلورویے کی کیکیواری مل جائے تو کھنے پڑھنے کا موقع ملے گا اور اس طرح بیں پی ایج ۔ ڈی کا کام بھی کمل کرسکوں گا بیکن اردو کی دیگھ شب کا اس زمانے میں ملنا با وشاہت کا ملنا تھا۔ کھنوئے ہے باہرجانے کوجی اس لیے نہیں جا ہتا تھا کہ وہاں پڑھنے کھنے کا ماحول نہیں ہوگا اور چھوڑا بہت پڑھا لکھناہے وہ بھی بعول جا وُں گا دیکن کھنوں ہے باہرجی لیکھ شب کا مانا آسان نہ تھا۔ ہندی کا ذور تھا۔ فعصب انہا کو پہنچ گیا تھا۔ اردوکو تھی زبان ہی نہیں تھی بھرجی مانا کہ اس کے منصوبے بنائے جاتے انہا ہوں کہ کے منصوبے بنائے جاتے انہوں کی تعداد دوکو بھا کون پرجھا تا دہا ہیں ہوگئی انہ دوکو تی زبان ہی نہیں تھی بھرجی انہوں کی تعداد ویس ہندوستان کے دور دراز ملا قوں تک میں بھر اس جو تا باں جھنا تا درخوات نہیں جو جو تیاں جھنا تا درخوات نہیں جھی سال کہ بھر کی سرطوں کی معداد ویس ہندوستان کے دور دراز ملا قوں تک میں بیل جھنا تا درخوات بھی جھی ریکن کہیں درخوات بھی بھرتا رہا۔

آسی زیانے بین کسی نے بیر مزوہ ہواں فراسنایا کہ کا بون تعلقے دار کا بچین اُردو پڑھانے کی ایک جگہ ہے۔ بیر کالج لکھنئو بہتر کرئی کے سامنے سراک کے دوسری طرف میلوں کے رقبے بیس پھیلا ہوا تھا۔ اس بین کا کج کی کسی قرکوئی بات نہیں تھی۔ یہ ایک پبلک اسکول تھا جس بین چھوٹی جاعتوں سے لے کرانٹر میڈیٹ نک تعلیم دی جاتی تھی اور زیادہ تر سڑے بڑے تعلقے داروں ، امیروں ، دئیبوں اور مرابا یہ داروں کے لڑکے اس میں دور دراز علاقوں سے پڑھنے کے لیے آتے تھے فیبین وغیرہ بست نیا وہ تھیں اس لیے متوسط گھرانوں کے لڑکے اس کالج میں داخل نہیں ہوسکتے تھے۔ بڑھائی کے ساتھ ساتھ کا داروں کو شرک و غیرہ بست نیا دہ تھی اس کالج میں داخوں کوسکھائے جاتے تھے۔ بڑھائی کے ساتھ ساتھ ساتھ کے ایک میں داخوں کوسکھائے جاتے تھے۔ بڑھائی کے ساتھ ساتھ کی درخوں کوسکھائے جاتے تھے۔

كه به راك ريى خاندانى روايات اورسلى حسوصيات كوبرقرار ركاسكيس.

پرسیل اس کالج کا ہمیشہ انگریز ہوتا تھاجس کو نماص طور پرانگلتان سے بلاکر کالج کے سیاہ و سفید کا مالک بنا دیا جاتا تھا.

خیرتومیں نے اس کالج میں اروویں کیچر بنپ کے لیے ورخواست وسے دی بمسر واپووس اس زمانے میں کالون کالج کے برتبیل تھے۔ آکسفوروسے نئے نئے آئے تھے۔ انھول نے مذہرت یہ کہ اس زمانے کے معقول انگریزوں کی طرح فرڈ، ورخواست کی رسبجیجی بلکہ ذاتی خط لکھ کرمجھے اسرویو کے لیے بھی بلایا بیں بہت خوش ہوا اور مقررہ وقت پر کالج میں ویودس صاحب سے ملنے کے لیے بہنچا۔ ساتو میں کتابوں اور درسالوں کا وہ بلندہ بھی لیناگیا جن میں اب تک میرے مضامین چھیے تھے۔

ڈیوڈوسن صاحب کواطلاع کرائی توانھوں نے مجھے فورًا اندربالا یا بنابت خندہ پیشانی سے لیے کرسی سے اُٹھ کرہاتھ ملایا اور بلیٹھنے سے لیے کہا۔ بین بیٹھ گیا۔

وہ حال وحوال پر چھنے لگے ہیں نے تفصیل بیان کی ۔ اپنامطلوبہ ادبی کام انھیں دکھایا۔ اس سے وہ بہت متاثر ہوئے ۔

کض گئے ہے۔ توبت زیادہ کام کیا ہے۔ آپ کو توکسی یونیوسٹی میں ہونا چاہئے تاکہ ایپ کو توکسی یونیوسٹی میں ہونا چاہئے تاکہ ایپ کو علمی کام کرنے کا زیادہ سے زیادہ موقع ملے، کالون کالج نؤجیا کہ آپ جائے ہیں، پبلک اسکول ہے۔ کالج قومرت نام کا ہے۔ یہاں کوئی علمی فضا نہیں ہے۔ سادا دن لڑکول کی دیکھ بھال میں صرف ہوجا تا ہے۔ ایپ کی جگہ تو بو ہوسٹی میں ہونی چاہئے ہے۔

ين كرميرى زبان سے نكا "اے رفتني طع توبري بلاشدى".

ڈیوڈس صاحب نے پوچھا" آپ کوان تحریروں کا معاوصنہ کتنا مل جا آپ ؟' میں نے کہا" کچھ بھی نہیں "

اس بروہ بست حیران ہوئے . نے نے آکسفور دسے آئے تھے اس لیے دہ موت بھی نہیں سکتے

تھے کہ ادبی اور ملی تحریری بغیرسی معا وضے سے بھی شائع کی جاسکتی ہیں.

كے لكے "آكسفور دوس ميرے دوكلاس فيلوتھے ايك ان ميں سے بهت اچھا ديب تھا۔ دوسر نے نشروا شاعت کا بیشہ اختیار کیا۔ وونوں کی آپس میں گری ووتی تھی ایکن جب اویب ووست کی تحريري ٹائع كرنے كامعاطه سامنے آيا تو دونوں نے ايك دوسرے سے كوئى رمايت نہيں كى اديب نے اپنے دوست سے اصول کے مطابق اپنی راکلٹی وصول کی ا

س نے کہا " یہاں اس ملک میں بیسب کچھ نہیں ہوتا "

كونى ايك كھفت تك اسى طبح كى بانيس ہوتى يس بالآخرىير طے ہواكہ ۋيورس صاحب لينے وو كيبين كينين والاكوميرے بارےيں خطائھيں كے تاكد وہ الجوكين كوريس مجھ الازم ركھليں جنانجيداتھول نے اسی وقت اپنے ہاتھ سے خط لکھا اور مجھے ویالیکن میں اس سے کوئی فا مدہ مذا کھا سکا کموں کہ مجھ پر لکھنؤ بونیورٹی سے بی ایج ۔ ڈی کرنے کا بھوت سوارتھا، اوراس کام کے بیے میرالکھنوس قیا مزوری تھا. کا ون تعلقے دارکالج میں ناکای کے بعدمبرے وصلے بیدن تونہیں ہوئے لیکن یہ احساس حزوربدا

ہواکہ ماہ زمت کا عال کرنا آسان کام نہیں ہے بلکٹروھی کھرہے۔

اب میں نے برسوبیاکہ یونیوسٹ یا کا لج میں توملازمت منامسکل ہے اس لیے دوسرے محكمول ميں ملا ژمست كى كوست ش كرنى جا ببئے،جنانچە مائى كريٹرٹ كى طرف دُرخ كيا- ايك ان المبلى چبمبرزمیں جاکرسیدعبلیحن صاحب ملاج اسٹبلٹرنے ڈیٹی سکریٹری تھے بیکریٹریٹ کی نیجے درجے کی ملازمتیں دینے کا انھیں پورا اختیا رنھا بعبدلیسی صاحب نے درخواست لکھوائی اور اس براینے قلم سے اسی وقت لکھا!" ا پوانٹٹڑ ؛ یہ درخواست ان کے دفتر میں جاکر دی اوران کے سپرنٹندنٹ نے اسی وقت مجھے تقرری کاخط وے ویا اس طرح مجھے یویی سکر سریط میں ملازمت ال كئى ريوبي مين مسلما نول كاكواما المازمت كے ليے ٣٣ في صدتھا ليكن سكريٹريٹ ميں مسلمان المازم بيندا بیں فی صدیعے زیادہ نہیں تھے بجلد کس صاحب اس کوسوس فی صدکرنا چاہتے تھے اس لیے چوسالا الازمت كے ليے ورخواست ہے كرجا تا نخا اس كو فورًا ملازم ركھ ليقے تھے۔ برحال ، س طرح مجھے ملا ذمت مل گئی۔ دس سے جار بجے تک دفریں حاصر دہنا ہوتا تھا۔
وقفے میں گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے کے لیے یونپورٹ کا کاچکرلگالیتا تھا ، اس تذہ سے مل لیتا تھا اور لائبریری سے
کن ہیں بھی ہے آتا تھا ، س طرح اس ملا زمت کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہواکہ مکھنٹوئیں رہنے کا موقع ملا۔
بے کاری کا حیاس بخی ختم ہوا ، در یونپورٹی سے رابطہ بھی قائم دیا۔ سب سے بڑا فائدہ اس ملازمت
سے بہمواکہ انگریزوں کے وفتری نظام سے پوری طرح آشنا ہونے کے مواقع سلے ۔ مجھے شروع شرق میں ایک ایسے نشعیے میں بٹھایا گیا بھا ان برانے ریکار ڈتھے ، میں دن بھر نہایت دلچپی کے ساتھ اپنی ایک ایسے فائلیں چاپ دی گئی تھیں ، ان کے بڑھنے سے مذھرف بہ کہ تاریخی موادسے واقفیت ہوئی بلکا نگریز فائلیں چاپ دی گئی تھیں ، ان کے بڑھنے سے مذھرف بہ کہ تاریخی موادسے واقفیت ہوئی بلکا نگریز فائلیں چاپ دی گئی تھیں ، ان کے بڑھنے سے مذھرف بہ کہ تاریخی موادسے واقفیت ہوئی بلکا نگریز فائلیں جاپ واقفیت ہوئی بلکا نگریز

یہ طازمرت بین نے اس خیال سے بھی کی تھی کہ اس سے وفتری کام کا سلیقہ آجائے گا کہوں کہ میرے والدین کی یہ جوائش تھی کہیں آئی ہیں ایس اور بی بی ایس کے امتحانوں ہیں بیٹے کرسی طرح کلکٹر ڈبٹی کھٹنزیا ڈبٹی کلکٹر ہوجاؤں ۔ ہیں نحوواس می طازمرت کواچھا نہیں بچھا تھا اور طبیعت اس کی طوف داخی بھٹنزیا ڈبٹی کلکٹر ہوجاؤں ۔ ہیں نحوواس می طازمری تھا۔ اس لیے مجھے آئی ہی ایس کے امتحان داغیب نہیں ہوتی ایک والدین کاول رکھنا بھی صروری تھا۔ اس لیے مجھے آئی ہی ایس کے امتحان میں بیٹے منا پڑا ہو الدین کاول رکھنا کی وجہ سے اس امتحان میں ایجی پوزیشن صاصل نرکر کا کون فیس بیٹے منا پڑا ہو اور بات ہے کہیں بے لی کی وجہ سے اس امتحان میں ایجی پوزیشن صاصل نرکر کا اور آثادی کے سیا ہیوں پر گوریاں برسانے کے احکا بات صادر کرتا میری والد و کو جھے ڈبٹی کمٹنز بنانے کا بڑا شوق تھا گھنٹوں وہ بھے سے اس موضوع پر باتیں میری والد و کو جھے اس طازمت کی برکتوں کا احساس والاتی تھیں ، ایکن میری طبیعت پھر بھی اس جا

میرے مزاج کی اس کیفیت کو دیکھ کا نخوں نے بعض ایسے پہنچے ہوئے بزرگوں سے اس کا ذکر کیا جن کی وہ مرید بھیں اور جن سے انھیں بڑی عقیدت اورا دا دت تھی ۔ کیاجن کی وہ مرید بھیں اور جن سے انھیں بڑی عقیدت اورا دا دت تھی ۔ ان میں سے ایک بزرگ خبرآ با دوا سے مقبول میان کھی تھے مقبول میان پراکٹر اوقات ہزیب کا عالم طاری رہتاتھا۔ صرف جمعے کے ون وہ کی قدرہوش میں آتے تھے۔ نہلتے وھوتے اور وصنو کرتے اورکیڑے بدل کرجمعے کی ناز کے بیے سجد میں جایا کرتے تھے۔ اس علاقے میں وور وورتک ڈگول کواں بات کا علم تھا کہ عالم جذب میں ہونے کی وجہ سے جو کچھ ان کے منفد سے کل جاتا تھا وہ ہوجا تا تھا۔

منبول میاں گا یہ واقعہ بہت منہورتھا کہ خیر آبا دیس ایک غریب بخص جذام کی ایسی مہلک بھا یی میں مبتلا تھا۔ وہ میاں ہے بار بارکہ تاکہ میاں : میرے لیے دھا کیجے یہ لیکن میاں خاموش دہتے تھے۔ ایک دن کرجیعے کا روزتھا، میاں صاحب حسب معمول نہا دھوگرا ورکیٹے بدل کرجیعے کی نماز کے لیے مسجد کی طرف جارہ ہے کہ کہ وہنی میاں سے لیے سے گیا، اور یہ کہتا ر پاکہ اسمیاں! آج تومیرے لیے دھا کری طرف جارہ ہوئے اور انھوں نے میں آج آب سے بیٹ ہی دہور ول کا نہیں یہ میاں سے کیڑے خواب ہوئے اور انھوں نے دی ہی اس کواس حرکت پرخوب مارالیکن آخریس ان کے منہ سے بہنکا کہ جا تھیک ہوجائے گاگ اور و شخص اس کواس حرکت پرخوب مارالیکن آخریس ان کے منہ سے بہنکا کہ جا تھیک ہوجائے گاگ اور و شخص اس کواس حرکت پرخوب مارالیکن آخریس ان کے منہ سے بہنکا کہ جا تھیک ہوجائے گاگ اور و شخص اس کواس حرکت پرخوب مارالیکن آخریس ان کے منہ سے بہنکا کہ جا تھیک ہوجائے گاگ اور و شخص اس

یرسب کچھ عالم عذب میں مجذوب کی زبان مع نظم ہوئے اس فقرے کا نتیجہ تھا کہ درجا تھیک ہوجائے گا !

میری والده بھی اکثر مکھنؤسے خیر آباد جاتیں اور میال کی خدمت میں حاصری دیتی تھیں۔ ایک ون انھوں نے میال کی خدمت میں عرض کیا کہ میاں وعاکیجئے میرابیٹیاکسی طرح کلکاریا ڈوپٹی کمشنر ہوجائے۔
میاں نے بیکن کرتمن وفعہ صرف یہ کہا گالج کی نوکری بست اچی "کالچ کی نوکری بست اپھی کالچ کی نوکری بست اپھی کالچ کی نوکری بست اپھی کالپ

اوربیہ کہ کرخا موش ہوگئے۔

میری والدہ نے مکھنو آگراس ملاقات کی تفعیل مجھے سنائی اور مجھے بیس کریفین ہوگیا کا اشارا اللہ الشارات کی تعلیم و جلد ہی دنیورسٹی یا کالج میں مجھے لیکچر شپ مل جائے گی جنانچہ اس کو حاصل کرنے کے لیے کچھ زیادہ ہی مرگرم عمل ہوگیا۔

سب سے پہلے تومیں نے یہ سوچا کا گرکا لج یا یونبورسٹی میں ملازمت حاصل کرنی ہے توجلدسے

جلد پی ۔ ابنی۔ ڈی کرلینا چاہیے جنانچہ ابنے اسائذہ کے مشورے سے تحقیق کے موصنوع کا انتخاب کیں۔
مسعود صاحب مرحوم کی خواہش تھی کہ میں سیدا نقبا پر کام کوں اور میں اس پر کام کرنے کے لیے آمادہ بھی
تھالیکی اخت مصاحب چاہتے تھے کہ میں اردو تنقید کے ارتھا پر کام کوں ، کیونکہ اس میں جدید دور رکے
گاتھی اور تنقیدی مطالعہ بھی موجا ۔ نے گا اور اس طرح ایک ابھی کتب اردوا دب کے جدید دور رکے
متعلق سامنے آجائے گی جس کا مطالعہ ادب کے طالب ملموں کے لیے بھی مفید نابت ہوگا ،
اس سے بیس کی مشورہ کر ابائے اردو ڈاکر مولوی عبلہ کی صاحب سے بھی متورہ کروں ۔
اس سے بیس کی نے بیسوچا کہ بابائے اردو ڈاکر مولوی عبلہ کی صاحب سے بھی متورہ کروں ۔
جانچہیں نے انھیں نے ایک تعلق تبین چاردن کے بعد اُن کا جواب آگیا۔ لکھا تھا۔
ارجولائی سے ہولی
ارجولائی سے ہولی

آپ کا خطرہ بنیا۔ آپ نے بہت اچھ موضوع سوچے تھے تیجب ہے آپ کے ارا تنا اس برحقین کا کا م المدت اچھا ہوں کے۔ بہر حال و و سرے موضوع ہی خوب ہیں اور ان برحقین کا کا م بہت اچھا ہوں کتا ہے۔ انشا مجھے بھی پندنہیں۔ بات یہ ہے کہ آپ کولینے پر فیسٹوں کی نگرانی میں کام کرنا ہے اور ان کے متورے کے خلاف کوئی موضوع اتخاب کرنا امنا سب ہوگا۔ اگر میر قبی تی تی میں والے موضوع کو بہند کرلیں تو اس پر دل لگا کر کام کیجئے۔ اگر جبوری ہوا دروہ کسی طرح رضا مند منہ ہول تو بھرانشا ہی ہی علاوہ شاعر کے اس کی دومری جیشیت بھی توہے۔ خیر طلب کے اس کی دومری جیشیت بھی توہے۔ خیر طلب علی کے اس کی دومری جیشیت بھی توہے۔ خیر طلب علی کے اس کی دومری جیشیت بھی توہے۔

مولوی صاحب کے خطرسے مجھے بڑا اطبینان ہوا۔ میں نے توانھیں یوں ہی خط لکھ دیا تھا اورخیال ہی تھاکہ دہ مصروف ہوں ہوا ہیں جواب نہیں دیں گے لیکن چاروں کے اندرجب ان کا تنفقت اور محبت سے بھرا خط موصول ہوا تو مجھے بڑی طانیت نصیب ہوئی اوران کی بڑائی کا نقش ول پر

ہیشہ کے لیے ثبت ہوگیا۔

برحال پروفیسرسیدا تنشام حین صاحب نے معود صاحب سے مشورہ کرکے بی فیصلہ کوالیا کہیں اردو نقید کے ارتقاد کے موضوع پرکام کرول گا۔

جنائج میں نے احتیام کی نگرانی میں اس موصوع پر پی ایک ڈی کے لیے کام ٹروع کردیا بناکہ بناکر دیا اورکییٹی میں اس کو بست بسند کیا گیا۔ اس برکام کرنے کی یا قاعدہ منظوری وی گئی اوراب میں باتا عدہ یونیوسٹی میں دیسرج اسکالر ہوگیا۔

ای زمانے میں لیطلاع ملی کدا لہ آبا دیونیوسٹی میں مسیح الزمال صاحب بھی اس موصوع پرکام کراہے ہیں بیکن جب خشام صاحب نے ان سے حقیقی مفادے کا خاکہ وغیرہ منگوایا تواندازہ ہواکہ ان کا کام مبرے كامت مختلف ب- اس ليے اب ميرے ليے اردو تنظيد يركام كرنے ميں كوئى دكاوٹ باتى ندرى ميں فے كام شُروع كرايابكهنؤكى تام لائبرير بول مي خاصا وفنت كزارا قلمى نيخ وكيهي غيمطبوع أسخول كى ورق كرافي کی فن تنقید پرانگریزی، فرانسیسی، جرمن ،عربی، فارسی اورا رود مهندی کی کتابوں کا مطالعه کیا. بےشمار غیر طبوعه اورمطبوع سخول کی ورق گردانی کی تنقید می تعلق ارووکتا بول کو بنور پڑھا۔اس موصنوع سے جن لوگوں كو وكيپي تھى اورجفول نے اس كے مختلف بہلووں بركيد كام كيا تھا ان سے ملاقا بيں كيں، تبا وائنبال كيا مدولی اورسال ور را سال میں اس موضوع بریس قلم اٹھانے کے قابل ہوگیا جن لوگوں نے اس کام میں میری مدو کی اور مجھے مفید مشورے دیئے ان میں بابائے اروو واکظمونوی علالی ، پرفیرسیسعون ان میں ا دیب ، پروفیسرسیدامتننام سین ، واکٹر عبلاعیم ، پروفیسرعزیزاحد (عثما نید اینیوسٹی) پروفیسرمجنول کورکھیوں نيا د فتچورى ، پرونبيسرها مدالته افسر پروفيسررشيدا حدّ صديقي ، پروفيسرال احدرمرور پرفيسرها دري اور على عباس حييني صاحب كے نام خاص طور پر قابلِ ذكر ہيں ، ان بزرگوں اور دوستوں كى مرد اور مفید مشوروں نے میسے کام کو اسان کردیا، اور مجھے بیرمحوس مونے لگا کہ جب کام مکمل او کرسا منے آئے گا تروہ خاصا وزنی ہوگا۔

سي المالي المالي المالي المالي المالي المالي المالي المالي المرابع المالي الممكل

کرلیا ای زمانے میں اردو ان سب ان رواج زیادہ نہیں تھا اس ہے اس میں خاصادہ ت اگا۔
برحال ملائے کا میں میں نے بیرکام یونبورٹی میں بیش کردیا جمنے نوں کی رورٹیں جلدی آگئیں مولانا
مارٹ فاوری مرحوم نے کھنو آگرمیرا زبانی امتحان لیا اور سے کا ایک خروج میں مجھے لکھنو کو نیوسٹی
سے پی ۔ ابنے ۔ ڈی کی ڈوگری مل گئی۔

اس عرصے میں سکر سڑریٹ کی ملازمت کا سلہ جاری دہا کوئی ایک سال میں نے بولی گورنمنٹ کے اکنا مکس ڈیپارٹمنٹ میں گزاداجس کے سربراہ اس وقت پروفیسرایس. کے رود واسے تھے۔ دود واصاحب جنگ کے زمانے میں الہ آباد یونیوں ٹی سے ڈپٹیٹن پرمعا ٹیا ت سے سکر سڑری کی حیثیت سے یولی کی حکومت میں آگئے تھے۔ لہے چوڑ ہے آ دمی تھے لیکن نیکی بٹرافت اور مجست ال پڑھم تھی۔ اپنی نیکی بٹرافت اور مجست ال پڑھم تھی۔ اپنی نیکی ہٹرافت سے اس طرح ملتے تھے جیسے کوئی باپ اپنے بلیٹے سے ملت سے ور کی ساتھ بھی ور کی باپ اپنے بلیٹے سے ملت سے ور استے میں کوئی مل جائے اور دود واصاحب موٹر میں جا دہے ہوں توموٹر دوک کراسے بھالیے سے دالت اور کوئی مل جائے اور دود واصاحب موٹر میں جا دہے ہوں توموٹر دوک کراسے بھالیے سے دالت اور کھنویس اپنے میں انہ بی وہ ای طرح پیش آتے تھے۔ معا تبات کے بست بڑے عالم تھے اور ہندوستاں مانحتوں کے ساتھ بی ان کی بڑی شہرت تھی۔ ان کا کم و ہروقت ہا دے لیے کھلا دہتا تھا میں اکثران کے پاس جا تھا۔ وہ ذاتی سطح پرمیرے با دے بی دریا فت کرتے دہتے تھے۔

جب انھیں یہ معلوم ہوا کہیں اردوا یم اے فرست دُویَّین میں کرچیکا ہوں اور نی این گری این گری این گری این گری این گری کا ہوں اور نی این گری کی کررا ہوں توان کی شفقت جھ پر کچھ زیادہ ہی ہوگئی۔ اکر کہتے تھے کہ تمییں تو یونیور سٹی میں ہونا جا ہیئے کہمی کوئی ایساموقع آئے تو مجھے بہت نا میں مدد کروں گا۔ پروفیسر سرمانت اور ڈاکٹر دادھا کمل مکری میرے جانبے والے ہیں میں اُن سے خاص طور پر کموں گا۔

انفاق ایساہواکہ اِسی زیانے میں لکھنؤ ہونہوں کے شعبۂ اردومیں کیچرادی ایک اسائی خالی ہوئی واسٹ نہا رویا گیا۔ میں نے بھی اِس کے لیئے درخواست دی.

بروفيسردودران سليكن كيئ كي ممرون كومير ليه زاتي خط لكه ميرى تعريب كي

ا وران الفاظ کے ساتھ سفارش کی اگران کو منتخب کرلیا گیاتوں سے یونیورسٹی کو فائدہ ہو گااورنیا ہے مضمون بیں مفید علی کام کرسکیں گئے۔ یہ وائس جانسلرداج بشیشرویال سیٹھ، ڈین، پروفیسرسدها نت اور معانیات کے عالمی شرت رکھنے والے پروفیسرڈاکٹرراوصا کمل کرجی کو تکھے گئے . ماتھ ہی رودراصاحب نے اسٹنوگرا فرکوبلاکر دوصفے کا سرٹیفکیٹ میرے لیے لکھوایاجس میں میرے متعلق نهایت عمدہ تعریفی کلما تحے بیض ہیں خوبیوں کی بھی وضاحت کی جو شا بیرمیرے اند زنہیں تھیں ،ان تحریروں کا اثر تو ہوا . سلیکش بورڈ کے ممروں میں سے بیٹنزنے میری حابت کی لیکن مسعود صاحب با اصول آ وی تھے انھول نے مبرے سامنے بورڈ کے ممبرول سے بربات کھی کہ ابھی انھوں نے پی ۔ ایج ، ڈی نہیں کیا اور ایک امیدوار (بعنی ڈاکٹرنورالحن ہمی) ایسے ہیں جوسینیر ہیں ارتالی کردے ہو پوکٹ کی سے پی ابلے ۔ ڈی کر چکے مہیں اس پر بعد یں خاشی بحث ہوئی سب ممرمیرے حق میں اور اور کہا کہ چند مہینے میں یہ بی ایج دمی موجاً ہیں گے۔ سكن معود صاحب نيس لمنه اوراين إت يراثه رب اور انعول نه باتنى صاحب كاتقرر رواليا-ا در این احداس شکست کا شکار ہوگیا جلیعت پریشان رہنے تکی اور بینحیال ہواکہ اب لیکچر شپ کا مناجوے شیرا نے سے سی طرح کم نہیں ہے ، کیول کہ اس زما نے میں ہر یونیوسٹی اپنے طالب علموں كوملا زم ركھتى تھى. نظا ہرہے كەعلى گرمھ، اله آباز ياكسى ا در بينويرسٹى ميں توميرا تقريراب ہونہيں سكتا تھا۔ اس سے مجھے سرطوت تا ریکی ہی تاریکی نظر تنے ملی .

اس کے بعد میں اپنے ظی اونی کا میں بچھ زیا دہ ہی دلیے لینے سگا اور الدو و زمانہ نگار اونی دنیا اور سے بعد میں اپنے ظی اونی کا میں بچھ زیا دہ ہی دلیے لینے سالمگیرا و رسانی وغیرہ میں میرے مضابین شائع ہونے گئے۔ ان مضابین و مقالات میں کوئی خاص بات نہیں تھے لیکن نھیں گئے ہیں کوئی خاص بات نہیں تھے لیکن نھیں گئے ہیں کہ بے ساتھ پڑھا گیا اور قدیم اور جد بدار دوادب سے دبیری رکھنے والے مجھے تھوڑا بہت جائے بہجانے کے ساتھ پڑھا گیا اور قدیم اور جد برار دوادب سے دبیری رکھنے والے مجھے تھوڑا بہت جائے بہجانے کے ساتھ پڑھا گیں ۔

اس زمانے میں ایک مضمون نومیں نے ایسا لکھا جس نے کچھ عرصے کے لیے اوبی و نیامیں تملکہ مجا دیا۔ میضمون نھا" اردوا دب سلام کے ایومیں' اور بیرطویل مضمون جوبڑے سائز کے کوئی بچاس صفحات

يشتى تعا" دب بطيعت لا موركے سالنامے ميں شائع ميں بواريم عثمون فرمائش كرتے مجھ سے لكھوا يا كيا تھا. مقصداس کا یہ تھاکہ سال میں جوا وہی دچانات نمایاں رہے ہیں ان کا جائزہ لیاجائے ، ورج لکھنے والے ا دہی تخلیق میں بیش بیش رہے ہیں ان کی اوبی تخلیقات کا جائز و لیا جلنے بیں تے اس صفر ون میں تفسیل سے ان رجحانات کاجائزہ لیا اور مرصنعت کے علم وارول کی اوبی تخلیقات پرہے لاگتبھرے کیے۔اس پر اس وقت کا مرادیب چونکا کیوں کہ اس تسم کا جا زُن اس سے پہلے نہیں دیا گیا تھا کچھ بزرگ تھنے والے الدامن، وعُر الحجاث الكيف والنوش ميكارا تذويس معض نے ميري محست افزال كى بيض نے ڈانا ا در رزنش کی . نوجوانی کا جوش تھا ، بہنے ادب سے فیر عمولی دیج پی تھی س بھے میں نے بیضمون لکھ دیا لیکن آئندہ سے بیے توب کی کہم عصروں پراس طرح بیبا کی اورصاف گونی سے ساتھ قلم نیس انتھاؤں گا۔ نیاز صاحب اس زمانے میں لکھنوستے نگار کا لئے تھے اوران کے خاص نمبروں کی بڑی تهرت تھی برسال ایک نمبرسی خاص موصوع پرشائع کرتے تھے۔ نیا زصاحب کامزاج علمی تھا۔ وہ بست کم نوگوں سے ملتے تھے۔ اوبی محفلوں میں نہیں جاتے تھے کسی قسم کی تقریب میں شرکت نہیں کرتے تھے۔ گھریں دہتے تھے: ٹکا ڈکا وفتر بھی گھرہی میں تھا بیں اس زبانے میں اکٹران کی خدمت میں حاصر ویتا تھا بڑے ہی خوش گفتار آومی تصطلمی گفتگو شروع موجائ تومعلومات کا وریابها دیتے تھے بدیاک اورصات گوھی بہت تھے ہی سے گلیڈی نہیں رکھتے تھے۔ آخر پڑھان تھے مولانا عبلد کما جدور پا باوی تیکر صا جیش صاحب ، انرها حب اورایسے ہی مذجانے کتنے ادیبوں اور نتاع وں کے بیے نیا زصاحب کی تحريري شمشير ريهنه كاكام كرتى تعيق برماكرم بوثول كاسلىد جارى دستاتها وسب كجي بكارس جهاب

میں نیا زصاحب کا ممنون ہون کہ انھوں نے مجھے کمی، اوبی کام کرنے کے گرسکھائے ، جُراَت مندی کا سبق پڑھا یا اورتصنیف و تالیف کے اواب سے مجھے آ شاکیا میں نے جب سروع شروع شروع لینے تھیسس کا کام ہا تھ میں لیا تو بھے سے لکھا نہیں جا تا تھا۔ نتا ہداس وجرسے کر لکھتے کی عاومت اورشش نمین تھی یا بھراہنے اوپر اعتما ونہیں تھا میں نے بیمئلہ نیا زصاحب کے سامنے بیش گیا۔ نیا ذصاحب

كيزيك

روبس آپ لکھتے جانے بغیرکی حاب کے اکھئے ، بعد میں جب اس پر نظر افی کریں گے تو خود بخود اس کی ایک شکل بن جائے گئے "

یں نے ان کے اس نسخے برعلی کبا ورمیراکام جل کلا۔ کاٹ چھا نے کرنی بڑی بیکن بال خر تحریر میں روانی اور ہم آسنگی بیدا ہوگئی .

اس زانے میں لکھنو کا دیٹر ہو اسٹن صرف دیٹر ہو اسٹن ہی نمیں نھا۔ او بیول اور فن کاروں کا دوں کا دور کا دور

ہے سے شام تک اپنے کام میں معروف رہتے تھے۔

میرے کلاس فیلوجیب جیب ارحلی، باقرحین اورخورشیدیهان با قاعدگی ہے آتے تھے۔ اوبوں اور خاعوں میں احتفام صاحب ، سرورصاحب ، فررالحن باشمی علی جواو زبیر نجم الدین تکیب ،یاس بگانه جنگیزی ، مولا ناحسرت موانی ، جگرصاحب ، مولا ناعلی میان ، ہاشم قدوائی ، ڈاکٹر اعظم کروی ، جیات الشر انصادی ، مولا ناحسرت موانی ، ونس خالدی ، امرادالی مجاز ، کرش چندر و فوامتر ماول وفرد بھی دانش محاز نام الدی ، دانش محل میں مفالے بھی واقع محل الله میں اکثر آتے تھے جلف ارباب وانش محل سے بھی ہوتے تھے۔ ان جلسوں ہیں مفالے اوراف الے بھی پڑھے جاتے تھے ، عرض وانش محل انے اس زمانے میں ایک اوری مرکزی چنیت ماس کرلی تھی۔

یں شام کوووٹین گھنٹے ہیں گزارتھا۔

ایک دن میں سہ بیرکے وقت کوئی کتاب بیڑھ رہاتھا کہ وشوامتر عاول آگئے۔ان کے پاس دیڈیدائیٹن کی گاڑی تھی آتے ہی کہنے لگے میں جلیے آپ کو کھنؤ کے برانے شمر میں ایک جگہ لے جباتا ہوں بعد میں بتا وُں گاکہ کہاں جانا ہے "

میں ساتھ ہولیا.

گاڑی ناوان میل روڈ، وکٹور میراسٹریٹ، اکبری وروانے سے ہوتی ہوئی تیکموں کے تحقیہ جوائی ٹولد میں جاکر رکی ، آگے تنگ گلیوں کو بیار میں اس لیے گاڑی کو کچے فاصلے برجھ و کر بیدل چلنا برٹا کئی گلیوں کو بیار کیے ہم ایک مکان برکہنچ ۔ وسٹوا متر عاول نے وسٹک دی ۔ ایک بچی بابر کلی ، اس نے عاول کو بچیان بیا اندرے گئی بیٹے کے کمرے میں ہیں بٹھا ویا گیا۔ وہاں ورمیان میں سفید چا ورکا ایک پروہ بڑا ہوا تھا۔ اس کے ہیچے سے نسوانی آواز آئی "آپ کو بہال تک آنے میں کوئی دقت تو نہیں ہوئی اُلک کوئی فال نہیں ؛ عاول نے جواب ویا۔

سبٹریو، افسانہ نگاری ، برا ڈکا سٹنگ پر ہاتیں ہوتی رہیں اور میں جب جا ب بیٹھا رہا ، بالآخر عادل نے کہالا میرے ساتھ ایک اور صاحب بھی ہیں عبادت بربیری ا آواذ آئی میر ہماری خوش متی ہے گرآپ ہمارے ہاں تشریف لائے میں ہاجرہ مسرور ہوں اور میرے ساتھ میری بین خدیج متوریس ا

یں نے کھا" آپ سے مل کرہے حد مسترت ہوئی ۔ عا دل صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انھوں نے آپ لوگوں سے ملاقات کرشائی "

یرگفتگو بوتی دیمی لیکن پروہ درمیان میں حال دہا بھوڑی دیر باتیں کرنے کے بعدیم لوگ رخصت ہوئے۔ ما ول نے ریڈیو کے کنٹر کیٹ پروستخط کروائے۔ ان کا کام ختم ہوگیا۔ رہتے ہیں برکست ان کا کام ختم ہوگیا۔ رہتے ہیں ہم لوگ ان دونوں افسانہ نگارخواتین کی افسانہ نگ ری پر ہتیں کرتے دہے ہیں نے اپنے ادب لطیعت والے مضمون میں اختصار کے ساتھ ان کے افسانوں کا ذکر کیا تھا۔ عاول ہی جوالے سے ہتیں کرتے دہے۔ اورہم والیس "دانش محل " بہنج گئے۔

غرض وانظر میں مار میں میں اور مواسے پرانے اور نے اور ہوں سے اس طرح واقات کی صوری کا آتی ہیں۔

اس نہ انے بین کھنو میں اور بول کا ایک اور مرکز الل باغ میں ڈاکٹر دشیر جمال کا مکان تھا۔ وہ
اس مکان میں مطب بی کرتی تھیں ایکن یہاں اور بول کے جلے بی ہوتے تھے مقالے پڑھے جاتے تھے
اور نوب گراگر مجنیں ہوتی تھیں ۔ کوئی کسی کی دھا میت نہیں کرتا تھا جھے ہونے والے لوگ خاصے دو شخیال اور بڑے پڑھے تھے اس لیئے تنقید کا معیاد علی دہتا تھا۔ دھا انصادی فرنگی محلی ان جلسوں کے وجے دوال تھے بھے انھوں نے سکر بڑی بنا ویا تھا مولانا حسرت مو بانی ، جوش صاحب ، بید بجا وظ بیر واک کرع بدا میں محمود انظر میں جان میں مجان جند بی ، جان شاد اخر جمجھے مسلطان پوری و عمیرو ان جلسوں میں شرکے ہوئے سلطان پوری و عمیرو ان جلسوں میں شرک ہوئے سلطان پوری و عمیرو ان جلسوں میں شرکے ہوئے تھے۔

رضا انصاری فرنگی محل کے علمار کے نما ندان سے تھے اور دینی علیم کے فاصل تھے۔ انجبار
"قوی آوال" بیں کام کرتے تھے۔ رسالہ منزل بھی انھوں نے بھالا تھاجی بیں اُس وقت کے نامور
اویبوں کی تخلیقات شائع ہوتی تھیں۔ رضا انصاری سیاست میں سلم لیگ کے حامی تھے۔ قیام
باکستان کی تحریک بیں بیش بیش بیش تھے اور اس حد تک جذباتی تھے کہ انھوں نے کا ہی دنگ کی بین

رگرے سبزرتگ کی اشیروائی بنوالی تھی۔ اس مناسبت سے کہ بیسلم لیگ، پاکستان اورسل انوں کا دنگ تھا۔ برٹ سے ہی معصوم آوی تھے۔ تقریرا و دخطابت کا فن انھیں خوب آتا تھا اوران کی تخریر میں بھی شاوابی تھی۔ رسالے کو ترتیب وینے کا بڑا سلیقہ تھا۔ طاحین کی کتا بول کا ترجم بھی انھول نے ار دومیں براہ راست عربی سے کیا تھا۔ نفاست اورلطا فت ان میں گوٹ کوٹ کر بھی تھی بھینوی تہذیب کا نمونہ تھے۔ ہروقت جنتے اور مسکواتے دہتے تھے۔ ادب کے بھی وہ مرسل

غرض اس قسم کے لوگوں کے ساتھ ہے کاری کے اس زمانے میں میرا وقت گزر دہا تھا لکھنے پڑھنے کی فضاتھی اس لیے لکھنے کی طوف طبیعت مائل ہوتی تھی ۔اور میں اس زمانے میں ذیاوہ وقت کھنے میں گزار تا تھا بلامبالغہ ہزاروں صفح میں نے اس زمانے میں او بی موضوعات پر لکھے جو رسالوں میں ٹنائع بھی ہوئے اور پھراٹھوں نے کتا ہوں کی شکل بھی اختیار کی اور اس لکھنے کی بدولت ہندوستان میں لوگ مجھے ایک لکھنے والے کی حیثیت سے کچھ جانے بچاپنے لگے اور پیرجان بچپال اور شناسائی میرے بیے ایک وولت گراں بھا تا بت ہوئی۔

سیاست اس زمانے میں اپنے خباب سے ہم کارتھی بکھنو کا نگریں اور المرابیک کی سیات کا گڑھ تھا۔ جنگ عظیمتم ہونے کا نام ہیں لیتی تھی۔ جگر جگہ بحرتی سے وفر کھلے ہوئے تھے اور بہیٹ کے دفئے کو بھرنے کے لیے لوگ انگریز کی فوج میں سیا ہیوں کی حیثیت سے بھرتی ہورہے تھے۔ حرف چند جیسنے کی ٹریننگ کے بعد انھیں لام پر بھیج دیا جا تا تھا۔ جو ذورا بڑھے کھے تھے انھیں فوج بس کینن مل جا تا تھا بمیرے بعض یونیورٹی کے ساتھیوں لے بھی مجبودًا کمیشن سے لیا ال میں منان الند چودھری سعیدالرحمٰن خال جفیظ الرحمٰن خال اورعبلہ لیفیظ خال کمیشن صاصل کرکے جنگ بیل ونیا سے مختلف میں دنیا سے مختلف می وقت کم اذکہ میجر جزل یا لیفیشن خرل مورے بیل جا تا تھا ہی دورہوتا ایکن طبیعت اس طوف را غب نہیں جوئی۔ ہی سوچا کہ انگریزوں کی غلامی کون کرے مردرہوتا ایکن طبیعت اس طوف را غب نہیں جوئی۔ ہی سوچا کہ انگریزوں کی غلامی کون کرے

ہندو تنان کی برطانوی حکومت زیادہ سے زیادہ مندوستانیوں کو فوج میں بھرتی کرنے اور فنکفت محاذوں پرلٹنے کے لیے زمین آسمان کے قلابے طاربی تھی۔ اس نے ایک ادارہ قایم کیا تھا جس کا نام تو گانگ بیٹی تھا۔ لیکن جس کا مقصد برطانوی فوج میں ہندوستانیوں کی تعداد کو زیادہ سے زیادہ بڑھا نا تھا۔ اس کے سریراہ مشہور تناع حضرت ابوالا ترجینظ جالند حری تھے اور ان معاون ادرو کے مشہور مزاح نگار شوکت تھا نوی تھے! یہ لوگ حکومت کے لیے جو کچے کرتے تھے وہ تو میں معاون ادرو کے مشہور مزاح نگار شوکت تھا نوی تھے! یہ لوگ حکومت کے لیے جو کچے کرتے تھے وہ تو میں عزر از میں دہنا تھا لیکن ان کی کارگزاری سے سب ہی وا نفت تھے۔ یہ لوگ نہایا ہے سائل طریقے سے انگریزوں کا بہتام جی ان کی طون سے کیا جاتا تھا، لیکن ان مثا تروں اوراد بی جلسوں کا امتام جی ان کی طون سے کیا جاتا تھا، لیکن ان مثا تروں اوراد بی جلسوں کا مقصد کچھاور ہی تھا۔

حفیظ صاحب اس زمانے ہیں اکٹر ہندوستان کے مختلف مقامات کا دورہ کرتے تھے
اور کھی کبھی کا گفتو ہی آنے تھے۔ نیام ان کا نئوکت تھا نوی صاحب ساحب مرحم کے ہاں رہتا تھا۔
شوکت صاحب انھیں لیے لیے سارے شہر میں پھرتے تھے اور حفیظ صاحب کی صحبتوں سے تہ ہم
نئود لطف اندوز ہوتے تھے بلکہ دو سرول کو بھی لطف اندوز ہونے کے مواقع فراہم کرتے تھے۔
اسی زمانے کا ایک واقعہ شوکت صاحب مرحم مزے ہے کے کرنا یا کرتے تھے جفیظ میا
کا کام تواس زمانے میں تعلقات عامہ کو فروغ وینا تھا، چنا نچہ ایک دن وہ شوکت صاحب سے
کیف کے کے این جا بال کھنؤیں سُنڈا کہا بی ہے میں اس کے پاس جانا چا ہتا ہوں کہا بہی

شوکت ساحب نے ان سے تکم کی تعمیل کی اور اخیں اکبری دروازے سے قریب بوک میں شنڈے کبابی کی دوکان پر ہے گئے۔ ٹنڈا ابنے کام میں مصروت تھا۔ حفیظ صاحب سرگ برکھڑے ہوکرخود اپنا تعادف کوانے گئے۔ کہنے لگے ۔ کہنے لگے "ہم لوگ تمہارے کبا بوں کی شہرت سوکر آئے ہیں جوکرخود اپنا تعادف کوانے گئے۔ کہنے لگے "ہم لوگ تمہارے کبا بوں کی شہرت سوکر آئے ہیں جندوستان کامشہور آئے ہیں جندوستان کامشہور

تُاء ابوالا رُحفيظ جا لندهري بول "

يس كر شند الى كى زبان سے دومعنى خيز لفظ مكلے يدامال نهيں"

اور جفظ ماحب کواس ماعز جوابی نے فاموش کرتیا ۔ شوکت صاحب بھی فاموش سے جفظ منا اس زمانے میں جہاں تک ان کی شاعری اور ترنم سے بڑھنے کا تعلق ہے ، کھنٹو میں بہت مقبول تھے۔ جب وہ کھنٹو آتے توان کے اعزاز میں اور تی تقریبات ہموتی تھیں اور مشاع سے بھی ترتیب و کے جاتے تھے۔ اسلامیہ کالج مکھنٹو میں ہرسال بڑا شا ندار مشاع ہ ہوتی تھیں نے حفیظ صاحب کوسب سے پہلے اسی مشاع سے میں کنے خوب کہتے اور خوب بڑھتے تھے ۔ اس باند دو دیتے تھے۔ ایک دفعہ تو مجھے یا وہے کہ ما عرب نے شاہنا مر اسام بڑھنے کی فرمائش کی اور حفیظ صاحب کوئی تین گھنٹے شاہنا مرساتے ما عزین نے شاہنا مر اسام برسام سے شنتے رہے۔

حفیظ صاحب کے علاوہ ان مناع وں میں سیمآب اکبرآبادی ، فرآق گورکھیوں ، مرندا جعفر علی خال آثر ہفی لکھندی ، مولانا حسرت موہانی آجگر مرادآبادی رقوش صاحب (جوان دنوں دنی میں تھے ) یکآنہ ، احمان وانش ، دوئن صدیعتی ۔ ساخ نظای فیفی انحد وم ، حبّہ بی اجال نثاداختر ، عبار است ملاح و اختر کی اور دا زمرادآبادی وغیرہ بی نثر کیا ہوتے تھے ۔ میں نے ان نمام شاعوں کا کلام اسلامیہ کالے کے مشاعوں ہیں شنا۔ ان سے ملنے کے مواقع بھی ملے اور مبنیتر سے نباز مندی کا شرف بھی حاصل ہوا۔

ادب وننعرکی اس فضاکے ساتھ ساتھ اس زمانے ہیں تھے۔ اس اوہ اس مرکز تھا۔ کا بھی ایک اہم مرکز تھا۔ کا نگریس اُزادی کی تحریک بیس زیا وہ سے زیادہ خون دوڑا رہی تھی۔ حکومت اور کا نگریس کے درمیان مذاکرات سٹروع ہوگئے تھے۔ اسپران قلعہ احمدنگرنے کئی سال کے قید وبند کے بعد اب رہائی حاصل کی تھی ۔ کا نگریس کے یہ لیڈرلکھنڈ آتے تھے اور ابن آباد بارک بیس مام جلسول سے خطاب کرتے تھے ۔ جوابراال نمرو امولانا ابوال کلام آزا وا مولانا حدمدنی وغیرہ کی تقریریں ان عام جلسول میں ہوتی تھیں۔ انگریزوں کی مخالفت

ان کے ظلم دستم ادر جرد استبداد کا عال تفعیس سے بیان کیا جاتا تھا۔ ہندو کم مسلے کے مل کے لیے تام لیڈ را فہار خیال کرتے تھے۔ ادھ مل لیگ کا ذور بھی دوز پروز بڑھتا جاتا تھا۔ قیام پاکستان کے مطالبے نے سلما نوں میں ایک عوائی تحریک کی صورت اختیا دکر لی تھی۔ بڑے بڑے جلوس شکلتے تھے۔ عظم الشان جلسے ہوتے تھے۔ قائد اعظم محمد علی جناح ، فواب زادہ میا قت ظی خال ، چودھری فیلی اور العبر محمد و آباد ان مولانا حسرت موالی ، جلد لوحید خال ، مولانا جمال میاں فرنگی کی اور داجہ صاحب محمد و آباد ان جلسول میں نقر بریں کرتے تھے اور اسلامیا نو ہند کے معاطات و مسائل پر دوشنی ڈال کر پاکسان جلسول میں نقر بریں کرتے تھے اور اسلامیا نو ہند کے معاطات و مسائل پر دوشنی ڈال کر پاکسان کے قیام کی جایت میں ولائل ویتے تھے کا نگریس کی عارضی و زاد توں نے تعین صوبی فیر کی ہونے کے قیام کی جایا ہوتے کے بادل چھا ہے ۔ پر خوظلم وستم کی تھی سرجان انگیز سی فضائمی ، ہر دا واب ایک غیر تھینی کیفیت کے بادل چھا ہے ۔ ہوتے تھے ۔ بڑی تھی ہوتے کے ۔ بڑی تھین کہ میران انگیز سی فضائمی ، ہر دا واب یک غیر تھینی کیفیت کے بادل چھا ہے ۔ ہوتے تھے ۔ کرئی کچر نہیں کہ رس آتا تھا کہ کیا ہونے والاے !

میری دلیبی سیاست میں اکیڈرک نوعیت کی جلسوں میں بعض احباب کے ساتھ جا اما تھا۔ مختلف خیالات و نظریات دکھنے والے سیاست وانوں کی تقریبی سنتا تھا۔ ہی میں ہم لوگ سے است براکیڈ مک نوعیت کی بخیس مجھی کرتے تھے اور نظریا تی اختلافات کے با وجو دہم سب اس سیاست براکیڈ مک نوعیت کی بخیس بھی کرتے تھے اور نظریا تی اختلافات کے با وجو دہم سب اس ایک بات براکیڈ می کر بست بڑا طوف ان اسٹھنے والا ہے جو بنی بنائی چیزوں کوخس وخا شاک کی طبح ایس اے جائے گا۔

اس ادبی اورسیات فضامین دلجیبی کے ساتھ ساتھ لااش معاش کا سلسد میں ہوری تھا۔ ڈیڑھ ووسال گزدگئے تھے لیکن ابھی کہکسی معقول ملازمت کی صورت نظر نمیں آتی تھی۔ یاسی انتشار اورکسا وبازاری کا دور نھا جس کی وجہسے پڑھے تھے نوج انوں کی بیکاری بہت بڑھ گئی تھی مرت فوج میں ملازمتوں کے دروازے کھلے ہوئے تھے لیکن اس کی طرف کم از کم میری طبیعت راخت نمیں ہوئی تھی۔ انہیں ہوئی تھی۔

ریڈبوپرس اس زمانے میں کھی تقریری کرنے جاتا تھا۔وہاں کسی کی زبانی یہ اطلاع ملی کہ

دیڑیوس کھے بینے رم وگرام پروڈیو سرکی آسامیاں خالی ہیں اور درخواسیں دینے کے بیے استہار کا ہے۔ بیں نے بھی اس جگہ کے لیے ورخواست وے وی اس خیال سے کربراڑ استنگ کا مجھے فاصا تجرب ہے۔ ہوسکنا ہے اس بنیا دیر کا میا بی کی کوئی صورت کل آئے ۔ چنانخ میں نے ڈائر کی جنسول برا و کاسٹنگ نی دور خواست ہیج دی جندروز کے بعد انٹرویو کے لیے خطا آیا۔ میں دہلی گیا۔ برا ڈکا سٹنگ ہاؤس میں انٹروبوہوا احدشاہ بخاری صاحب (بطرس) ڈائر مکٹر جنرل آل انڈیا ریڈیونے خودانٹروپولیا ۱۰ میدو دول کی خاصی تعدادتھی ببیٹترکوپان کا ای ساست ساست منسٹ میں فارع کودیا گیا بھے کوئی پینتالیس مندے تک باتیں ہوئیں بخاری صاحب نے ادب، شاعی، تنقید، زبان، تمذيب وثقافت يرمز جانے كتے سوال كيے ميں بوتا رہا ،خودى بولئے دہے بلكہ بول كمنا جاہيے كہ إنى خطابت کامظاہرہ کرتے دہے بیں اُن کے زورخطابت سے واقعی بہت متا زہوا اوراُن کی باہیں مبرے ول بن اتركيں ، آخر قابل اور تجرب كارير وفيسر تھے؛ در لنے كا فن انحيس آنا تھا بعض معاملات ميں ہمارا اختلافت بھی ہواہیں جو باتیں بخاری ساحب نے کیں ان کی اہمیت میرے ول میں کسی طرح کم نہیں ہو تی . ا ن میں میں نے بیز خوبی و کھی کہ اپنی و ہانت اور شگفتہ بیا تی سے ہراکے کو قائل کرسکتے ہیں۔ ان کی شخصیت میں بلاکی ششش تھی۔ لمیے چوڑے ، سرخ وسفید، وجیهم آدمی تھے۔ اور بیروجا بست ان کی خطابت کیلیے سونے پرسماکے کاکام کرتی تھی۔

بخاری صاحب نے انٹرو ہوکے دوران جھ سے بابائے اردو ڈاکٹر مو ہوی عبار ہی کی تنقیدنگاری فیفن کی رومانی شاعری ، ن م راشد کی آزاؤنظم عصمت بیختائی کی اضافہ کیا کیونکہ ماحول انسرانہ سے اور آفاحشر کے ڈراموں پر باتیں کیں ادر میں نے اپنی ہے لاگ رائے کا اظہاد کیا کیونکہ ماحول انسرانہ سے ذیادہ ووستانہ بلکہ ادبی تھا بخاری صاحب میری باتوں سے متا ترجی موئے ۔ انھوں نے اس کا اعتراف بھی کیا بیکن صاحب میری باتوں سے متا ترجی موئے ۔ انھوں نے اس کا اعتراف بھی کیا بیکن صاحب میری باتوں سے متا ترجی موئے ۔ انھوں نے اس کا اعتراف بھی کیا بیکن صاحب میری باتوں سے دیا ہوئے دیا ہوئے ۔ انھوں کے میرامزاج میری میں ہونا مناسب ہے کیوں کہ میری صلاحیتوں کے جو مرکسی یو نیور سٹی میں ہونا مناسب ہے کیوں کہ میری صلاحیتوں کے جو مرکسی یو نیور سٹی ہیں بھی صلاحیتوں کے جو مرکسی یو نیور سٹی ہیں بھی

## اے روشنی طبع تو برمن بلا شدی

میں دتی میں حکیم رشید احد ندوی کا مهمان تھا۔ وہ اس زمانے میں انجن ترقی اردو کے ساتد منسلک تھے اور بابائے اردو ڈاکٹر مولوی عبارلحق جو لغت تیاد کردہے تھے اس میں ان کے مدد گارتھے. رفیدصاحب اوران کی بیگمنے میری بڑی خاطر تواضع کی اور دتی میں برطے میراخیال رکھا۔ مزے دارکھانے مجھے کھلائے اور مجھ سے اچھی باتیں کیں ، دتی کی سیرکرائی ، ا دیبوں سے ملاقاتوں کا ابتمام کیا ا ورباباے اردوڈاکٹرمولوی عبلدلحق صاحب سے مہلی ملافات کے لیے وسید ہنے ۔ انھیں وتوں ان سے ال خواجه عبلدلوحيد بعي مهمان تھے جومتھوروانشورصحانی تھے . دشیرصاحب نے خواجه صاحب سے میرا تعارف کرایا ورسم دیرتک باتیں کرتے رہ جواجہ صاحب دنیا دیکھے ہوئے تھے اپنے سم عصروں، دانشوروں ، او بہوں بصحافیوں اور اہم سیاست والوں سے ان کے روا لط تھے۔ ان سب کے بارے میں باتیں ہوئیں اورخوا جرصاحب نے ان سے بارے میں بڑی دلجسب باتیں ببان کبس بخواج صاحب کو میں نے دیکھاکہ وہ باتیں کرنے ہوئے بھی کام کرنے جانے ہیں ہے شمار اخبار اور دسا ہے ان کے مشخ تھے اوران کے ترانشے کائے کا می کرموضوعات سے اعتبارسے انھیں مختلف فاکلوں میں ڈالنے جاتے تھے بین دسیدہ ہونے کے با وجود آئنی محنت سے اس طرح کا کام کرنا خواصہ صاحب ہی کا حصد تھا۔ ڈوبے ہوئے آ دمی تھے اور حالات حاصرہ پر کام کرنا اور اس کام کے لیے زیا وہ سے زيا ره موادجع كرنا الهيس كاجصته تما-

ایک دن سربرکورشیدصاحب مجھے انجمن ترتی اردوکے دفتر، ا۔ دریا گنج بے گئے۔ بابک اردو اکر مولوی علالی صاحب سے انھوں نے میرے لیے وقت مقرر کرلیا تھا ہم لوگ مقررہ وقت سے کچھ پہلے ہی دریا گئے کہ کھوں نے مولوی صاحب کواطلاع دی اوراً نھوں نے فورا مجھے اندر بلالیا۔ بہت اجھی طرح سلے ۔ اس طرح جیسے برسوں کی ملا قات ہو۔ تا یداس کی وجہ تیمی کے مولوی فنا کومیں اکنرخط لکھتا رہتا تھا اوروہ با قاصر کی سے مجھے جو اب بھی دیتے رہتے تھے۔ بچائے کا وقت نامان سلے مولوی صاحب ہیں سے گئے جہاں طرح طرح کی نمکین ناما۔ اس سلے مولوی صاحب ہیں اپنے کھانے کے کمرے میں سے گئے جہاں طرح طرح کی نمکین

چیزی ہمایت اہمام سے چی ہو لی تقبیل میا وام ، بھنے ہوئے چے ، مونگ کی وال ، إ پوڑ کے با پڑا و تسم مے بسکٹ اور کیل وسیع وعریض کھانے کی میز پر سمجے ہوئے تھے ، مولوی معا حب نے نود تو ذرہ بسختے ہوئے جھے ، مولوی معا حب نے نود تو ذرہ بسختے ہوئے چینے اور با پر سے ووایک مرک کھائے اور جائے کی ایک پرای پی بولوی سیدہ تی فرید آبادی ، پرنڈت کیفی اور عبلد لرحمن صدیقی بھی کھانے سے کمرے میں آگئے اور انھوں نے بھی ہمائے ساتھ جائے ہی .

عبائے سے فارخ ہوکر مولوی صاحب برآ مدے ہیں بیٹھ گئے ہماں ان کاحفہ نیاد تھا ہم لوگ ہمیں ان کے ساتھ ہم اُن گر کر آ مدے ہیں آگئے ہمولوی صاحب حفہ بیٹے دہے اور ہم سے باتیں کرتے ہے۔
مولوی صاحب نے پنڈت کی میں انگے ہمولوں سے ابھی میں انھوں نے آ ڈاونظم میفیسل منموں مضاجین رسائل میں پڑھے ہوں گے ، اچھا کھتے ہیں ۔ حال ہی میں انھوں نے آ ڈاونظم میفیسل منموں کھا ہے ، اس میں اچھی معلومات فراہم کی ہے اور آ ڈاونظم کھنے والوں پر ہمت اچھا ہمور کیا ہے "
کھا ہے ، اس میں انجی معلومات فراہم کی ہے اور آ ڈاونظم کھنے والوں پر ہمت اچھا ہمور کیا ہے "
پنڈت جی کہنے گئے" میں نے وہ صنمون پڑھا ہے لیکن اس میں میری آ ڈاونظموں کا ذکر نیں ہے ۔
سب سے پہلے تو آ ڈاونظم میں نے کھی تھی " بھر میری طوت مخاطب ہوگر کھنے گئے" آپ نے میرا مجموعہ کام

میں نے کہا "مجھے با وجود کوسٹش کے دستیاب نہیں ہوا!

بنڈن جی کھے گھے" میں آپ کو دکھا تا ہول :

یہ کہ کروہ اُٹھے اوراہنے کمرے میں جاکر" وار دات اُکی ایک نیجم جلدلاکرمبرے سامنے دکھ وی۔ میں نے اس کو دمکھا تو واقعی اس میں کمی آزاد نظیس تھیں۔

میں ترمندہ ہواا وربیندست جی سےمعذرت کی۔

مولوی صاحب ان با توں سے تطعت لیتے رہے مہنستے اور مسکراتے رہے۔ اور می پڑرت جی پرکوئی فقرہ کستے رہے۔

بنڈن جی کوکسی جلسے میں جانا نھا اس لیے وہ توا کھ کرھلے گئے ا درمولوی صاحب اب میری طر

متوجہوئے ، ریڈیوکے انٹرویوکی واستان تی بھنڈیونیوٹٹی کے حالات پہچے۔ پی اینے . ڈی کے کام کی رفتار کے بارے نیس دریافت کیا۔

میں نے تنسان کے ساتھ ہواب دیے۔ دوران گفتگو بیمعلوم ہواکمولوی صاحب آل افریار بیڑا و کے ادباب اختیار خصوص بخاری صاحب کے سخت خلاف ہیں ۔ ایک تواس دج سے کہ یہ زمانے کی رفتار کو دیکھتے ہیں مصلحت کے دھا سے پملینے آپ کوہاتے ہیں ۔ ہند وول سے دب کر دہتے ہیں ۔ ادوو کاکا منہیں کرتے اور سے کخوشا مرمیں ہندی کو فوق دے دہے ہیں محولوی صاحبے یہ جبی کھا کہ دیئے ہیں اور فائل لوگوں کو طازم رکھنے سے گریز کرتے ہیں مجمولی صلاحیت کے لوگوں کا انتخاب کرتے ہیں اور دیاں دوست ٹوازی بہت ہے۔

میں چپ جاب برسب باتیں سنتارہ میرے علم میں بیہ باتیں نہیں تھیں اس میطی نے خاموش رہناہی مناسب مجھا۔

کوئی گھنٹ بھر دوران صاحب سے باتیں بوئیں ، دوران گفتگوانھوں نے ناگپورار دوکا نفرنس میں مشرکت کی دعوت دی اور بیھی وعدہ کیا کہ وہ جلد کوئی نے کوئی صورت کال کر مجھے دہلی بلائیں گے انھو نے مجھے تین دلایا کہ دیلی این سے انھو نے مجھے تین دلایا کہ دیلی اونرسٹی میں کوئی نہ کوئی انتظام ہوجائے گا۔

یں اس خوش خری کوئ کرچولا نہ سمایا مغرب کے وقت خوش خوش وہاں سے رضعت ہوکر دشید صاحب کے ساتھ اپنی جائے قیام پر واپس آیا۔

دوسرے دن میں لکھٹوروانہ ہوگیا۔

لکھنوولیں پہنے کرمیں نے اس سفر کی رو داوا پنے محن درزرگ جسٹ فلام من بٹ صاحب کوٹ فی جسٹس غلام من اود حجیف کورٹ کے جج تھے بھینو نیزیورٹی کی سنڈ بکیسٹ کے ممبر تھے اورمیرے دالدھ احب کے دوست تھے۔ نہایت شرایت اورنیک آومی تھے اورمرمالے بیں مدد کرنے کے لیے تیاردہ تھے جج بران کی خاص عنایت تھی میرے علی کام سے بہت متنا ٹرتھے ہمیشہ کتے تھے کہ تھے بوان کی خاص عنایت تھی میرے علی کام سے بہت متنا ٹرتھے ہمیشہ کتے تھے کہ آ تنا کھتے ہو تھا دے پاس ایک اسٹو فی گرافر ہونا جا ہے گاور ہیں

ان کی بیر محبت بھری باتیں سُن کرول ہی ول میں ہنتا تھا اوران کی شفقت، مجبت اور ہماروی پر فخر کرتا تھا۔

جنس نلام من صاحب نے مجھے سلی دی اور کہا کہ میں کھنو یونیور کی میں بیکچوار کی جنتیت سے دکھینا عباستا ہوں اس کے لیے کوشش جاری ہے تفییل اُنھوں نے ہیں بتائی میں نے بچھی کھی نہیں ۔
بھی نہیں ۔

ایک مهیبندهی نمیں گزرنے پایا تھاکہ موبوی صاحب کی طرف سے ناگیر رار دوکا نفرنسس کا دعوت نامہ آگیا اور میں ناگیورجانے کی تیاری کرنے لگا۔ ار دو زبان کے موطنوع پرمقالہ ہی تیار کی کرنے لگا۔ ار دو زبان کے موطنوع پرمقالہ ہی تیار کیا در میں کا نفرنس کی تاریخوں سے تین جار روز قبل ہی احتقام حین صاحب اور حکم اسرار احمد کی اور کی ماتھ ناگیور روانہ ہوگیا۔

ناگبودیں ادودکا نفرنس کیآھی ،اد دوکا اچھا خاصاج تن تھا ،مولوی عبدلی ماحب بہدی سے دہاں موجود تھے۔ نواب صدریا دجنگ، مولانا حبیب الرحمٰن خاں شروانی دعلی گرچہ) بنڈت بینی سیدہائمی فرید آبادی (دہلی) عبدلائمان صدیقی (کلکته) پر دفیسر نجیب انٹرف ندوی دبیبئی) مجیسر عبدلیقیوم خال باتی احیدر آباد کا دوکن )، پر وفیسر عبدلیقا در سروری (حیدر آباد)، ڈاکٹر ابواللیت صدیقی اعلی گڑھ) نبھنل احمد کریم فضلی (الد آباد) جنیم امامی (بنگور) اور بدت سے دو سرے اویب اور شام دوایک دوزمین ناگبور کہنے گئے ۔ کا نفرنس نثر وع ہوئی .افتتاحی اجلاس میں مولوی عبدلیت صاحب فوایک دوایک دوزمین ناگبور کہنے گئے ۔ کا نفرنس نثر وع ہوئی .افتتاحی اجلاس میں مولوی عبدلیت صاحب نے صدارتی خطبہ پڑھا۔ دوسرے دن قرار دادی بیش ہوئی، نیم مقالات کی کئی نشستیں ہوئیں بینی بینی مقالات کی کئی نشستیں ہوئیں بینی بینی مقالہ پڑھا ،موضور تا ایسا تھا کہ لوگ قدا چو تکے لیکن دادوری تین دن تک کا نفرنس کے مختلف بھی مقالہ پڑھا ،موضور تا ایسا تھا کہ لوگ قدادیس لوگ شرکہ ہوئے۔

ناگیود میں سلمانوں کی آبادی پانٹے سات فی صدید نریا دہ نہیں تھی ایکن بیسلمان اردو کے شیدائی تھے۔ شیدائی تھے اور ساس زبان کے لیے ابناتن من دھن قربان کرنے کے لیے ہروقت تیاد دہتے تھے۔ مولوی صاحب اسی لیے ناگیور کو میشہ جاگیور کہتے تھے۔ کا نفرنس ختم ہوئی نواس کے بعد کئی ادبی

جلے ترنیب دیے گئے : اونیورٹی میں بھی ایک جلسہ ہوا ۔ اس میں اویبوں نے نرکت کی۔ پر و فیسر منظور میں نور اس زمانے میں ناگیور ہونیورٹی میں اردو کے ریڈرتھے ۔ ان سے بھی ملاقات ہوئی ان کا کلام بھی سُنا کئی دن اِن بحبتوں میں اچھے گزرے ۔

نا گُرور کا نفرنس کا ایک واقعہ مجھے آج تک یا دہ صحیح بالس کمیٹی کے بیش میں ووقرارواویں ہیں تھیں جن کا ایک ووسرے سے تعلق تھا کسی عماحب نے کہا۔ ان وونوں کو ایک ووسرے کے ساتھ کتھی کردیجیے۔ ایک اورصاحب نے کہا۔ گانک دیجھے" یہ نفظ مناسب ہے بمولوی عبادی صاحب صدارت کر دیجے ۔ ایک اورصاحب کا نفظ سنا تو معان کی زبان سے نکلا "ٹائٹے لیجھے ' زبا وہ مناسب صدارت کر دیے تھے جب ٹائلنے کا نفظ سنا تو معان کی زبان سے نکلا "ٹائٹے لیجھے ' زبا وہ مناسب ہے۔ اس برما عزین نے زور دار قمقہ لگا یا اور اس طرح مولوی عبادی صاحب کی بزلد سنجی کی وا ددی۔

کوئی ایک ہفتہ نا گپورس گزاد کرہم لوگ لکھنے واپس آئے کا نفرنس کی رو داد انجس کے اخبار "ہماری زبان" اوراً روسے دوسرول اخبارول میں تھینی رہی خاصی بیسٹی ہوئی۔

بیں نے چونکہ اُر دوزبان کے بعض مائل پر مقالہ پڑھاتھا اس لیے لوگوں نے اس سے الحجیبی لی اورلوگ ہند دستان کے مختلف علاقوں میں اس حوالے سے جھے کچے جانے گئے۔ اس سے بعد کئی کا نفرنسوں اورجلبوں میں مثرکت کے لیے دعوت نامے میرے باس آنے لگے۔ چنا نچہ میں نے ایک قومن مائلے بیٹ کی ارد دکا نفرنس میں مترکت کی اور دو مرے بیٹنہ اور منظفر بیر بھی گیا جمال ادو و کے جلسے مترت یہ دیے گئے تھے۔

بنی کی کانفرنس کے روم روال حفرت خیر کھوروی کھے جو کیمن ترتی اردوکا کام کرتے تھے اوراد دوکے بہت بڑے مجابرتھے انھول نے اردوکا پیغام بور پی کے مشرتی ا صلاع اور بہار کے ایک ایک ایک کا کول میں بہنچا دیا تھا. وہ بابائے اردوک سچے اور مخلص فیق کا رتھے اوراد دو کے لیے ایک ایک کا کول میں بہنچا دیا تھا. وہ بابائے اردو کے سچے اور مخلص فیق کا رتھے اوراد دو کے لیے جماد کرنا اُن کی زندگی کا مقصدتھا بشرول شہرول ، ورکا وُل گا دُل گھو صفتہ مخفے ۔ اردو کے جلے کھے تھے تھے ورکا وی کے بیتے ہوئی کی آبی جھوٹی سی جگری ہی کہا ہیں جی

اردوکا نفرنس کا ڈول ڈالا اوراپی کوسٹنوں سے بڑے بڑے ادیجوں اوراردوکے خدمت گزادل کو ان وورا فقا وہ مقام برجع کر بیاراس کا نفرنس شرکت کے بے علی گڑھ سے پر دفیسر دشید احمد صدیقی، پر وفیسرال احمد سرقر، بیٹنہ سے ڈاکڑا خزا درینوی اور جمیل مظری اور گھنوسے برد فیسرسید احمد احتفام حین اور اار آبا وسے پر دفیسر فرات کور کھیوری اور ڈاکڑا عجاز حین لینے پر بڑے بائے کی مانتام حین اور اار آبا وسے پر دفیسر فرار دادیں باس ہوئیں، نقر برب بھی ہوئی، مفائے بھی برٹے گئے ، مناعرہ بھی ہوئی ، اردو کے مسائل پر قرار دادیں باس ہوئیں، نقر برب بھی ہوئی، مفائے بھی برٹے گئے ، مناعرہ بھی ہوا اور مجی محفلوں میں شعر دخاع ی بھی ہوئی ، دشید صاحب ، سرور صاحب ، فرآق صاحب ، عباد داور ختر اور بنوی صاحب سے بہلی بادمیری ملا قاتیں ہیں ہوئیں ، س کا نفر نس میں اعجاز صاحب اورا ختر اور بنوی صاحب سے بہلی بادمیری ملا قاتیں ہیں ہوئیں ، س کا نفر نس میں منظر میں اردو کے ایس نے اردو کے منصوب بیش کیے جہدے ہی منصوب بیش کیے ۔ شا برای مسائل کا جائزہ لیا اور اردو کے متقبل کو شا ندار بنا نے کے لیے کی منصوب بیش کیے ۔ شا برای مقالے کو بہت بسندگیا گیا اور اس میں جو باتیں کھی تھیں ان پر سیر صاحب اور شوبید وجہد ہوئی۔

تین دن بسنی بیں تیا م کرکے ہم لوگ لکھنٹو زابس آئے جیلتے وقت میں نے خبر مجوروی ساحب سے کما کہ '' آپ نے تیجھے اردو کا لیڈر بنا دیا ؟

کفے گئے اردوکا لیٹررتو آپ، کوہونا ہی جا ہیے۔ آپ کی صلاحیت ہوں نے آپ کوائیڈریٹایا سے ، ادووکی خدمت کرتے دہنا کارِ ٹواب ہے "

میں نے کما یومیں اروو کا خادم ہول ۔ انشا رالٹرخدمت کرتا رہوں گا؟

چندروزکے بعدی کھنوئیں بٹنہ کے بی این کالج کی طوف سے دعوت نامہ ملا لکھاتی بی این کالج میں آبے اور تقریر کیجے میں نے دعوت قبول کر لی اور مقررہ تاریخ کو بٹنہ بہنیا .
کالج کے طالب علم مجھے ایڈشن پرلینے کے لیے آئے لیکن بہیان نہ سکے میں نے لڑکوں کی جال ڈھال اور اندازسے انھیں بہیان لیا۔ لڑکول نے معذرت کی اور نہ بہیانے کی وجہ یہ بتائی کہم توبیہ اور اندازسے انھیں بہیان لیا۔ لڑکول نے معذرت کی اور نہ بہیانے کی وجہ یہ بتائی کہم توبیہ سمجھ دہے کھے کہ آب سن رسیدہ ہوں گے ۔ آپ سے چرسے پر داڑھی ہوگی، لیکن آپ قوہماری ہی

طرے نکار بس اسی لیے ہم آپ کوہیاں ڈسکے ۔آپ کے مضابین پڑھ کرآپ کی کچے اور ہی تصویر ہمارے ذہنول میں تھی ۔ با بائے اردوسے ملتی جلتی ۔

تعة مختفر یہ الیکے معذرت کرکے مجھے پر بیل کی قیام گاہ پر ہے گئے۔ وہاں میں نے قیام کیا شام کو کارلج میں بہت بڑا جلسہ ہوا میں نے بہا رمیں ار دو زبان وا دب کے موصوع پر تقریر کی تقریر چونکہ بہا رکے بارے میں تھی اس بیے اس کو بہت بیند کیا گیا۔ دو نبن روز بیٹنے میں رہا بہاں قائنی عبد لودو دصاحب، ڈاکٹر بیداختر اور یوی اور پروفیسر کیا لدین احمدسے ما قانبیں ہوئیں ان کے عالما مزاج اور خش اخلاقی نے مجھے بہت متا ترکیا۔

خداجانے کس طرح نیز کھوروی کو علم ہوگیا کہ میں بیٹنے ہیں ہوں جنانچہ وہ دوسرہے ہی ون بیٹنہ
آگئے اور مجھے مظفر پورچلنے پرمجبور کیا ۔ جنانچہ وہ مجھے اوراخترا ور بنوی صاحب کو مظفر پورے گئے ۔ وہاں
انھوں نے بست بڑا جلسہ کیا جس میں مجھے مہان صوصی بنا دیا ۔ تقریبی نہا وہ تماد دونہ بان برمومیں ۔

مین صدارتی خطبہ بیش کیا جلسے کے بعد فیرصاحب نے شہر میں میرا یا قا مدہ جلوسس نکال دیا ادود
سے بارے میں خوب نعرے لگے بشہر کی تمام اہم مراکوں سے بیہ جلوس گزدا بہا دی مسلمانوں نے گئے
میں ہارڈ لیے اور جگر جگر ہیولوں کی بارش کی اور پھرووٹین ون تک وعوٹوں کا سلمد دہا آس باس
کے دیماتوں میں جی گئے ۔ یمان سلمانوں نے ہارا استقبال کیا۔ لوگوں نے ہاتھ چوہ اور فوب آؤ بھات کے دیماتوں میں اوراکہ دوکا ہرکام کرنے والاان کے لیے بحرم

مظفر پورا ورمینهٔ میں کوئی ایک ہفتہ قیام کرکے میں لکھنو والیں آیا اوراپنے کاموں ہیں معروف ہوگیا۔ ون ون بھرامیرالدولہ ببلک لائبریری، گنگا بشادیموریل لائبریری، درجلسہ تهذیب کلب ک انبریری میں بیٹھ کربرلئے رسانوں اور کم آبول کی ورق گردانی کی اردو تنقید بریابی ایک وی کاکام کرنے کئے ہے۔ ایساکرنا عزوری تھا۔ اس طرح تنقید سنے تعان خاصا نیا مواد مجھے وستیاب ہوا اور اس کی برولت میرایی بیچے وی کاکام تیزی تیزی سے آگے مرصف لگا میں نے کھنا تمروع کردیا اور چند میسے برولت میرایی بیچے وی کاکام تیزی تیزی سے آگے مرصف لگا میں نے کھنا تمروع کردیا اور چند میسے برولت میرایی بیچے وی کاکام تیزی تیزی سے آگے مرصف لگا میں نے کھنا تمروع کردیا اور چند میسے

يسكى باب تيادكريه

ووسری جنگ عظم ختم ہونے کا نام نہیں لیتی تھی ہے۔ ازاری کا ذور دوز بروضا جاتا تھا۔ نوجانوں میں بے کاری سرطان کی طرح چیلتی جاتی نصوصیت کے ساتھ پڑھے تھے دوگوں کے بخوی سے کاری میں اتنا اصنا فر ہوگیا تھا کہ ہرخفس بے کارٹ طراح ناتھا سوائے آن لوگوں کے جنفوں نے فرج کے کہی ذکری میں اتنا اصنا فر ہوگیا تھا کہ ہرخوں ہے کارٹ اتنا ہوگا کہ اور کے تی ہوگی کی گلا نے شرق کے کہی ذکری ہے ہے کہی مندوستان میں ہندوستان کی ہرجیز کو جڑسے کی آگ بھڑکن سروع ہوگئی تھی بعض ہندوستان کی ہرجیز کو جڑسے اکھاڑ میسی کے انداز کی ہرجیز کو جڑسے اکھاڑ میسی کے دیں گرکھتے تھے ہم ملک وقتی کہا تھا کہ ان کے دیں گے اور ان کے بیچے ہندوستان کے تقریبًا تمام سلمان تھے بھا گریں کے لیڈر کھتے تھے ہم ملک وقتیم ہیں ہونے اس کے نیشتا سے سلمانوں میں باتی اس کے نیشتا کے منصوبے تیار کردگھے تھے بہم ملک وقتیم ہیں ہونے اس کے نیشتا کے منصوبے تیار کردگھے تھے ہم ملک وقتیم ہیں ہونے دس کے نیشتا کے منصوبے تیار کردگھے تھے ہم ملک وقتیم ہیں ہونے دس کے نیشتا کے منصوبے تیار کردگھے تے میں کہا تھیں تی تھے ہم ملک وقتیم ہیں ہیں آتا تھا کہا دنے کس کروٹ شیس د ہاتھا ہم لیگ مسلمانوں کی واحد نما کرندہ جاعت بن گئ تھی ہی تیں آبیا تھا کہ اور کس کے اندے کہ کو کہا کہا کہا گھے گا۔

مسلمان طالب علم پاکستان کی تخریب میں بیش پیش نے نیشل مسلمانوں کا عام جلسوں میں تقریر کرنا مشکل نصار لڑے انھیں بولئے نہیں دیتے تھے جلسوں میں منگامہ ہموجا ہا تھا بجلس احرارالام کامراز اگرچا انہورتھا لیکن اس کے خطیب لکھنو تک بہنچتے تھے اور اپنی خطابت کے جوہرو کی نے تھے مجلس حا اگرچا لاہورتھا لیکن اس کے خطیب اور مقرکسی اور جاعمت نے بیدا نہیں کیے ور دانا سیدعطا رائٹر شاہ بخاری ہموانا علم علی اظهر محولانا افور صابری جا دو بیان مقررتھے۔ لڑکوں کا یہ حبیب الرحمٰن لدھیا نوی مولانا مفرع اظهر مولانا افور صابری جا دو بیان مقررتھے۔ لڑکوں کا یہ خیال نے اگران لیڈروں کو خطاب کرنے کا موقع مل کیا تو اس کا اثر اچھا نہیں ہوگا بحوام ان کی خطابت سے متا تر عرور ہوں گے اور بیرسب کھا نیس منظور نہ تھا۔

ایک و فعدمولانا سیدعطارالندننا و بخاری تکھنؤ آئے مجلس احراری طرف سے این الدولہ پار بس جلسہ ترنیب ویا گیا جلسہ نشروع ہوگیا۔ ننا و صاحب ذرا تا خیرسے جلسے میں آئے۔ ان کر دیکھتے ہی لاکوں نے منگامہ سنرہ کو اور کہاکہ مولانا! آپ مندوستان کے سب سے بڑے خطیب ہیں۔ آپ کی تقریر نہایہ: ولکش ہوتی ہے آپ اپنی اس ساحری سے دائے عامہ کومتا ترکریں گے اس لیم ہم کے تقریر نہایہ: ولکش ہوتی ہے ایک اور پاکستان کے خلاف ایک لفظ سغنانہیں جیا ہتے ہوئے رہم مند میری تقریر کئی سے تو تو بھی میرے ساتھ ہوجائے گا ہوگا میں ایک ساتھ ہوجائے گا ہوگا ہے۔ ایک لائے نے جواب ویا "اسی لیے تو ہم آپ کو تقریر نہیں کرنے دیں گے۔ ولیے آپ کی تقریر سننے کو میرا بھی جی جا ہتا ہے ؛

مولانانے کہا "اچھا میں سیاست پر تقریر نہیں کون گا، مرف دینی معاملات پر بولوں گا یہ سین کوسلے کہا "اچھا میں سیاست پر تقریر نہیں کون گا، مرف دینی معاملات پر بولوں گا یہ ولانانے کلام ہاک کی تلاوت ایسے کو کے ساتھ کی کہاں بندھ گیا اور ماھزین جلسٹی سے برتفن جھومنے لگا اور بجروہ وینی معاملات پر تقریر کرنے گئے۔ تقریر تودین اسلام کے مختلف اصولوں پر تھی جھومنے لگا اور بجروہ وینی معاملات پر تقریر کرنے گئے۔ تقریر تودین اسلام کے مختلف اصولوں پر تھی کیا اور بھر تقریر تودین اسلام کے مختلف اصولوں پر تھی کیا تاریخ میں تاریخ کا ترجمہ، حدیثوں کا بیان حافظ سعدی، عرقی، نظری، ناآب اور تون کے اشکار اور آتی آیات کا ترجمہ، حدیثوں کا بیان حافظ سعدی، عرقی، نظری، ناآب اور تون کیا گیا کچھ مولانا نے اپنے خطاب یں بیش کیا۔ لوگ استحاد ہوگئے اور مولانا ساری دات تقریر کرتے دہے اور ایک شخص بھی اپنی جگہ سے نئیں ہلا۔ مسحور ہوگئے اور مولانا ساری دات تقریر کرتے دہے اور ایک شخص بی اپنی جگہ سے نئیں ہلا۔ تقریر کیا تخری اور ایک تقریر ختم کی ۔ شریک تقریر سنت رہ اور ان کی ساحرانہ خطا بہت نے کچھ ایسی لذت بیل بھی دات بھرانہ کی تقریر سنت رہ اور ان کی ساحرانہ خطا بہت نے کچھ ایسی لذت

اور لطفت وانبساط سے آسٹنا کیا جس کوا مفاظ میں بیان کرنا مکن نہیں۔
عُرْف یہ کہ اس طرح اس وور بُرِ آشوب میں میرا وقت گزرتا مہا اور اس طسیرے کی
ولی سیبوں نے سیاسی انتظارا ور منظامول کے نتیج ہیں پیدا ہونے والی کساوبازاری اور
غیر لینینی کیفیت کے مذموم انزات کو بڑی حد تک ذائل کردیا۔ زیست کرنے کی خواہش جینے کی
ارزوا ور کچ نہ کچ کرتے رہنے کی تمنا ول کی تا دیکیول میں روشنی کے قمقے سے دوشن کرتی رہی اور
میں سوچتا راک سیاسی سید بی توہر جال دنگ لائے گی۔ پاکستان توہم صورت بن کرد ہے کا اس کیے

اس نئی دنیا میں زندہ دہنے کے لیے اس علمی منعوبے کوعلی ہامہ بینانا عزوری ہے تاکہ اس نئی دنیا میں اپنا مقام بیداکونے میں کہ تھم کی دخواری کا سامنا نہ کرنا پڑے جہنانچہ میں نے اپنا ہی ایک بی دخوا کا کا ممکل کیا اورساتھ ہی ہزار ہاصفحات کھے کہ طلم وا دب کی دنیا میں اپنی بڑی کھی جگا بھی بنا لی دوگ مجھے کہ کا کا ممکل کیا اورساتھ ہی ہزار ہاصفحات کھے کو میت واحترام کی دولت بیش بما کا خزامۃ میرے ہاتھ آگیا۔

شایراسی صورت مال کاید افرتھاکہ کالج میں جب لیکھ شپ ملی تومیں نے اس کے لیے درخواست تک نہیں دی میرے پاس اینگلوع بک کالج دہلی کی طرن سے آفرآیاکہ شعبُ اددو کی عداد آپ کو پیش کی جاتی ہے۔ اس سلسلے میں بابائے اددو ڈاکٹر موی عبادی صاحب کا خطابی ملاجس میں یہ کی تھاکہ اس بیش کی جاتی ہے۔ اس سلسلے میں بابائے اددو ڈاکٹر موی عبادی صاحب کا خطابی ملاجس میں یہ بی تکھاکہ اس بیش کی کو فرر اقبول کرو میں نے تمہادا تقرد کروا ہیا ہے۔ یہاں مل کراددو کا کام کریں گے تقویت رہے گئ

یں نے فوڈا اس بیش کش کو قبول کرلیا اور میں اینگلوع مبک کالج کے شعبۂ اد دوکی صدارت منبھا لئے کے لیے دہلی روانہ ہوگیا۔

اوراس طرح عالم جذب میں مقبول میاں گئی زبان سے تکلی ہوئی یہ بات صحیح ٹابت ہوگئی کہ "کالج کی آوکری ہمت اچھی کالج کی ٹوکری ہمت اچھی ''

## اليگلوعربك كالح و ملى

بيستنا والوكي أخرى ون تھے۔

یں دات کو کھنؤکے چار باغ اسٹین سے وتی کی گاڑی ہیں بیٹھاجی نے منے اندھرے جھے دتی پہنچا دیا۔ اسٹین سے سیدھا با بائے اردو و اُلکر مولوی علائی صاحب کے پاس نمبرا وریا گئے دہی گیا مولوی صاحب کو اطلاع کرائی نظافات ہوئی ، مولوی صاحب بست نوش ہوئے ۔ نما دھوکر ناشت کیا اور دریا گئے سے سیدھا اجمیری وروازہ بہنچا جمال ، ینگاء عربک کا بج واقع تھا۔ پرسپیل اس وقت تھی والے تھے مالیکن وہ رخت سے لیک اور جانے والے تھے فالبًا ایٹرورو کا لج بیتا ورمیں ، عارضی طور پراس وقت خورش برشید احریجہ تی صاحب کو لیپل بنا دیا گیا تھاجیٹ تی صاحب سے ملاقات ہوئی ۔ بڑی نمندہ بیٹیا نی سے بیش آئے اور کہا کہ ، بیل گئی و عرب کا لج میں آپ کو خوش آ مرید کہتا ہوں' ، چائے سے میری تواضع کی اور چیندمنٹ میں اس عرب کے برسوں کی لا قات ہو میں نے انھیں جوائینگ رپورٹ وی ، بہا طرح بے تکافی ہوگئے جیسے برسوں کی لا قات ہو میں نے انھیں جوائینگ رپورٹ وی ، بہا طرح بے تکلف ہوگئے جیسے برسوں کی لا قات ہو میں نے انھیں جوائینگ رپورٹ وی ، بہا طرح بے تکلف ہوگئے جیسے برسوں کی لا قات ہو میں نے انھیں جوائینگ رپورٹ وی ، بہا کی برطوانے کا ٹائم ٹیبل لیا اور اسی دن سے کام شرفع کردیا ۔

چنتی صاحب رہنے واسے توکیبل پور (موجودہ نام اٹک) کے تھے، کین علی گڑھیں خاصا وفنت گزادا تھا اس لیے وہاں کے تہذیبی سانچے میں ڈھل گئے تھے بعلی گڑھ سے وہ اندن صاحب گئے اور وہال سے تاریخ میں ایم اسے کیا۔ واپس آکروہ اینکلوع بک کالج میں تاریخ کے سے

پروفیسر ہوگئے جنگ کے زمانے میں برطانوی فوج کی ایجوکیٹی کورمیں بھی ہے۔ طبیعت کوہاں کے احول سے مناسبت نہیں تھی اس لیے جلد ہی عرب کائے واپس آگئے ۔ سرخ وسفید آومی تھے۔ خوش کل اورخوش گفتار بھی خاصے تھے۔ زیادہ ترعلی گڑھ کے باس میں ملبوس رہتے تھے بشیروانی اور علی گڑھ کٹ کا پا جامر بیفتے تھے۔ نواب زادہ لیا قت علی خال صاحب سے بڑی عقیدت تھی۔ ڈواکٹر واکٹر میان ماحب کو اپنا پیرومرشد مانتے تھے۔ نواب زادہ صاحب عربک کالج کی گورننگ واکٹر میں ماحب کو اپنا پیرومرشد مانتے تھے۔ نواب زادہ صاحب عربک کالج کی گورننگ باڈی کے صدراورڈاکٹر صاحب کالج کی گورننگ اور دو ڈاکٹر مولوی عبارلی تھے۔ بابائے اور دو ڈاکٹر مولوی عبارلی صاحب کالج کی انتظامیہ کے ایک اسم رکن تھے۔

یہ سب باتیں حینی صاحب نے مجھے پہلی ہی ملاقات میں بتادیں اور ان باتوں سے کا کچے کے متعلق میری معلومات میں خاصا اصافہ ہوا۔ ان باتوں کے علاوہ بھی بہت سی باتیں ہوئیں۔

اینگلوع بک کالج، دہلی میں سلمانوں کا واحد کالج تھا۔ اس کے علاوہ ہندو کالج، راجس کالج اوراندر پرست کرار کالج مند وول کے کالج تھے۔ بیسب دہلی یونیورٹی کے کالج تھے جہاں ہی۔ مكتعليم وتى تھى ايم اے اور بى اے آ ززكى كلاسىز يونيوسى بين ہوتى تھيں براھانے والے زیا دہ ترانھیں کا لجول کے پر دفیسرتھے۔ یونیوسٹی میں اس وقت تک گنتی کے چند بر وفیسرتھے اور اور بونیوسٹی کا نظام کا بول ہی کے سما رہے جل با تھا سرمادیں گرا ٹراس زمانے میں بونیوسٹی کے وأس بيانسارتھ والخول نے وہلى يونيوس ئے ليے بڑاكام كيا كا بحول كے اساتذہ كو تحفظ ديا اور پوسٹ گر بجیٹ تعلیم کو یونیورسٹی کی تحویل میں سے لیا۔ یونیوسٹی میں کھے مروفیسروں کے تقرریجی انھوں نے کیے۔ایک نیا نظام تعلیم ی نا فذکیا تھاجی کوئین سالہ ڈگری کورس کما جاتا تھا اوریس کے تحت طالب علم میرک یا سیکنڈری کے امتحان باس کرکے براہ داست مین سال کے لیے بی اے آ ززمیں داخل بوجا تا تھا۔ میٹرک پاس کرنے والے کو ایک تعلیمی سال کے لیے پر میریٹری کاس میں واخل ہوکرایک خاص امتحان یاس کرنا ہوتا تھا۔ اس سے بعدیہ طالب بھی بی اے آ نرزمیں واض ہوجاتے تھے۔ سرماری کی بیاسیم بینورسٹی کے دائرہ کادکو پڑھانے، کالج کے اساتذہ کو فیورٹی

کے کاموں میں ذیادہ سے زیادہ حصد لینے اور اس طرح انھیں تحفظ دینے کے لیے تی ۔ اس کے ساتھ طالب علموں کو جلدا زجد جو لئے تم ہی میں اعلیٰ تعیام کے جے ماحول سے آسند ناکرنا بھی اس کا مفصد تھا ۔ اس منصوبے کو علی جامہ بہنانے میں سرماریں کوخاصی کامیا بی ہوئی اور دہلی یو ہوری کی کے تعلیمی نظام نے بہت جلدا پنا ایک مقام بیدا کرلیا ۔ بہاں نگ کہ دوسری یو نبورسٹبوں ہیں اس کی منالیس وی جانے گئیں ۔ سرماری ہم ہمی عرب م اورا رادے کے انسان تھے ۔ ہندوشان کی فیڈیل کورٹ کے چید جینے سے جان ہمی عرب م اورا رادے کے انسان تھے ۔ ہندوشان کی فیڈیل کورٹ کے چید جینے سے جان کی میڈیل کورٹ کے چید جینے سے ۔ اس لئے ہو چاہتے ۔ کھے کرتے تھے اور حکومت کو ان کی بات مانی بڑتی تھی ۔ یونیورٹ کی ہے انھول نے اولٹ وائسر کی لاج کی ساری عارتیں ماہل کر فی جیس اور وہ انھیں عارتوں میں سے ایک عاریت کے دو کم وں میں دہتے تھے ۔ نہا آ دی تھے ۔ ان کی ٹر ندگی صرف دملی یونیورٹ کی ترتی کے لیے د تھے تھی ۔

النگلوع بك كالج مين اس و تست مين ار دوكا واحدليكيراد تها يشعب كى صدارت مجى مير سپردتھی. یونیورسٹی میں زبان وادب کی تعلیم کا انچارج بھی میں ہی تھا۔ ۶ بی، فارسی اور اردو کا بوروا ن اسٹریز منترک تھا اور اس کے سربراہ سینٹ اسٹیفز کا لیے کے فارس کے پُرفیہ ڈاکٹر سیدا ظرطی تھے ۔عربی کی نمائندگی اینگلوعر بک کالج کے عربی کے پروفیسروں ڈاکٹرخورشید احمدٌ فارق، فارسی کی نائندگی پروفیسرمنظورسین موسوی اور ار دو کی نمائندگی میں کرتا تھا. بورڈکیا تھا چوں چوں کا مرتبہ تھا میں نے صرف ایک مٹنگ میں مرکت کی الین میری طبیعت بدمزہ ہوئی اس بے میں نے فورًا بہ قبصلہ کیا کہ ار دو رکے بورڈ کوکسی طرح الگ کرفانا جا ہے جنائیہ اس سے لیے کوششیں جاری کھیں۔ ڈاکٹر موادمی عبار کی صاحب میری پشت پناہی پر موجود تھے۔ اس لیے میں نے بیر منا سب مجھا کہ کسی طرح انھیں اردو کا آنزیری پروفیسے بنے پر آبادہ کیا جائے. مولوی صاحب میرے ا حرار مرتبار ہوگئے ، بلکہ اپنی مصروفیبتوں کے با وجو دانھوں نے ہم اے کے طالب علموں کو ہفتے میں ووتین کھنے پڑھانے کے کا وعدہ کیا. سرماری اس تجویز سے بست خوش ہوئے اوراس طرح وملی یونیورسٹی میں اردو کا شعب نهایت مضبوط بنیا دول پر فائم ہوگیا مولوی منا

سفتے بیں دولیکچروہتے تھے۔ باقی لیکچرمین خودویتا تھا۔ بونیور ٹی میں جگر نہیں تھی اس لیے ایم اے اردو اور بی اے اوٹرزکے لیکھرسینٹ اسٹیفنز کالج میں ہوتے تھے میں سفتے میں تین ون ایم اے کے طالب بلمول كوليكج دينة كم يصلينث استيفنز كالج جا آاتها بمولوى صاحب الجمن كم وفر ما ورياكن يس ليكيج دينے تھے. طالب علم سفتے ميں ووون ان كے پاس چلے جاتے تھے عيں سفتے ہيں تين ول اینگارع مک کائ میں پر سریریزی اور بی اے کی کلاسول کو پیٹھا تا تھا اورا مے اے کے ٹیوٹوریل اور سمینارلیتا تھا۔ کام زیاوہ تھالیکن جوانی بلکہ زجوانی تھی پڑھانے کا شوق بھی تھا۔ ار دو تربان وادب سے

د کیبی کی آمی و اس کی می می سوس نهیس مواکه زیاده کام کررها مون .

ولمی میں اینگلوعربک کالج کی بڑی اہمیت تھی اس سے پیچیو تایخ کاایک الد تفاراس کولوگ قديم دنى كالج بى كى ايك نئ صورت مجعة تصيحهاء كى جنگ آزادى ميس قديم دتى كالج تباه ويرماد وكيا تفاجب تسلّط موانو حكومت كوا ورخودملانول كومسلانول كي تعيلم كي طوت توجر كرني يرى. ملمان انگر بزسے برگشند تھے ۔ انگریزی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے اس بیے صلحتاً ا بینکلوکے ساننے عربک کا لفظ لگایا گیا اور ا بینگلوع بک سوسائٹی قایم کی گئی جس کے تحت الیکلو عربک اسکول بنائے گئے۔ اس سوسائٹی نے وقت کے تقا صنوں کے بیش نظریہ کا لیج بھی قایم كرديا مولاناحالى لاہورے وتى جانے كے بعدا ينككوع بك سوسائٹى كے انھيں اوارول سے رابستہ ہوئے اور وتی کے بیشتر خا ندانوں کے نوجوانوں نے انھیں اوا دوں میں تعلیم حاصل کی۔ علی گڑھ کالج کے بعد سلمانوں میں اس کالج کواہمیت دی جاتی تھی اور اس میں تعلیم حاصل كرفے كے ليے مدراس بيبورسى بى اسرحد بنجاب اسندھ اور كجوات كا تھيا واڑسے كلى طالبطم يهال آتے تھے. دنی مركزي جگرتھی فيسيس بست كم لى جاتى تھيں بہوسل كا أتنظام نهايت معقول تھا۔ اس لیے طالب علم بہال ووروورسے آتے تھے۔ کالج کاماحول بست اچھا تھا استاد تیق اور ا ورجست كرف والدے تھے۔ نهايت ما نوس فضاتھى اس ليے دورا نتا دہ علاقوں كے طالب علم اس كالج كوببندكرت تصے بعن توعلى كرمه كوچيو ڈكريمال آجاتے تھے۔

کائے کی عادتیں مفل عہد کی تعمیر کی ہوئی تھیں ۔ پھا ٹک کے سامنے اورنگ زیب عالمگیری عہد کی سرخ پتھر کی سجد تھی جو جامع صحد دہلی یا شاہی سجد لا ہور کا نقشہ بیش کرتی تھی مسجد کے سامنے گھاس کے جارخوش نما تختے تھے ۔ اس کے جاروں طوف سرخ رنگ کی عادتیں تھیں جن بین نیچے اوراویر کھاس کے جارخوش نما تختے تھے ۔ اس کے جاروں طوف سرخ رنگ کی عادتیں تھا لہ السبط لموں کا ہاٹل تھا دکرے تھے ۔ اور دوسری منزل میں طالب علم آدام وسکون سے رہتے تھے ۔ اور کا ایک حصد اساتذہ کے رہنے کے لیے وے ویا گیا تھا۔ اس سے بیچے کالج کی نئی عادت تھی۔ اور کی ایک حصد اساتذہ کے دہنے کے لیے وے ویا گیا تھا۔ اس سے بیچے کالج کی نئی عادت تھی بھی میں ایک بہت بڑے ہال کے علاوہ کئی بڑے بڑے کرے کی خواسی کی خاصی بڑی عارت تھی کالج معنی منرب کی طوف پر نبول کہ وفتر تھا اور اس کے سامنے البر بری کی خاصی بڑی عارت تھی کالج میں داخل ہونے کے لیے جو بھا ٹک تھا وہ آکسفورڈ اور کیمرج کے کالجوں کی کی یا دولا تا تھا۔ ای طور کی میں داخل ہونے کے لیے جو بھا ٹک تھا وہ آکسفورڈ اور کیمرج کے کالجوں کی کی یا دولا تا تھا۔ ای طور کی ایک می ایک می بازی عارتوں کے ورمیان چرت کی بجائے سے تھی جو بھا گی عارتیں بڑی کے کالیوں کی کی یا دولا تا تھا۔ ای طور دولان انگیزسی فضا بیدا کر فی تھا وہ آکسفورڈ اور کیمرج کے کالجوں کی کی یا دولا تا تھا۔ ای طور دولان انگیزسی فضا بیدا کر فی تھیں بڑی کی عارتیں بڑی

اینگلوع بک کالئے میں اسی وجہ سے میراول لگ گیا بیں طالب علموں اورات دوں میں اس طرح تھی طالب علموں اورات دوں میں اس طرح تھیل مل گیا جیے ان سے مجھے اس کالئے میں جو اس طرح تھیل مل گیا جیے ان سے مجھے اس کالئے میں جو عزت اور مجب میں اس نے مجھے اس کالئے کا اور بھی گرویدہ بنا دیا،اور میراوقت وہاں بہت اچھا گزرنے دگا۔

اربا تذہبیں پُربیل شینی صاحب کے علاوہ انگریزی کے پروفیسر والصرصاحب ہمید افعام الحق ، سید مجد علی صاحب ، نفیات کے پروفیسر مرزامحود بریک صاحب ، معاشیات کے پروفیسر مرزامحود بریک صاحب ، معاشیات کے پروفیسر محد لطبعت قریشی صاحب اور افتخار احمد مختا رصاحب ، تا پیج کے پروفیسر آفار احمد مختار صاحب ، عربی اور ، سلامیات کے پروفیسر ڈاکٹر خورٹ پرائی کے دوفیسر میں موسوی صاحب ، ورجا لائے ورجا سے کہ دوفیسر میں موسوی صاحب ، ورجا لائے کورجن صاحب اور حسا کے پرفیسر بری شکر منا ورفیات کی وجہ سے بہت متا زکیا نے مجھے اپنے عالمان مزاج ، خوش فروقی ، کام کی گئن ، اور خلوص و مجدت کی وجہ سے بہت متا زکیا

اوران سب سے چند د وزمیں میری دوستی ہوگئ صدرصاحب مزاج کے سخت تے ایکن دوستوں كے ساتھ برنتيم كى طرح نرم وا دب يرخوب باتيں كرتے تھے اور تھے اپنے چھوٹے بھائيوں كى طرح سمجتے تھے۔ اتعام الحق صاحب نہایت معلیق آدمی تھے۔ انگریزی خوب بھتے اور بولتے تھے۔ انگریزی زبان پر انھیں ایساعبورتھاکہ اس زبان میں اعلیٰ درجے کی شاعری بھی کرتے تھے ان کی نظیس کالج میگزین میں شائع ہوتی تھیں مزاج میں کسی قدر تلون تھالیکن دوستوں کے دوست تھے۔ مولوی الیاس صاحب کی ہلیتی جاعت ہیں شامل تھے مجھے ہی اپنے ساتھ کی باتبلینی اجماع یں ہے كے قیام پاکستان كے بعدوہ اليجكيش كورس چلے كئے اور اير كموڈوركے عمدے سے دیٹا نم وكر بنجاب میں ڈائرکٹر جنرل لائبررینز ہوگئے اور آج کل لاہور میں قائد عظم لائبریری کے سربراہ ہیں۔ سیدامجدعلی صاحب انگریزی کے اویب تھے ،خوبصورت انگریزی لکھتے تھے کمسخن اور زود دیج تھے۔ کالج سے سی بات پر نا دائل ہوئے اور ڈون اسکول میں چلے گئے۔ قیام یاکستان کے بعدلا ہوا ة كرايف بن كالجين بروفيسرر ب بجروزارت اطلاعات ونشريان حكومت بإكستان مي والركر جزل ہوگئے ، وراب دیٹائر ہو کرکراچی میں مقیم ہیں بروفیسرمرزامحووبیک خاص ولی والے تھے۔ نفسیات کے بست بڑے عالم ، عظیم انسان ، حد درجہ خوش مزاج اوربزلسنج اوی تھے کسی کی برائی کرنا یاکسی کو تکلیف بہنچانا ان کے نز دیک سب سے بڑاگنا ہ تھا۔ ہروقت ہنتے اور سکراتے رہتے تھے۔ ہرایک کی مردکرتے تھے۔ طالب علموں کو یونیورسٹی اور کا لج کے علاوہ گھر پر بھی بڑھا تھے۔طالب علمول میں میں نے ایسا مقبول استا ونہیں و مکیعا۔ وٹی میں تقیم کے موقع پرجب فساوا كى آگ بھڑكى تومىرے ساتھ وہ بھى رفيوجى ہوئے بہلے پاکستان بائى كميش اور بھر بدانے قلعے میں ینا ہ گذیں ہوئے کوئی سات میلنے کے بعدجب فسادات کی آگ کچھ تھنڈی ہوئی ترا تھوں نے اینگلوع کیک کالج کواز مر نوزند و کیا. و ملی کالج اس کانام رکھا اورخوواس کے پرنسپل ہوئے ان کے خاندان کے تمام افراد پاکستان میں تھے لیکن وہ خود کالج کوزندہ رکھنے اورطالب علموں کی مرو کرنے کے لیے اپنی جان کی بازی مگاکروتی ہی سے۔ اقتصا دیات اورمعا شیات کے پروفیسر

محد بطیعت قریشی صاحب برائے ہی تعلیق آدی تھے بدت لیے دیے دہتے تھے بیکن بست اچھے دوت تھے۔ کالج میں پڑھانے کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ کے بھی سرگرم کادکن تھے۔ پاکستان کے معاشی حالات كاجائزہ لينے كے ليمسلمليك نے جكمينى قائم كى تھى قريتى صاحب اس كے سيكر يرى تھے تقيم سے قبل اس کی رپورٹ بھی انھوں نے تیار کی تھی بعدمیں وہ بوراین داویس علے گئے تھے۔ اس کل الهوريس ستنة بين بيروفيسر أفتاب احمد مختارصاحب تاريخ كے بروفلسرتھے۔ ان كامطالعہ ويع تھا ليكن مجلسی آ دمی تھے بوب ہنتے اور منساتے تھے بنوش سکل ، نوش بیان اور حا منزواب بلاکے تھے كسى كيخشتے نہيں تھے،ليكن مجست سے بيش آتے تھے۔ قيام پاکستان سے كچھبل ہى ايج كميش كور میں جلے گئے تھے خاصے عرصے ملڑی کا بجہلم کے بیٹ سے بھر کراچی میں اینککو عرب کا ڈولٹ الا اس کے برب رہے آج کل کراچی ہیں اور افتاب احدُصاحب کے چھوٹے بھائی انتخا راظ رفتا معاشیات کے استاد تھے۔ان کی صحت اچی نہیں تھی اس لیے انھیں عصر جلد آجا تا تھا،لیکن وليے بهت اچى طرح طبتے جلتے تھے مقيام باكستان كے بعد انھوں نے كرائي يونيور ئى بين برنس ایدمنسٹریش کانسٹی ٹیوٹ قایم کیا، اس کے ڈائر مکیٹریسے اب کراچی میں ایرئیس پروفیسریں عربی اوراسلاميات كيروفيسرداكر فورست يداحكفارق صاحب عربي اوراسلاميات كيهت بڑے عالم اور محقق تھے بوائے پر مصنے لکھنے کے انھیں اور کوئی کا منہیں تھا مہیتوں گھرسے باہر نہیں نکلتے تھے۔ان کے کمرے کی ہرچیز جگنی تھی اور وہ خود کھی چکتے تھے۔صورت سے فرشتہ معلوم ہوتے تھے۔ نہایت خلیق اورمتواضع اوی تھے ااج کل دبی بونوری میں اسلامیات اورع نی کے يرونيسرين ان كي نصابيه عندن الاقوامي شهرت كي مالك بين خصوصًا حصزت الوبكرصدين مصزت عرف ا ورحصرت عمّا ن کے سرکاری خطوط، جن کو انھوں نے بڑی محنت سے مرتب کرکے شاکع کیا منظورین موسوی صاحب فارسی کے صدر رشعبہ تھے۔ ما لم آ دمی تھے لیکن انتظامی معاملات سے انھیں زیادہ کے پیچھے۔ یان کھاتے اور اچھی باتیں کرتے تھے بُسکوراحن صاحب بھی فارسی کے شعبے میں استاد تھے۔ قارسی خوب بولنے تھے۔ مضامین کی کھنے تھے۔ قیام پاکستان کے بعدلا ہوں آئے اور امروز

اخباریس اسسٹنٹ ایلر سراہوگئے۔ پھر میرے اصرار پراور مینٹل کائے میں ایکپراد کی حیقیت سے
انگئے کچھ ع سے بعد فارس کے ریڈر اور پھر پر دفیسر ہوگئے۔ جلاہی ہے تکلف ہوجاتے تھے لیکن
کا نول کے کچے تھے اس بیے تعلقات کو خواب بھی کرفیتے تھے۔ پر دفیسر ہری شنگر صاحب بناکس
کے ایک اہم پندٹ خا ندان سے تعلقات کو خواب بھی کرفیتے تھے۔ پر دفیسر ہری شنگر صاحب بناکس
خوش مزاج آوی تھے کبھی کسی کی برائی نہیں کرتے تھے۔ اینگلوغ بک کائے مسلم لیگ کا قلعہ تھا۔ وہاں
ان کا پر دفیسر کی حیثیت سے رہنا مجر وہ سے کم نے تھا۔ کالج سے بڑی مجب کرتے تھے بقیم کے بعد جب
کائے تباہ ہوا توان کو ہند و کالج اور اور در انجس کا رہے اپنے ہاں بلانے کی کو مشتی کی کی انھوں نے
یہ کہ کرا تکا در دیں تو اینگلوغ بک کالج کا طازم ہوں جب کالج کھلے گا تو وہیں کام کردس گا جنانچ
برات آٹھ میں نے بیکا در سے کے بعد جب کالج کھلا اور اس نے کام شراع کیا تو ہما ہے ساتہ شکر صاب

بہتام اساتذہ مذهرون میرے رفیق کا یتھے بلکہ دوست بھی تھے اور میں نے ان کی صحبتوں میں مذهرون اچھا وقت گزادا بلکہ ان سے بہت کچھ سیکھا بھی .

اینگوع ربک کالج میں طالب علم زیا دہ تراچے گرانوں کے آتے تھے۔ تہذیب اور شاکستگی
ان میں کوٹ کوٹ کوٹ کر بحری ہوتی تھی۔ ان میں سے ہرایک اپنے استا دوں کی عزت کرتا تھا اوراستا بھی اپنے بچوں کی طرح ان کا خیال رکھتے تھے بیٹیز طالب علم میڑھنے کھنے میں اچھے تھے۔ ادب وشعر کا قوق ہرایک طالب علم کے مزاج میں رجا ہوا تھا۔ آئے دن اولی جلسے اور مشاع ہے ہوتے رہتے تھے اور طالب علم ان میں برت تھا اور وہ سب کے تھے اور ایس بڑھ چڑھ کر حصد لیتے تھے۔ سیاسی شعور تھی ان میں بہت تھا اور وہ سب کے سیاسی شعور تھی ان میں بہت تھا اور وہ سب کے سیاسی شعور تھی ان میں بہت تھا اور وہ سب کے سیاسی شعور تھی ان میں بہت تھا اور وہ سب کے سیاسی شعور تھی ان میں بہت تھا اور وہ سب کے سیاسی شعور تھی ان میں بہت تھا اور وہ سب کے سیاسی شعور تھی ان میں بہت تھا اور وہ سب کے سیاسی شعور تھی ان میں بہت تھا اور وہ سب کے سیاسی تھے۔

میرے اس زمانے کے تناگر دوں میں سے بعض نے زندگی کے بعض شعبوں میں برا نام بداکیا ان میں جبیل الدین عالی جبیل الدین میں ،علد لوجمن مدیقی ،عباس احد عباسی ،عزفان احدا متیا ذی ، منظورا حد ، شیو پر شاد مواوید و شعب ، گربی چند ناله نگ، ملک نیم الطفر مرح م ،خواجر بها و دعلی حید دا

ان سے كئى بھائى ،جذىي مرواد جغرى اوراخترالا يمان وغيرہ خاص طور ميرقابل ذكر بس تمبيل الدين ال نے عزبیں اور دوہے لکھے کالم نگاری کی گلڑکومضبوط بنیا دول پر قایم کیا اور انجمن ترقی ادوو مے معتداعزازی کی بیٹیت سے الدووزبان واوب کی خدمت کے لیے اپنی زندگی وقف کی . جميل الدين ص في إكستان مح سفيركي حيثيت سے ختلف كالك ميں خدمات آنجام ديں ، عبدار حمل صدیقی افواج پاکستان میں بر گیٹریر کے عمدے مک پہنچے اور انٹر سروسز ببلک ریلیشنز میں گراں قدرخدمات انجام دیں عرفان احدامتیازی کویس نے تیں سال تک عربک کالج میگزین کا ایڈیٹر بنایا اور انھوں نے اپنے زمانۂ اوارت میں میگزین کے بہت بلندیا بہ نمرِ شائع کیے۔ قیام پاکستان کے بعدوہ حکومت پنجاب میں جیعت سیکریڑی پلاننگ رہے اورآج کل وزارت نرہی امور کے سیریڑی اور زکاۃ کے ڈائر مکیرجنرل ہیں برٹے نیک اور ویانت وار ا فسمِ شہودہیں ہلین میرے سامنے آج تک اس طرح بیٹھتے ہیں جس طرح طالب ملمی سے زبانے میں میٹھتے تھے نیم لظفراورعباس احمدعباسی اچھے ٹاعراورادیب تھے . ریڈیو کی ملازمت میں بھی انھول اپنی فرا نقل کے جوہرو کھائے .افسوس ہے جوانی میں اللہ کو بیادے ہوئے منظوراحد تحریکیے یاکستان میں بیش بیش دہے۔ پاکستان کی خدمت کاجذبہ انھیں مشرتی پاکستان ہے گیا، و ہال بہت کا م کیا،لیکن دوسری دفعہ ملے ایوس رفیوجی ہوئے ۔ بے شمارمضا مین ان کے قلم سے شکے ہیں آج کل کراچی میں تقیم ہیں نواحبر بہا در علی حیدر پاکستانی افواج کے بدن بڑے افسر بنے، کرنل یا برمگید پرکے عمدے کے پہنچے ، آج کل بندی میں مقیم ہیں اور شیو پر شاوجا و بروشعد ٹ ا چھے شاعرا ویب اور محقق ہے اور آج کل وہلی کا لج میں پر وفیسر ہیں۔ گویی چند نار نگ جامعہ ملیہ والحسي والستة بين وال كے علا وہ مجی ہے شمار شاگر دائيں جو پاکستان اور مهندوستان ميں

ان کے علاوہ سروا رجعفری ، اختر الایان معین اصن جذبی ایسے منہورٹا عربی ایسکا وعرب کالج سیمتعلق رہے ۔ انھول نے جدیدا روٹاعری میں جوکارنا ہے انجام دیئے ہیں ان کوفراموش

نهين کيا جا سکا.

بن نے عربک کا لیے کے چند اسا تذہ اور طلبہ کا ذکر اختصار کے ساتھ صرف اس خیال سے کرنا منا سب خیال کیا کہ لوگوں کو بہ علم ہوجائے کہ اس کا لیے نے کیسے کیسے جو مرقابل پردا کیے اور انھوں نے کس طرح اپنی صلاحیتوں سے اس ما درملمی کانام روشن کیا۔

اینگلوع ربک کالج کے طالب علم نهایت ذبین ہوتے تھے۔ وہال کی مخصوص فصناان کی فرانت کو کچھ زیا وہ ہی عیں قل کر دیتی تھی۔ حائز جوابی میں ان کا جواب نہیں تھا۔ بذلہ بنی بھی ان پر ختم تھی ہی ان پر ختم تھی ہی اس بذلہ بنی ہوتا تھا منھ ختم تھی ہی اس بذلہ بنی کے اظہار میں کھی کسی کے ہاں ابتدال کا رنگ پیدا نہیں ہوتا تھا منھ پر آئی ہوئی بات ان سے رکتی بھی نہیں تھی۔ فرزًا کہ دیتے تھے، لیکن حد درج تهذیب و شاکستگی کے ساتھ۔

جميل الدين كى ايك بات مجھ اب تك يا وہے۔

جب میں نے کالج میں استادی چنیت سے کام شروع کیا اس وقت میری عمر بہت کم تھی۔
مشکل سے تنگیل چوہیں سال کی ہوگی معلوم اس سے بھی کم ہوتی تھی چمیل الدین اس وقت بی ہے
کے آخری سال میں تھے۔ ایک دن لکچر کے بعد میرے پاس آئے اور انہائی شوخی ہیکن شائسگی کے
ساتھ مجے سے کہنے لگے۔

اعبادت صاحب اجی جا ہتا ہے آب سے پوچھوں کرآ ب نے اس کا لج میں کب داخلہ لیاہے ؟

يس اس فقرے سے بهت لطف اندوز ہوا۔

میں نے کہا انیہ توبہت بڑا کامپلیمنٹ ہے اور نظروں سے یہ ظاہر کیا کہ تم بڑے ہی تمراتی زمین ہیکن شائستہ آ دی ہو۔

اینگلوع بک کالج دہلی اعلیٰ تعلیم کا ایک تعلیمی ا دارہ ہی نہیں تھا، تدخیب وثقافت ا در ا دب وشعر کا ایک اہم مرکز بھی تھا۔ برانی د تی اور نئی دہلی کے سنگم پرواقع ہونے کی وجہسے اور شر یں ہرجگہ سے قریب ہونے کے باعث بڑے بڑے بطے اورا دبی اجتاع عرب کا الج ہی ہیں ہوتے تھے مسلم لیگ کا جلسہ توکسی مذاب سے تقریبًا روزانہ کا کے ہال میں ہوتا تھا۔ کہی فواب ذاو و

یا قت علی خال صاحب کی تقریبورہی ہے کہی مقامی سلم لیگ کے لیڈرجی ہورہے ہیں کہی فسادۃ
کے خلاف ہوم احتجاج منایا جا رہا ہے کہی ہوم نخیات پر تقریری ہورہی ہیں کہی قائد اعظم کے کا دناموں پرطی جا دہی جا رہی من عوب ہورہ ہیں کہی خواتین کا جلسہ ہورہا ہے، نعرے کا دناموں پرطی جا دہی گرخی منائی دے دہی ہو دہے ہیں کہی خواتیاں کا جلسہ ہورہا ہے، نعرے کا دناموں پرطی جا دہی گرخی منائی دے دہی ہو دہے ہیں کہی خواتیاں کا جلسہ ہورہا ہے، نعرے کے دہیں اور الشراکم کی گرخی منائی دے دہی ہے " سے کے دہیں گے پاک تان ، ہٹ کے رہی کا ہندوستان "کے نعرے بلندم ورہے ہیں کہی سید محموجے فری اپنی نظم پڑھ دہے ہیں۔ ک

مسلمال سے اولانے بیلے ہیں میٹیال بھوندر کے سرمین بنیای کانیل
یہ سیاسی جلے اس لیے کی عربک کالج میں ہوتے تھے کہ بیمسلما نوں کا کالج تھا۔ قائد اعظم
محمظی جناح اس کے سرپرست اور نواب زاوہ لیا قت علی خال اس کے صدر تھے اور اس نبیت
سے یہ کالج مسلم لیگ کا بمت بڑا گڑھ اور تحریک پاکتان کا بمت بڑا مرکز تھا۔ طالب علم اور
اسا تذ : سب کے سب مسلم لیگ کے حامی اور تحریک پاکتان کے سیابی تھے اور ان کے نوو

ا وبی جلسوں کا بیرحال تھاکہ کالج کی سوسائیٹیوں اور انجمتوں اور پونیدنوں کی طرف سے محیطے بیں ایک مشاعرہ تو کالج بیں عزور بہو تا تھا۔ اس کے علاوہ پوم غالب، پوم اقبال جم مولانا محیط جو تمریزے اہتمام سے منائے جاتے تھے۔ جینے میں ایک دوبار کالج کے ڈائس پرادنی انجمنوں کے تنقیدی اجلاس بھی ہوتے تھے جس میں مقانے اوراف انے پڑھے جاتے تھے اور طیم اور غربیں محانے اوراف ان پڑھے جاتے تھے اور اور ان سب برحلقہ ادباب ذوق کے اندازی تنقیدی جاتی تھی.

دہلی میں اس وقت ہندوستان کے مختلفت علا قوں سے آئے ہوئے اردوکے ادبوں کا چمگھٹا تھا جنگ عظیم سے متعلق مختلفت شعول میں بہا دیب مختلفت حیثیتوں سے کام کر رہے تھے بخاری تھا

سے ہے ویڈیوکے ڈا رُکھر جزل کی حیثیت سے وتی میں آگئے تھے۔ان کے بعد تا ٹیرصا حب می آگئے أن كے بعد فيق نے ہى لفيذ بط كرنل موككسى شعبے كاكام سنھال بياتھا۔ ديٹريوم مولانا حامر على خال ن م دا تند میراجی مختارصدیقی، صنیا جالندهری ، اعجازحین بناوی ، مختیل الرحمٰن ، پریم ناته دوکرش جند مهندرنا نفي، ابندرناته اللك وغيره جن بوكك تصرائجين نرتى اردومين حيات الله انصاري ، رفيق الدبن احمرًّا و رجا معه مليه اسا!ميه مين وْاكْرْصاحب، ما برحيين صاحب،صالحه عا برحيين، يروفيسر مجيب صاحب ،علدللطيف أنظمى صاحب ،سلامت التُرصاحب اورغلام رباني تابال وغير جمع تهير -بالى ٹيكنيك ميں پروفيسرحميداحدفال صاحب اور وقارعظيمصاحب نے اوب وشعر كاماح ل بيداكر كھا تف ان کے علاوہ لاہورسے ڈاکٹر عاشق حیین بٹا ہوی، امیر حیین ،مولانا صلاح الدین احد میاں عباد لعزیز فلك پيا، ميال بشيراحد، كنفيالال كيورا ورايم اللم على كره عدسے رشيدها حب اسرورها حب اليث منا خورشيدالا سلام، اختر انصارى خليل الرحن عظمى اورلك فؤا ورالدة با وسع واكثر اعجا ذهبين صاحبات بروفيسرسيداحتشام سين صاحب اكثراس زماني ين وتى آتے رہتے تھے۔ ا دبی ونياميں ان سب کی وجرسے بڑی چل ببل تھی جس نے دتی ایک اہم اوبی مرکز بنا دیا تھا۔ دتی میں تقل طور پر رہنے والول ميس ڈاکٹرمولوی عبلدلی ،حضرت جوش ملح آبا دی ،خواجیس نظامی، نشا ہدا تھ دہلوی جبیب ایشحر وہوی ،اخلاق احد دہلوی ،صا دق الخیری ، ظفر قریشی ، تا بش دہلوی ، انٹریٹ عبسوحی فضل حق ويشى وظي مي موجو وتصر

ت برصاحب کا دسالہ ساقی اپنے نیاب پرتھا۔ ان تا م ادیبوں کی تخلیقات اس میں شائع ہوتی تھیں ۔ اوبی تھیں ۔ اوبی تھیں ہوتے تھے کیجی کسی ادیب کے مکان پر بھی تشمیری گیٹ پر بالی ٹیکنیک میں کسی حمید وسلطان صاحبہ کی سری رام دوڈوالی کوٹھی پر بھی خواجہ محد نیع عاحب کے ہاں مٹیا محل میں اور کیجی این کیٹھی ایکو عرب کے ہاں مٹیا محل میں اجمیری گیٹ پر

بین بیمی میمی ان جیسول بین چلاجا تا تھا،لیکن خاموش بیٹھتا تھا بجت میں حصہ نہیں لیتا تھا۔بزرگ ادبیوں سے میری بین کلفی نہیں تھی اس بیے میں ان جبسول کا خاموش تما شائی ہی ۔ ہا۔ بهن سے تا شے دیکھے اوران تا شول سے خوب سطف لیا چپ جاپ بیٹے تا شا دیکھنے میں جومزہ بہت مان ایک میں میں ہے۔

ایک شامیں شمیری گیٹ پر پالی ٹیکنیک میں ہونے واسے ایک اوبی علے میں گیا۔ وقارعظيم صاحب اس جلے كے روح روال تھے وہ اس وقت جامعہ مليه كوچيور كر بالى شكنيك یں آگئےتھے۔ پروفیسرحمیداحمین اس وقت وقارصاحب کے ساتھ ہی یا لیٹیکنیک یس انگریزی کے استادی حیتین سے کام کر دہے تھے۔ان ووٹوں نے مل کر وہاں بھی اچھا خاصا اوبی ماحل پیداکرایاتها ، وبی جلے بی و بال ہوتے تھے بیش جلے میں ترکیہ بواس میں حفیظ مالندھری صاحب، ڈاکٹر تا ٹیرصاحب بخاری صاحب، پروفیسرحمیدا حرخاں صاحب، و قارعظیم صاحب وغیرہ شریک تھے جیات الترانصاری صاحب نے ن م دانشد پر اپنانہایت جامع مقالہ رُصلہ كوني ايك كھنشة كك وہ مقالد يڑھ كرسناتے رہے۔ يہ مقالہ بڑى محنت سے لكھا گيا تھا جب وہ مقالہ پڑھ چکے تواس پر بجنٹ کا آغاز ہوا۔ مبیشر حاصرین جلسہ نے مقامے کوسرا مااور اس خیال کا اظہار كياكدا خدكاس سے بهتر مطالعه الهي تك نهيں بوا تا فيرصاحب كى عادت تھى كفرے بہت کتے تھے اور اکثر مزاحیہ انداز میں باتیں کرتے تھے۔ایسی ہی کوئی بات انھوں نے اس مقالے کے یارے میں کی حیات التدانصاری صاحب اس بر اُرگئے اور کہاکہ اوبی بات سجید کی سے ہونی حاسيَّه فقرت بازی پڑھے تھے لوگوں کوزیب نہیں دیتی ۔ تا ٹیرصاحب خاموش ہوگئے . ففنا بگڑگی ماحول خزاب ہوگیا، میں اس فضا اور ماحول کو دیکھ کرچیکے سے وہاں سے بھاگ نکلا اور آئندہ پھرجی ان جلسول میں شریک نہیں ہوا. بعد میں معلوم ہواکہ اکثر ان جلسوں میں اسی تسم کی ففتا بریدا ہوجا تی ہے۔ یں اس کوبروائت تیں کرسکہ تھا۔ اس قسم کی فضا کودیکھ کرمیروی سے وئی میں حلقہ ارباب ووق کا ول والا ایک ون انھوں نے ایک صاحب کومیرے یاس جیجا اور کا غذکے ایک برزے برا کھا کہ: معاوت ماحب! أننده الوارس آب كاكالج علم ارباب ووق كامعبد بنن والاسم اطلامًا آب كولكه د بابول عطي كانتظام بال مين كروا ديجية

بھے براجی کی اس تحریر کو پڑھ کو خوشی ہوئی۔ ایک تواس وجہ سے کومراجی نے تھے لکھا اور اس تا بل بھاکہ میں وتی میں طقہ ادباب زون کے جلسول کا انتظام کون اور ووسے اس وجہ سے کہ بنفتے اقوار کی شام کو لکھنے والے عربک کا لج بال میں جمع ہوجا یا کریں گے ، فدا دونق دہے گئے بیشنے نے اقوار کی شام کو لکھنے والے عربک کا لج بال میں جمع ہوجا یا کریں گے ، فدا دونق دہے گئے بیشن نے پڑسیل صاحب سے دسمی اجازت لے کرا توار کوع بک کالج بال کے کشاد وائس پر جلقے کے جلسے کا انتظام کردیا۔

علے کا وقت پائی بھے تھا ہیں کوئی تین بھے کے قریب کالج کی دوسری منزل سے نیچے اور تاکہ دیکہ دوسری منزل سے نیچے ا اگرا تاکہ دیکہ دول کرریاں وغیرہ ٹھیک سے لگا دی گئی ہیں بانہیں ۔ ال کے سامنے کے لا ان میں دیکھا تزمیراجی اکیلے جیپ جاپ بیٹھے ہیں ۔

يس نے انھيں ديھتے ہي كها.

"آپ نے جلسے کا وقت پانٹی ہجے مقرد کمیا تھا، آپ جلدی آگئے تھے تواو پر آجاتے "
کھنے لگے" بیں تین ہجے ہی یماں پنچ گیا جس ول طلقے کا جلسہ ہوتا ہے مجھے جین نہیں پڑتا ایک
اضطراب کی سی کیفیت رہتی ہے اس لیے میں جلدی آگیا اور سوچا ہیں بیڑھ کر آپ کا اتفا ر
کروں۔ او پر آگر آپ کو پریشان کرنا منا سرب نہیں معلوم ہوا "

میں نے کہا" آپ نے تکلفت کیا۔ ذراوبرگب ہوتی !

خبر، میں نے بال کھلوایا جلسے میں شرکی ہونے والوں کے مبیقے کا جوانتظام کیا تھا اس کی ایک خبر، میں نے بال کھلوایا جلسے میں شرکی ہونے والوں کے مبیقے کا جوانتظام کیا تھا اس کی ایک جھلک انھیں دکھا نی اور کھریں انھیں اپنے کمرے میں سے گیا جہاں وہ بان کھاتے اور اپنی ذہانت میں ڈوبی ہوئی باتوں سے گل گزار کھلاتے رہے۔

اوراس طرح یا دیخ بج گئے۔

بان سوایا تی به اورب جمع مونے گے اور چند منط میں دکھا کہ مولانا حامر علی خال ، ن م التحد منظم مولانا حامر علی خال ، ن م التحد منظم مولانا حامر علی خال ، ن م التحد منظم میں منتار صدیقی ، اعجاز حین بٹالوی ، ضیا جالند صری ، داجند رستگھ بیدی ، کرش چند بریم ناتھ در در اونی مرن شرما ، محمد میں الرحمٰن اور بہت سے دوسرے اورب خاصی تعداد میں آگئے۔

میراجی نے اپنی طویل نظم پڑھی ۔ رات دیے صنمون اور بریم ناتھ درنے افسانہ پڑھا اوران سب پر نہابت معیادی تغییری بحث ہوئی اورسب نے یہ محسوس کیا کہ لاہور کے علقہ ادباب زوق کا ماحول و تی بیری بیدا ہوگیا ہے .

اسی طرح طلقے کے جلسے یا قائدگی کے ساتھ ہراتوادکو ولی میں بھی ہونے گئے۔

اس زمانے میں میں نے ایک بہت بڑا مناع و کیا۔ منصوبہ یہ بنایا کہ اس میں پرانے ناعوں کے ساتھ سنے ناعوں کو بھی نٹر کیک کیا جائے بچنا بچہ اس میں بوش صاحب، آر تی ہے۔ وفیرہ کے ساتھ میں نے میراجی ، ن م. را تقدا مختا رصدیقی ، ضیا جا لندھری ، اعجاز بٹالوی کو بی نزیک کیا۔ میراجی نے بہت کوٹ ش کی کہ وہ مناع سے میں سرک نہ ہوں ، بہت ٹالا ایکن میں نے لاکوں کو بیچے نگادیا۔ وہ میراجی کو گھر کرتے آئے۔ میراجی نے بھے کہا کھیری طوف سے معذرت کو کھیے ، میراجی کے بھے کہا کھیری طوف سے معذرت کو کھیے ، میری نظم سامعین کی بھی نہیں آئے گی اور مناع سے کا ماحول بگر جائے گا، بیکن میں نے کہا کہ ویکئے ، میری نظم سامعین کی بھی نہیں آئے گی اور مناع سے کا ماحول بگر جائے گا، بیکن میں نے کہا کہ مناع سے میں میراجی منزور پڑھیں گے' بچنا بچہ میں نے سامعین سے وحدہ کیا ہے کہ آج کے مناع سے میں میراجی منزور پڑھیں گے' بچنا بچہ میں نے سامعین کو بہت ان کا نام پکارا۔ تیراجی ایٹے برآئے اور عزل کا ایک شعر بچڑھ کر زھدت ہوئے ۔ سامعین کو بہت طفت آیا۔

اس ذمانی اینگوع کو سوسائٹ کے سالانہ جلے کے موقع برادباب اختیاد کو ایک بہت
بڑا مناع وہ ترتیب دینے کا خیال بیدا ہوا مناع رے کا انتظام میرے سپر دتھا بیس نے اس کی صدارت
کے لیے بابائے اد وو ڈاکٹر مولوی بلدلی صاحب کو بجورکیا اور وہ میرے اصرار پرصدارت کے لیے
تیار ہوگئے ۔ کوئی سول بھی نہیں سکتا تھا کہ مولوی صاحب مناع رے کی صدارت کریں گے ۔ لوگوں کو
بڑی چیرت ہوئی جنانچ مناع وہ ہوا اور مولوی صاحب نے صدارت فرمائی . ناع وں میں مولانا
حسرت ، جگرصاحب ، آخرصاحب ، جوئل صاحب ، فراتی صاحب ، بندست آئند فرائی ملا ، بحت ز
جال نثاد اختر وغیرہ شریک ہوئے ۔ اسی مناع ہے میں کرار نوری نے اپنا طویل تصییدہ قائد اعظم اللہ مولوی صاحب و و بیجے دات تک صدر کی حیثیں ہے۔
کی شان میں پڑھا جس کو بہت بندکیا گیا ۔ مولوی صاحب و و بیجے دات تک صدر کی حیثیں ہے۔

مناع عيسموجودي

غرض اس طرح ان ا وبی جلسول ا ورمناع ول کی بدولت این کلوع کا کج نے دتی میں ایک اہم اوبی مرکز کی صورت اختیار کرلی مسلم لیگ اور تحریک پاکستان کے ایک مرکز کی حیثیت سے تویہ کا بچ ہے ہے ایک ایک مرکز کی حیثیت سے تویہ کا بچ بچھے ہی ہست مشہور تھا ،اب ایک اوبی مرکز کی حیثیت سے بھی اس نے اپنا ایک مقاً پراکر لیا۔

اس ذانے کی دلی میں اینگوع بکا ہے یا ہر بھی جواد بی ماحل تھا اس میں بڑی زندگی تھی۔
ولّی کے ادبیوں کے علاوہ ہندوتان کے مختلف علاقوں سے ادب بسلسلۂ ملازمت ولی میں آگرجع ہوگئے تھے۔ اوبیوں کا سب سے بڑا اجتماع توریخ بیر تھا۔ اس کے علاوہ تمائی کے ایڈیٹر شاہرا جرائوی شا نے اپنی تفل الگ سجار کھی تھی ۔ نئے اوبیوں کی سرپر تی میں وہ بیش بیش تھے دورا بنے درمالے تمائی اور مائی بک ڈبیک فوریا ہے درمالے تمائی اور مائی بک ڈبیک فوریا ہے وہ نئے اوبیوں کی تحلیقات کو منظر عام پر لانے میں بڑا اہم کام کر دہے تھے۔ اردو بازار میں کرتب خانۂ علم واوب میں ہروقت اوبیوں کا مجمع دہتا تھا۔ وہاں شاہدصا حب، اثر ن جی فلفر قریشی ، اخلاق احمد وہاوی ، جبیب اشعر، نمال بیوباروی فیفل حق قریشی ، ورصا دق الخیری وغیرہ تو تقریباً روزانہ آتے تھے۔
تقریباً روزانہ آتے تھے۔

ان کے علاوہ رآشد، میراجی ، غلام عباس ، عمض عسکری ، کرشن چندر ، سلام مجلی شهری جهندنا الله استاری استار می استرا راجندر سنگھ بیدی جتیق صدیقی ، مرزامخرسعید، وغیره کاجی و بال آنا جانا تھا بشا براحمد د بلوی صاحب اس کے میرمفل تھے۔

میں کتب خانہ علم وا وب میں کم جاتا تھا۔ ایک ون میں ا دھرسے گزرا۔ آنکھ بجاکرالڈ ورڈربارک
کی طرف جلا جارہ تھا۔ شاہر صاحب نے مجھے و کھے لبا اور دورسے آواز وسے کر بلایا اوراور کہاکہ میاں؛
کہاں ٹیرٹھے ٹیرٹھے جلے جا رہے ہو۔ اِ دھرآؤ، ایک اہم تحضیت سے تمہاری ملاقات کراتے ہیں۔

ہیں۔ لاہورسے آئے ہیں یہ

میں بڑے تپاک سے ملا ورمیری زبان سے مکلا" آپ سے مل کربڑی خوشی ہوئی ہمیاں ضا کہنے گئے لیکن مجھے آپ سے مل کر بالکل خوشی نہیں ہوئی " میں سکتے میں آگیا میرے ہے یہ نباتج رہتھا ۔

پھرمیاں صاحب تا ہرصاحب کی طوت مخاطب ہوکر کے لگے یہ انھوں نے اوب لطیعت اس ایک طویل صفہ ون ار دوا دب تا ہم اللہ عنوان سے لکھا ہے۔ اس میں میرانجی ذکر ہے لیک اس میں میرانجی ذکر ہے لیک اس میرانجی اس میرانجی کے عنوان سے لکھا ہے۔ اس میں میرانجی ذکر ہے لیک اس مارہ وکے بڑے افسانہ گارہیں ۔ انھوں نے اعلیٰ درجے کے افسانے لکھے کین ان کی ڈورنویسی اوربیش نویسی انھیں ہے ڈوبی "

"بنا بینے صزات! اس جلے کے بعد میں ان سے مل کرکیے نوش ہوسکتا ہوں انوس تواس ما اس کا ہے کہ بیرے مسلمان بھائی ہے ایک کا ہے کہ بیرے مسلمان بھائی ہے بارے میں تو یہ لکھا اولیون ہندو کھنے والوں کی بڑی تعربیت کی مثلاً انھوں نے کرش چندر کو بہت سمرا ہا ہے "
اس پرتمام حاصرین نے زور دار قہ قہ دلگا ہا بیس بھی بہت مخطوط ہوا اور میاں صاحب کی سادگی اور معصومیت پر مجھے بہت بیار آیا۔

اس طرح تھوڑی دیر شکوے ٹسکایت کا سلسلہ جاری رہا جب وم گھٹنے لگا توہیں وہاں سے بھا گا اور ایڈور ڈزیارک میں جاکر منیا ہ لی ر

ووسرے دن شا برصاحب ملے توکھے لگے "کموہی کل کسی رہی و"

میں نے کما یہست نطب آیا۔ آپ نے ایک نہایت ہی ساوہ اور عصوم بزرگ سے میری ملاقات کرائی ، آپ کا شکریر کیسے اواکول ؟''

کینے گئے ہیں نے سوچا کہ میاں صاحب کو از کم دیکھ تو لو پھرایسا موقع ہاتھ نہیں آئے گا۔ 
ہفتے میں ودون شام کومیں اردو ہا زار کی طرب جاتا تھا اور ووتین دن نئی وتی کی سیرکرتا 
تھا۔ کنا شیبلیں کے ایک دو جبکر لگا گرہم لوگ اکثر کا نی ہاؤس میں اور چھی لارڈررسیٹورٹ یاکسی اور 
نظا۔ کنا شیبلیں کے ایک دو جبکر لگا گرہم لوگ اکثر کا نی ہاؤس میں اور چھی لارڈررسیٹورٹ یاکسی اور 
رسیٹورنٹ میں بیٹھنے تھے دیماں میری طویل ملاقاتیں آنٹیر صاحب، اعجاز حیین بٹالوی صاحب اور

صنباجالندهری صاحب سے ہوتی تحییں یم لوگ گھنٹوں جائے یا کانی پینے اور باہی کوتے تھے اس طرح وتی میں میراوقت اجھا گزر رہاتھا الیکن کھنٹو کی یا دستاتی عزورتھی۔

اینگلوع کو کی میں میرا تقرد ما رمنی طور پر ہواتھا۔ ایک سال بعد و نیور ٹی کی طریت اس کا استہار دینا عزوری تھا چنا نجر استہار دیا گیا اور مجھے او نیور ٹی کے سلیکٹن ور ڈکے سامنے بیش ہونا پڑا ۔ اس بور ڈکے صدر تھے باپائے اردو ڈاکٹر مولوی عبلہ بی صاحب اور ممبر تھے ڈاکٹر اظهما کی مونا پڑا ۔ اس بور ڈکے صدر تھے باپائے اردو ڈاکٹر مولوی عبلہ بی صاحب اور ممبر تھے ڈاکٹر اظہما کی ڈاکٹر استہا ہے تھا رچونکہ و اکٹر استہار ہونکہ کی اختہار ہونکہ کی اختہار ہونکہ کئی اخباروں میں دیا کیا گیا تھا اس لیے ہندوستان کے مختلف علاقوں سے خاصی تعداد میں امید اردل میں دیا کیا گیا تھا اس لیے ہندوستان کے مختلف علاقوں سے خاصی تعداد میں امید اردل تھے کی درخوات بی آئی تھیں ۔ میں چونکہ اس جگہ پر پہلے سے کام کر د ہاتھا اور میرے کام کی وجہ سے لوگ تھے عبان تھا کہ تقرد کی یہ کار روائی وسی سی موگی اور عبانتے بھی تھے اور عورت بھی کرتے تھے اس لیے خیال تھا کہ تقرد کی یہ کار روائی وسی سی موگی اور میراتقر رموجائے گا۔

سلیکشن کمیٹی کی میٹنگ کا وقت دس بھے تھا۔ ابھی دس بھنے میں باریخ منٹ تھے کہ ڈاکٹر اظہر علی نے یہ کمہ کرمیٹنگ نٹروع کروہنی اظہر علی نے یہ کمہ کرمیٹنگ نٹروع کروہنی اظہر علی نے یہ کمہ کرمیٹنگ نٹروع کروہنی جاہیے۔ امید وارخاصی تعدادیں ہیں ، اس کام ہیں وقت ہمت گئے گام وسکتا ہے مولوی صاحب اپنی مصرونیت کی وجہ سے اس میں نٹرکت نہ کریں۔

میں نے بیسُ کر کہاکہ ابھی دس نہیں بجے ہیں مولوی صاحب صحیح وقت پر پنجیبی گے۔ ابھی ایک منٹ باتی ہے ؟

یہ باتیں ہورہی تھیں کہ دولوی صاحب کی موٹر تھیک دس بجے پرسبل کے کمرے کے سامنے اگر دکی میری زبان سے اضطرادی طور پر بیجلہ نکلا ''مولوی صاحب ٹھیک دس بجے تشریف ہے آ ہیں۔ اب میٹنگ نزوع کی جاسکتی ہے''

جنتی صاحب پرسیل نے با ہڑکل کرمولوی صاحب کا استقبال کیا اورمیٹنگ کے کمرے میں نے کیئے میٹنگ کے کمرے میں نے کیئے میٹنگ خروج میں کے کمرے میں نے کئے میٹنگ خروج مولی مسب سے پہلے مجھے انٹرویو کے لیے بلایا گیا۔

ممران میں سے بعض نے کچھ رسمی سے سوال کیے میراچھیا ہوا کام دیکھا اورسب کے سامنے تعربیت کی لیکن واکٹر افتیاق حین قریشی صاحب بجائے سوال پر چھنے کے یہ کہتے دہے کہ مجھے آپ کے بین خیالات سے اتفاق نمیں ہے میں نے جواب میں کھاکہ میرے کیاکسی شخص کے ہرخیال سے اتفاق کرنا صروری جی نہیں ہے بیجنٹ نٹروع ہوگئی مولوی صاحب مسکراتے رہے دور کیپٹی کے ممبراس بریکارم ی بحث سے مخطوظ ہوتے رہے۔ ڈاکٹر اشتیات حین قریشی صاحب نے اس کا کھل کر اظہار توہیں كيابكن بات دراس يتھى كەمىں نے اس زملنے ميں مولانا حسرت موبانى كے ايماريراردوشاعرى میں عربا فی کے موصوع پرایک مفصل مضمون لکھا تھا جوکئی قسطوں میں دسالہ اوب بطیعت لاہور میں شائع ہوا تھا۔اس صمون میں میں نے ادب اورخصوصًا شاعری میں عریانی کا تاریخی جائزہ لیا تھا اور اردو شاعری میں عریانی کی حقیقت کو بے نقاب کرنے کی کوشش کی تھی۔ غالبًا اشتیاق صاحب نے یہ مضمون پڑھا تھا اور اس کوپڑھ کماس نتیجے پرہنچے تھے کہ ٹیخس کردن زونی ہے۔ اُنھوں نے انٹرولوکا دنگ بدل دیااور بجث شروع کردی جوان سے شایان شان نمیں تھی بسب ممبروں اوز حصوصًا ڈاکٹر مولدی عِلْدِی عِلْدِی صاحب نے اس کوموس کیا اورمیری حایت کی قریشی صاحب اس صورت حال سے کھر ریشان ہو گئے رہنیتالیس منٹ کی بات جیت کے بعد میٹنگ کے صدر ڈاکٹر مولوی عبار لی ضا نے تھے اسرجانے کی اجازت وے وی بیں اپنی کتابیں اور دسامے سمیٹ کربا ہر کلا تومیرے کان میں مولوی صاحب کی یہ آواز آئی کہ اختلاف توادبی اور علمی معاملات میں ہوسکتا ہے، لکین کا م کے معیار کو دمکھنا جاہئے: اس کے بعد دوسرے امیدوا ربلائے گئے اور انٹرولوکا پہ سلسله کوئی دو بچے تک جاری رہا۔

تام کومیں مولوی صاحب کے پاس دریا گئے گیا۔ انھوں نے مِٹنگ کی رہ دادسائی اور کما کھی اُتھا ہے میں مولوی صاحب آخر وقت تک خداجانے کیوں تمہاری نالفت کرتے رہے اُل طرح جیسے انھیں تم سے خدا واسطے کا بیر ہو جب میں نے دمکیما کہ اُن کا رو بتہ معا ندا مہ ہے تو مجھے خصہ آگیا اور میں نے اُن کو بیر کمہ کر ڈانٹا کہ آپ وگ کیمبرج اور آکسفورڈ اور لندن کے تلبی نظام

یں رہ کرتے ہیں لیکن آپ کے ذہنوں کے دریکے کھلے نہیں بعولی اختاات کو اتناطول فیتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیئے کہ اس خص کا تقرد سال بھر پہلے ہیں نے اس کے علمی اوبی کام کی بنیا دردائل جانسلاا در نہیں سے خود کر دایا ہے۔ اب یہ میٹنگ دغیر توایک دیم ہے جس کو بچردا کرنا ہے۔ بمیری یہ باتیں مین کروہ خامون ہوئے۔ ورمذ وہ نخالفت بمرتبطے ہوئے تھے جب مین دیکھا کہ یہ خالفت بے بنبا ہے اور اس کی وج سے میٹنگ آداب بھی مجردح ہورہے ہیں تو میں نے ختی ہے بات کی بہرحال تماال میں افریک ہوئے ہوئے ہوئے ہوں تا میں ہوئے کے مدادت بھی تمیس مونی گئی ہے۔ اب اطبیان سے کام کردیا میں بر بایس می کروری صاحب کے پاس تھوڑی دیر بیٹھ کر دائیں آیا اور خدا کا شکر اداکیا کہ مولوی صاحب کے پاس تھوڑی دیر بیٹھ کر دائیں آیا اور خدا کا شکر اداکیا کہ مولوی صاحب کے پاس تھوڑی دیر بیٹھ کر دائیں آیا اور خدا کا شکر اداکیا کہ مولوی صاحب کے پاس تھوڑی دیر بیٹھ کر دائیں آیا اور خدا کا شکر اداکیا کہ مولوی صاحب کے پاس تھوڑی دیر بیٹھ کر دائیں آیا اور خدا کا شکر اداکیا کہ مولوی صاحب کے پاس تھوڑی دیر بیٹھ کر دائیں آیا اور خدا کا شکر اداکیا کہ مولوی صاحب کے پاس تھوڑی دیر بیٹھ کی دائیں آیا اور خدا کا شکر اداکیا کہ مولوی صاحب کے پاس تھوڑی دیر بیٹھ کر دائیں آیا اور خدا کی سے در مذخوا جلنے کیا ہوتا ہے

اب مجھے ذیرا اطبینان نصبب ہوا اوراب ہیں نے شعبۂ اردو کومفیوط بنیا دول پر استوار کینے کا منصوبہ بنایا۔ اس سلے میں اُردوک لیجراری ایک امامی کے لیے کوشنش نٹروع کی کالج اور بونیوسٹی نے س نیجواد کی صرورت کو تونسیم کابالیکن فنڈ نہ ہونے کابھانہ بناکراس کے تقررکو التواء بس ؛ النے کی کومشش کی میں نے اس صورت حال کوبایائے ادود مولوی عبلدلی صاحب کے مامنے ر کھا ہوں صاحب برب عظیم انسان تھے۔ ایک منٹ میں انھوں نے یہ کہ کر اس مسکلے کوحل کردیا گاس کے لیے نند کومسل نہیں بنا کا چاہئے۔ یہ ار و وی خدمن ہے اس لیے اس نیچراری تنخوا ویس دول گا: میں ان کی بڑائی کا قائل بوگیا۔ کالج اور بوئیورٹی کے ادباب انتنیارسے اس کا ذکرکیا اور چند مہینے میں مارضى طور برجية ميينے كے ليے خواجه احمد فارونى كا تقرد كرليا. خواجه صاحب أس وقت عليم لم بائى الكول كال بريس برعات تص ميرے باس كى باروتى آئے اور بيخوابش ظامرى كرانھيںكسى طرح عربك كالجيس ا بیا جائے بین میں کہ ایم اسے میں ان کی سیکنڈ ڈورڈن تھی اور دہلی بونور سٹی سے کا بول میں من فر المياس ايم السايل إلى اين الى أوى كى وكرى عاصل كرف والدكا تقروبهوسكتا تها بمرماديس كرائركى فناس مرایات تحیس اس کے اس کی سختی سے بابندی کرتی پڑتی تھی بحاجہ صاحریجے تقرر کے لیے میں نے کیس بنایا اور لکھا کہ خواجہ صاحب اردو کے ادیب ہیں۔ انھوں نے اردو زبان وا دہب کے ختلف موضوعاً

پر تا میں اور مصنا میں لکھے ہیں۔ پھر ہے تقرد مرت چھ جھنے کے لیے کیا جارہا ہو اتنی کم مدت کے لیے کوئی اور کھڑا د ان کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اس لیے ان کے تقرر کی اجازت دی جائے میرے نوٹ پر می فیصلہ ہوا کہ عارضی طور برخوا حرصا حب کا تقرر کر لیا جائے ۔ جنانچہ خواجہ صاحب میرے رفیق کا ربن گئے اور ان کی وجہ سے مجھے اپنے کام میں بڑی تقویت حال ہوئی

اب میں سفتے میں جارون ایم اسے اور بی اے آزز کی کلاسیں پڑھانے کے لیے بونبور ٹی عافے لگا۔ دو دن کالج میں ٹیو وری اورسمینا روغیرہ کا کام کرتا رہا۔ اردو اور فارسی کی پوسٹ کریج کلامیں اس وقت سینٹ اسٹیفز کا لیے میں ہوتی تفیں کیوں کہ پینورٹی کی عارتیں زیرتعمیریں۔ اورونان عام کلاسول کے تیچروں کے بیے معقول جگر کا انتظام نہیں تھا۔ تیچرنتروع ہونے سے قبل اوراس كے بعد ميں كچو د برسينٹ اسٹيفنز كالج كے اسا ت روم ميں گزار تا تصاجها ل واكسٹ د باض الاسلام ، مولانا معيدا حواكبرًا با دى اوراميري عابدى صاحب سے دوزانه ملا قاست بهوتی تھی. كبهي عجاكثرا ظرعلي اور ذاكر واشتنياق حبين قريشي صاحب سے بھي ملا قامن كا موقع ملنا تھا۔ اس طرح ا بنگار عرب کالج ، سینٹ اسٹیفنز کالج اور دملی این بورسٹی سے میرا را بطہ قائم موگیا اور چندسال میرسے وبإل بهدن اچھے گزرے بمولانا سعبداحد اکبرا باوی صاحب اور ڈاکٹرافتدیا ق حبین قریشی صاحب کی شفقت اور مجبت نے مجھے بڑا سہارا دبا اور میں نے ان بزرگول اور دوستوں سے بہت کچھ سیکھا۔ إ وهر واكرمولوى علد لحق صاحب سے بھى أب زياده قربت عصل بوئى بھنے ميں وودن ايم کے طالب علم ان سے پڑھنے کے لیے انجس ترقی ارود کے دفتر علد دربا کی جانے تھے جمال مولوی صا آنريرى بروفيسرى حينيت سے الحيس ليجرونے تھے ميں روزاند بھي دن ميں كبى شام كوان كے ياس جلاجا یا تھا اور گھنٹہ ڈیٹے گھنٹہ ان سے ساتھ ہاتیں ہوتی تھیں مولوی صاحب ازراہ محبت و فوازش بھے سے شعبے سے بارسے میں مثورے کرنے لگے۔ رسالہ اُردوا وراخبار ہماری زبا ل کا پھے کا بھی میرے سپرد کیا بھے سے نئی کتا ہوں برتبھرے لکھوائے اورمیرے بی ایج ۔ ڈی کے عقبقی مقالے كوانجن كى طون سے اہتمام كے ساتھ شائع كرنے كے ليے تمام سہولتيں فراہم كيس ايك كانب مجھے

دیا جومیری کتاب ار دو تنقید کا ارتفائی کتابت میری نگرانی بین کرنے لگا۔ ابیضخطبات، مقدمات اور مفالات کوئئی جلدوں میں شائع کرنے کی اجازت بھی مجھے مرحمت فرمائی اس طرح مجھے دہلی یونیورٹی، اینگلوع بہک کالج اور میننٹ اسٹیفز کالج کے فرائف معبی کے ساتھ آجمن اور مولوی شنا کی خدمت کرنے کے مواقع بھی ملے .

ویے اُن کی زندگی بڑی سا وہ تھی ، صرف ایک وقت کھانا کھاتے تھے اور دن بولمی کاموں بی مرف ایک وقت کھانا کھاتے تھے اور دن بولمی کاموں بی مصروف رہتے تھے اُن کی زندگی بڑی سا وہ تھی ، صرف ایک وقت کھانا کھاتے سے طبیعت میں گرانی نہیں ہوتی اور کام رہ کو اور ہوتا ہے ۔ کھانا کھانے سے طبیعت میں گرانی نہیں ہوتی اور کام زیا دہ ہوتا ہے ۔ کھانا کھانے سے طبیعت میں کس پیدا ہوتا ہے اور غنو دگی طاری ہوجاتی ہے دن بحر مولوی ساحب کبھی افت کے کام میں کمبھی قدیم کھی نی ترقم کی نیون کو دیکھنے میں مصروف رہتے تھے ۔ شام کر بالمرم میں ان کے پاس جاتا تھا۔ ہنڈت کھی گئی آجائے تھے بھوڑی دیر کے لیے تھے۔ شام کر بالمرم میں ان کے پاس جاتا تھا۔ ہنڈت کھی گئی آجائے تھے بھوڑی دیر کے لیے مید ہشمی فریر آبادی صاحب بی فریر آباد جانے سے قبام کرتے تھے بین جی گئی گئی تھا نہو ہے بیا تھا خوب باتیں ہوتی تھیں ، اددو کے ماکن ان کے ہوتا تھا۔ ہنگو بیٹ آتے نے بی کوئی تھیں ، اددو کے ماکن کا ذکر ہوتا تھا۔ ہنگو کی تھانٹہ ڈیٹھ گئیٹہ کی خدرت بیں حامزرد کرمیں اپنی جائے تیام پر دابس آجا تھا ، مولوی صاحب مردم کی شفقت اور عرب بھی جائے تیام پر دابس آجا تھا ، مولوی صاحب مردم کی شفقت اور عرب بھی جائے تھا مولوی صاحب مردم کی شفقت اور عرب بھی بین جائے تیام پر دابس آجا تھا ، مولوی صاحب مردم کی شفقت اور عرب بھی بین جائے تیام پر دابس آجا تھا ، مولوی صاحب مردم کی شفقت اور عرب بھی بین جائے تیام پر دابس آجا تھا ، مولوی صاحب مردم کی شفقت اور عرب بھی جائے تیام پر دابس آجا تھا ، مولوی صاحب مردم کی شفقت اور عرب بھی جائے تھا میں دائے کہ کہ کی گئی ہو گئی

مولوی صاحب کو برانی اور و بران قسم کی عار توں میں جانے کا برانوں تھا۔ ایک دن بچے سے
کینے گئے ہتم نے حوض خاص رکھا ہے ؟ میں نے کما ''و ہاں جانے کا کبی اآفا تی نہیں ہوائے کئے ۔ کل
چلیں گئے '' چنا بجہ دو سرے دن ہم لوگ رفیق معا حب اور صدیقی معا حب کو ساتھ ہے کو کئی میں کی مُسا ہے کے کرے حوض خاص مینچے مغرب کا وقت ہو گیا تھا۔ خاصی و برانی تھی مولوی صاحب نے وہاں خوب
سیرکی اور بلین اور دو سرے شاہان خاندان خلامال کو خراج تحمین میش کیا کچھ تاریخی واقعات بیان

کے اورجب دات ہونے گئی تووہاں سے واپس آئے۔ اسی طرح ایک ون لودھی گارڈن کا پروگرام بنایا گیا۔ ایک ون تغلق آبا و گئے۔ ایک ون مہرولی کے آس پاس کے کھنڈر دیکھے عرض وتی کی ندیم عار توں اور کھنڈروں کو اس طرح مولوی صاحب کے ساتھ مجھے دیکھنےکا موقع الما۔

واكثرانصاري كي كوهي نمبرا، ورياكنج وملى جس بيس الجمن كا وفتر تصاا ورجهال مولوي صاحب ر ہاکرتے تھے۔اس وقت سے بڑے بڑے ساسی لیڈروں احکومت کے افسروں ، عالموں ، ا دیبول اورشاعروں کی زیارت گادتھی ۔ بیرسب مولوی صاحب مرحوم سے ملنے آیا کرتے تھے۔ میں چونکہ روزانہ مولوی صاحب کے پاس حاصری ویتا تھا اس لیے میری بھی ان لوگوں سے ملاقات ہوجاتی تھی۔ ار دو تخریک کے رہنما کی حیثیت سے بیرسب مولوی صاحب کی عزت کرتے تھے۔ مولوی صاحب کے پاس ہے والوں میں کم حرفی جی ، فرب زا وہ نیا قت علی غال رہنڈت سندال ، نواب بها در بارجنگ، جناب قاسم دهنوی ، ڈاکٹر عابرتسین صاحب، پروفیسرمجیب ، جو و تھری خلیق الزمال صاحب ، ڈاکٹر ذاکر مین خال صاحب ، نواب زین یارجنگ ، ڈاکٹر صنیا را لدین ، پروفيسرد شيد احمد صديقي، بروفيسرآل احكرسرور، سردا رعبادارب نشتر ميال بشيراحد عبادارهن صديقي. پرونیسرنجیب استرف ندوی ،سرنیج بها درسپروا حکیمهای بنگلوری ،پروفیسرنجاری ، ڈاکٹرتا ثیر وغیرہ کے نام سرفہرست ہیں۔ان بزرگوں سے میری ملا فاتیں مولوی صاحب ہی کے ہاں بول مولوی صاحب ان سب سے نختلف موصنو بات پر باتیں کرتے تھے مگر ّیان ار دو کے مسکے پر حاكر نوشي هي -

بعش اوقات بہ دیکھاکہ دوں صاحب بعض افسرتم کے لوگوں کو جوار دوکے معاملی بن کسی قسم کی مصالحت پر تبیار ہوجائے تھے ہوب کھری گھری ساتے ہیں۔ آبک دن سر ہیرکومیں مولوگی فعا کے ال بہنچا تو دیکھاکہ ایک صاحب اندر میٹھے ہیں اور مولوی صاحب انھیں خوب ڈانٹ بلاریج ہیں ہیں براتا مدے ہیں بیٹھ گیا ہیکن مولوی صاحب نے مجھے دیکھ لیا ، آواز دے کراندر بلایا لیکن مخاری صاحب کے واند ہے کراندر بلایا لیکن کو کو اندی منا دیا۔ کوڈانٹھنے کا سلسلہ جاری رکھا ہیں جیب عیاب میٹھار ہا ور مولوی صاحب کی ڈانٹ پھٹ کا رکوسنتا رہا۔ دراصل بخاری صاحب ریڈ ایک ڈائر کھڑ برل تھے۔ آ کنوں نے اردوکے معلط میں بنی ہندوا نسرل کے ساتھ جو پائیسی بنائی تنی اس سے ار دوکو نقصان کینجے کا الرئیر تھا اوران کے منعوبے سے مصابی بندی اور زبانہ سازی کی ہوآتی تھی بمولوی صاحب کواس کا علم ہوگیا تھا بخاری صاحب اپنی سندی اور زبانہ سازی کی ہوآتی تھی بمولوی صاحب کواس کا علم ہوگیا تھا بخاری صاحب اپنی صفائی میں کچھ کھنے کے بیے اُن کے پاس آئے تھے بمولوی صاحب نے اُن کوآٹ میا ہمول لیا اور الفاتی کی بات ہے کہ اس منظر کو تھے بھی دکھنے کا موقع مل گیا۔

، مولوی صاحب کے مزاج میں بزلہ بنی برت تھی۔ ایک دن میں سے بیر کو پہنچا تو بہت خوش نظراً کے ایک خط میری طرف بڑھا یا اور کھا اس کو پڑھو! یہ خط حکومت ہند کی طرف سے آیا ہے انجمن کی زمین کے بارے میں ہے''

میں نے خطر پڑھا اس میں لکھا تھا کہ انجین کی نئی عادت کی تعمیر کے لیے زمین وینے کا فیصلہ
اصولی طور پر ہوجیکا ہے لیکن انجی کک اس فطحہ زھی کی برکوں میں بچھ و پکائز ( استی ہیں
اجنگ کے زمانے ہیں خواتین کا یہ درست بنا باگیا تھا جس کو دیکائز کھتے تھے، اگر انجین کے علم میں فوجا
لوگ ذیا وہ نہ ہوں توحکومت اس زمین کو بحال کرنے اور چو برکے قالی بڑے ہیں ان میں انجین کا وفتر
قالم ہو جائے کیونکہ فوجان لوگوں کی موجود گی ہی بعض انتظامی وستوار بیاں پیدا ہونے کا اندلیشہ ہے۔
مولوی صاحب کیف کے " ہیں نے اس منتی کہ نیزخط کا جواب لکھ دیا ہے اور اس میں پر کھا ہے کہ
مولوی صاحب کیف کے " ہیں نے اس منتی کہ نیزخط کا جواب لکھ دیا ہے اور اس میں پر کھا ہے کہ
مولوی صاحب کیف کے " ہیں نے اس منتی کہ نیزخط کا جواب لگھ دیا ہے اور اس میں پر کھا ہے کہ
میں کچھٹرسال کا پوڑھا ہوں لیکن میس مجیس سال کے فوجو الوں سے بہتر ہموں ۔ اب حکومت خود فیصلہ
کرے کہ ویکائز کو کوئی خطرہ سے یا نہیں "

میں نے عکومت کے نطامے ساتھ مونوی صاحب کا جواب بھی پڑھا اور ہے اختیار ایک بلکا ساتہ تھید لگا کرمونوی صاحب کی و ہائٹ ، ہے باکی اور بزلہ نجی کی واووی ۔

ابنگلوعر کے الج دہلی میں نئے غیر نا دی تندہ استا دوں سے قیام کا استظام ہوش کے ایک بلاک بیں تھاجس کو اسا تنزہ کے بیے منصوص کر ہاگیا تھا۔ یہ وہی کرے تھے جن میں دہلی کا لج کے زیاتے بیں حاکی منز براحمدا ورمولانا محمصین آزاد وغیرہ رہتے تھے اور اب انھیں کروں میں میراا درمیرے زھا

فتكوران صاحب، وَاكْرُخورَسْتبداحَرُفارق صاحب سيركن صاحب اورخواجهاحرفا وْتَى صَا کا قیام تھا۔ان کروں سے می ہوٹل کے وارڈن پرونیسرمرنامحودبیگ کی سرکاری قیام گاہ تھی ہمسب اس بلاک میں ایک خاندان سے افراد کی طرح رہنے تھے۔ آپس میں بڑی مجست تھی، بڑی ہے تکلفی تھی اور زیادہ وقت ایک دومرے کے ساتھ گزارتے تھے بسزد رویے مینے میں ہوٹل سے کھانا اور ناست تا آجانا تھا ۔استادسیطے سیڈیاورچی کے پہائے ہوسے کھانے ہیں بڑی لذبت تھی بہنے کو بریانی اور فیرنی وغیرہ پکتی تھی اور علی گرمھ تک میر بریانی اور فیرنی منہورتھی جینائے علی گڑھ سے جی بعض حاننے والے طالب علم اور اساتذہ لذت كام و دين على كرف ك يعيف كويمال آجات تھے بم لوگ سب ايك ساتھ كھانا كھاتے ا وركب كرتے تھے. بيك صاحب بهارے قائداور رمنهاتھے اور سمب الھين ويوك كھتے تھے. یروفیسرم زامحود بیک نفسیات کے پروفیسرتھے۔ اپنے مضمون پر انھیں پرراعبور حال تھا بیاس وتی والے تھے اوران کی زبان اورا نداز بهان میں بلاکی ننبرینی تھی معلوم ہوتا تھا،شدوننگر کا چشمہ ، بھوٹ کلامے ۔ طالب علم ال برجان دیتے تھے۔ کا ہے میں بھی طالب علمول کو پڑھاتے تھے ، یونیور ٹی ہ عى برهات تھے اور كھر يرهى طالب علمول كوبلالينے تھے طالب علم ان سے مروقت مل سكة تھا. مروقت سنتے رہتے تھے اور لوگوں کوخوش رکھتے تھے ہیں نے اتناعظیم انسان اور مخلص شخص اپنی زندگی میں نہیں دمکھا کھی کی برالی نمیں کرتے تھے۔ انسان کومجبور دمعند ور پھنے تھے اور دخمن تک سے دہمنی نہیں کرتے تھے۔ عفو و در گزرسے کام لیناان کامعمول تھا سزاکے وو قائل نہیں تھے،اس ہے سرانسان کومعا ن کرنسیتے تھے. ٹادی بیاہ کے جمیلے میں نہیں بینے تھے ۔ بالک ننہا آدی تھے ۔ ویسے آن کے بھالی بہن بھیجے بھا خاصی تغدا دبیں تھے۔ کہتے تھے ان سب کی تغداد سو ڈیڑھ سوسے زیا دو ہو گی۔ د تی کے حقے رودگراں میں ان کا آبائی مکان تھا.لیکن وہ کالج کے تین کمروں کے بیں رہتے تھے۔ان کے ایاس ایک نوکر بالترتصا جوننهزا دول كى طرح ربتاتها. وه بركب صاحب كا كما ما يكا ديتا نفا اورانيس كعلاويما تھا۔ س کے بعد وہ ازاد نھا عدہ سوٹ پینتا تھا بیگ صاحب کی موٹر بھی وہ چلا ہا تھا اور سی کو خاطر میں نسب اور کا رفتول ہما رہے ایک ساتھی کے ہیگ صاحب نے اس کی ما وہیں گام ورتجس

اوروہ کمیں وکری کرنے کے قابل نہیں رہا تھا۔

ہم لوگوں کے ساتھ بیگ صاحب بڑی شفقت اور جُرت کے ساتھ بین آتے تھے۔ اپنی موٹر بیس برکرانے کے لیے نے جاتے تھے کھی قطب صاحب چلے جارہے بیں کجی حفرت نظام الدین اولیا آبھی پیول والوں کی سپر دیکھنے جارہے ہیں کبی سپر حویں کا مبلہ کبی مرولی سے موٹر میں بحرکر منوں سنگھا ڈے لارہے ہیں اور تیم بیا کا مواخے والوں کو تقیم کر دہے ہیں کبی نہادی کھلا دہ بار کبی کنا شرکس کے کافی ہاؤس میں جا کچھے چھے سات سات بیالیاں کافی کی فی دہے ہیں اور پیر کنا شرکس کے کافی ہاؤس میں جا کچھے چھے سات سات بیالیاں کافی کی فی دہے ہیں اور پیر رات کو جاگ دہے ہیں اور بیر بیا ندنی داقوں ہیں ویک کافی کے موشل کی چست بولیا تھا بھن کھی جا ندنی داقوں ہیں ویک کافی کے موشل کی چست بولیا تھا بھن کھی جا ندنی کا منظر بست ہی خوبھو دہ بولیا تھا بھن حجی ہوتی تھی ۔ بیگ صاحب میرمحفن ہوتے تھے برب بیا ندنی کا منظر بست ہی خوبھو درت ہوتا تھا بھن حقی اور اور ب کی باتیں ہوتی تھی اور اس کے بعدگی جو تھی اور اور ب کی باتیں ہوتی تھی اور اس کے بعدگی جاتے ہی اور اور ب کی باتیں ہوتی تھی اور اس کے بعدگی جاتے ہی اور اور ب کی باتیں ہوتی تھی اور اس کے بعدگی جاتے ہوتے کے القربار ابست ایچا وقت گردتا تھا۔

عرب کا با جوش میں جواما تزہ میرے ساتھ دہتے تھے۔ان میں ایک صاحب تھے ہمکورا آئی۔

زمایت نتعلین، خوش پوش اور خوش خوراک نصے بیست جارئے کلف ہو باتے تھے لین زود رہے ہی بہت تھے

ذراسی بات پر گراھی عباتے نصے بیں ان سے اچھے تعلقات کے باوجود کبھی ہے کلفٹ نز ہو سکا ۔ مجھے

ان کے مزاج کی اس کیفیت سے ڈر لگتا تھا۔ لاہور کے ایک جاگیروار فیا ندان کے فرد تھے اور عباگیروار کی تمام خصوصیات ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھیں قبقیے لگلنے میں ان کا جواب نہیں تھ ایک میں بہتھے کھے کھی ہی اچا تھے۔اور ود کھی ایس جب سادھ

بواب نہیں تھ کی بوتا تھا جیسے و نیاسے برزار ہیں بین ہمیشان کے ساتھ ایک فصل رکھا تھا کیول کہ ان کی برغیب وغریب عادت مجھے ہمیشہ خوفر و ورکھتی تھی۔

اس کے برخلاف عربی اور اسلامیات کے ہر وفیسرڈاکٹر خور شیراحدفارق صاحب اسول کے بہت بخت الیکن مزاج کے بہت تنگفتہ نے کہی مگراتے نہیں تھے بہر وقت سننے رہتے تھے۔ان کا زیا د ، و فنت پڑھنے لکھنے میں گزرتا تھا، ایک لمح بھی وہ ضائع نہیں کرتے تھے علی گڑھ کے عربی کے یروفیسرعلدلعزیزمین صاحب کے خاص شاگردوں میں تھے مین صاحب اکثر انھیں کے پاس الكرمهان كى جينيت سے تھرتے تھے صورت شكل سے فرسٹ ندمعلوم ہوتے تھے۔ دیلے بنا حمدیتی رنگ ،چرے پرنورانی واڑھی ،خوش مزاج ،خوش گفتاد،صفائی بیند، طالب علمول کھٹیرکی " نکھ سے و کمیعنے واسے بسکین احباب کی محنول بی بریشے ، بہ نصے ہما رسے ساتھی ڈاکٹرخورنسیداحگذفارق صا ان کی شیروانی ، جوتے ، ٹونی ، میزکرسی ، بستر الماری ،غرض مرچیز مکینی تھی ۔ گرد کا ایک ذر وکسی جیزیر نظرنہیں ہمتا تھا۔ شیروانی کی جیبول میں دور وہال رکھتے تھے۔ ایک عام استعمال کے لیے، دومرا ہوتے صاف کرنے کے لیے جمینوں باہر نہیں نکلتے تھے کہتے تھے" صاحب اہر طوف مراکوں پر گرد ہی گروہے و صوال ہی و صوال ہے ابیے ہیں عافیت اسی ہیں ہے کہ اپنے کرے میں رہا جائے ! چنانچہروہ کمرے میں کبھی بیاریا کی پراکبھی کرسی پر بیٹھے تکھتے پڑھتے دہتے تھے۔ کوئی کمرے میں چلاجائے تو بیزارنہیں ہوتے تھے۔ لکھنا پڑھنا بندکرکے خوداس کے لیے ہمیٹر پر طائے بناتے تھے اورنہایت نفا

ادر سلیقے سے صاف ستھرے اور چکتے ہوئے برتنوں ہیں اس کو پیش کرتے تھے بیگ صاحب انھیں اکٹر چھڑتے تھے بہکن وہ برانہیں مانتے تھے بریٹنگوں سے بست گھراتے تھے اس لیے کہ ان ہم قت بست مائع ہونا ہے بر چیز سے بے نیاز رہتے تھے کیں نے کماکہ آپ فلال صاحب مل لیے بہ ہے بروفیسر ہونا نہیں چا ہتا ہیں مرد کریں گے کہتے تھے لاحول ولاقو ہیں پر دفیسر ہونا نہیں چا ہتا ہیں میرے بید لیچو شب ہی کا فی ہے بنجھانہیں چلاتے تھے اس سے معد بزاب ہوجا تاہیے چن کی گئی میوں میں بعون ہونا کہ ہوجا تاہیے جن کی گھروں میں بعض اوقات کھول کی سے آنے والی ہوا سے لطف اندوز ہونے کے بیے چاد پائی پر چھوٹی سی میزادد کرسی مرکد کی اس بربیٹھ جاتے تھے اور کام کرتے رہتے تھے مکول کی ذرااونجائی پرتی بھوٹی سی میزادد کرسی مرکد کی اس بربیٹھ جاتے تھے اور کام کرتے رہتے تھے مکول کو درااونجائی پرتی اس لیے ان کاخیال تھا کہ نیچ بیٹھ تو ہوانہیں گئی ۔ بالا ہی بالانی جاتی ہے۔ دیکھنے والوں کو ان کا بیا نماز بچیب معلوم ہونا تھا۔

گرمیوں میں ایک و فعہ آغاصن ما بدی میرے پاس آگر ٹھرے ایک دن وہ باہر کا سکر فارق صاحب کواس عالم میں دیکھا، دوڑ ہے فارق صاحب کواس عالم میں دیکھا، دوڑ ہے دورے میرے پاس آئے ۔ "یار اچل کے دیکھو تا شاہو رہا ہے۔ چار پائی پرمیزا درکرسی اور آدی، پینظر کہیں اور دیکھنے کوئیں طے گا !

میں گیا، فارق صاحب سے آغاص کی طاقات کرائی اُنھوں نے اپنا فلسفہ اِنھس بتایا۔ آغاص نے اور میں نے ان کی تشریحات سے لطعت حال کہا ورحد درجہ نفاست اور لطافت سے بنی ہوئی تیائے فارق صاحب کے ساتھ ہی۔

فارق معاحب بڑے ہی معصوم آوی تھے۔ انھیں ونیا کے معاطات کا کھی ہمانیں تھا۔ انھوں نے ونیا وکھی ہی نیس تھی۔ انھوں کا کوئی تعلق تھا۔ ان کی دنیا توکی اور کا غذوں اک اکمہ ونیا محدود تری دان کی معسومیت اور ساوگی کا بیر مالم تھا کہ جو سے آت سے مالم میں اساتدہ اور طالب ہم محدود تری اور کا جو کہ اس باس اسٹین گن اور برین گن جائے گئی تو بریشانی کے عالم میں اساتدہ اور طالب ہم ایک بھر مجمع ہوئے اور آبس میں بی مشورہ کرنے گئی کی اس میں مشورہ کرنے گئی کا میں اساتدہ اور طالب کھی ایک بھر موت و مقابلہ کیے کیا

جائے جوج کے زہن میں آیا اس نے اس کا اظہار کیا۔ فارق صاحب کھنے گے۔

"صاحب آب بالكل پرواند كيئے آب كے پاس بنصيار تربين نہيں .اگر علم مو تو آب ابنى مونی موٹی گذا بوں سے بند وُول كوماريں -آخران كذا بول كا يہجى تومصرت بونا چاہئے "

اس پرسب لوگوں نے زور دارقہ قہر لگایا اورسب کوفارق صاحب کی اس معصومیت پربست بیار آیا کہ وہ اسٹین گن اور برین گن کا مقابلہ موٹی موٹی کتابوں سے کرنے کی طرف توجہ دلا دسے ہیں۔

اليے معصوم لوگ اس ونيايس كهاں ہوتے ہيں ـ

میں نے اس زمانے میں اس بات کی کوسٹن کی کہ کچھ اور معقول لوگ اسا تذہ کی حیثیت سے عربک کالج میں جمع ہوجا کیں چنا نج میں نے ادباب اختیاد سے کہ کرتا ہے میں اپنے بیل اپنے پرانے ساتھی اور کلاس فیلو سیاس اور حین مہدی کا تفرد کرایا یا اکنا کمس میں اپنے ایک عزیز امان الند خاں کو جگہ دلوائی جو چند جمعیے بعد حبیب بینک میں چھے گئے اور آج کل بی سی سی آئی لاہور میں جزل مینجر ہیں اور انگریزی کے شعیمیں ایک عارضی جگہ پرمنہ ورادیب اور نقاد محمد سے تقرد کرایا ۔

عسکری صاحب عرب کالج میں آگر بہت خوش ہوئے۔ کئی سال سے وہ بیکا رپھر دہے تھے اور کوئی ملا ندمت انھیں نہیں مل رہی تھی۔ نتا ہرا حمد وہلوی صاحب نے انھیں 'ساتی کئے اوارے میں نتا مراحمد وہلوی صاحب نے انھیں 'ساتی کئے اوارے میں نتا مل کرلیا تھا اور وہ اس کے بیے مصنا میں بھی تھے آور کھنے گام بھی کرفینے تھے جب میرے شاگر د اور انگریزی کے بچرارارٹ رفحنا رطوبل رخصست پر کمنیڈا گئے نومیں نے موقع کو غیبرت جانا اور اربا میں اختیار سے عسکری صاحب کا ذکر کیا اور اس عارضی جگہ پران کا تقرر کرو الیا عسکری صاحب بہت خوش موئے ہوئے اور انجی میں عرب کے کا صاحب بہت خوش اور اگر جبر الد آبا و لیزیور ٹی اور اس کے اعظم گردھ سے ان کے پاس آ فر آئے لیکن انھوں نے مرب کیا لیے اور اگر جبر الد آبا و لیزیور ٹی میں وہیں۔ کی عارضی ملا ذمست کو ترجے وی ۔ ان کے اسا دور ہیں ، عاصب نے انجیس الرآبا و لیزیور ٹی میں بلیا

سین انھوں نے یہ کہ کرامحاد کردیا کہ انھیں عرب کا لیے سے کوئی شکایت نہیں ہے شبی کائی انظم کردھی ملاآ کے سلسے میں وہ میرے کہنے پراعظم کردھ تک بچلے تو گئے لیکن تیسرے دن واپس آگئے۔ کہنے گئے بیں اسٹیش سے کالج کی طرفت ایک تانگے میں بھلا ایکن عباوت صاحب! وہ تو بڑی ویران سی جگہ تھی۔ بھی نے کالج کی طرفت ایک تانگے میں آئے اس لیے میں نے واستے ہی میں تانگے والے سے کہا ہمیاں اسٹیشن واپس جلوا میں شبی کالج جانانہیں جا ہتا جنانجہ تانگے والے نے مجھے اسٹیشن واپس بینجا یا اور میں بہلی گاڑی سے دتی واپس بینجا یا اور میں بہلی گاڑی سے دتی واپس آگیا ہے۔

یر دودادئن کریں نے عربک کا لیج کے ارباب اختیارسے پھربات کی اور انھیں ہے تصہ سایا اسب اس سے متا ٹراور مخطوظ ہوئے چنا نج سب نے عسکری صاحب کی مدوکی اور ستقل طور پروہ عربک کالیج میں انگریزی کے لیج ارہوگئے۔

عکری معاحب اس زمانے میں ترکمان اور وازے کے اندرایک چھوٹے سے فلیٹ بیس رہے اسے تھے۔ بیجگدا جمیری در وازے سے قریب تھی اس بیے کالج کے علاوہ بھی رات کودہ میرے پاس آ جاتے تھے ۔ باتیں کرنے تھے ۔ دن میں بوش لطفے بناتے تھے وہ جھے مناتے تھے اور تھوڈی دیر بیٹھ کر مشہورا فسایہ نگار غلام عباس کے ہاں چلے جاتے تھے جن کا قیام اس زمانے میں کالج کے قرمیہ منٹوروڈ ویر تھا۔

اس طرح عسکری عدا حب سے اس زمانے ہیں خوب ملاقاتیں ہے ہیں اور انھیں ہمت قریب سے دیکھنے موقع ملا۔

فواحراحم فاروتی صاحب بی اس وقت تک جلیم ای اسکول کی ملازمت کوچھوڈ کر اردوکے تنجیار کی حیث بیت عاصی طور بردی آگئے تھے اور اردوکے تنجیار کی حیث بیت عاصی طور بردی آگئے تھے اور اردوکے تنجیار کام کرنے لگے تھے بقیا ان کاعربک کالج بوشل میں ہی تھا۔ اچی با بیس کرتے تھے اور تکھنے بڑھے سے کاموں میں ذبا دہ وقت گزارتے تھے۔ کا بج کے بندوہ مختلف سفارت خانوں میں جاتے تھے یا بااٹر لوگوں سے ملتے تھے۔ مسلم لیک سے انھیں بڑی تحیین میں ذمانے میں وہ بڑے کڑقتم کے پاک تانی تھے۔ چنا مخید مسلم لیک سے انھیں بڑی تحیین کا ماری کی تھے۔ جنا مخید مسلم لیک سے انھیں بڑی تحیین کی داس زمانے میں وہ بڑے کڑقتم کے پاک تانی تھے۔ چنا مخید جب

پاکتان بنا ورسم اراکست کوکاچی مین بن منایا گیا تروه ہم لوگوں میں سے وا حد تحض تھے جو ہوائی جمآت اس بن کودیکھنے اور اس میں شریک ہونے کے لیے گئے لیکن واپس آگران میں ایک عجیب انقلاب یکا کہ وہ بڑے کڑ نیشنکسٹ مملان ہوگئے۔

ثوب أدى تھے۔

خواجہ صاحب کے شعبُہ اردومیں آجلنے کی وجہ سے مجھے بڑی تقویت اور آزادی نصبب ہوئی میں نے پر بریٹری اور بی اے کے زیادہ لیجر انھیں دے دیئے ،اس طرح میرا زیادہ وقت بی لے آزراوں ایم ،اے کے طالب علمول کے ساتھ پونورسٹی میں گزرنے لگا۔

بمندوستان كى سياست اب نئے موڑ پر آگئى تھى برطان ايك بهنگامه تھا بهروشيما اور نا گاسا کی برایم بم پیمینک دیئے گئے تھے، اورسب کھے تباہ ہو گیا تھا لیکن اس سے نتیج میں دوسری جنگ عظیمتم ہوگئی کا نگریں سے لیڈرجو فلعہ احمد نگریں قید تھے بین جا دکی اسیری کے بعد رہا کردیئے گئے تھے۔ انھوں نے قید فراک سے باہر آگرایک اور انقلاب کا خواب دیکھنا مروع کردیا تھا ہنڈ سال ہمودوئی تحریک کی صدائے بازگشت اب ایک وفعہ پھر سنائی دینے گی تھی کا نگریسی لیڈرول کے براے بڑے عام جلسے بونے لگے تھے جن میں بیندن جوا ہرلال ہرورا صف علی اور دوسرے لیڈر تقریر کے تے تھے۔ دتی میں رام لیلا گراونڈا ورار دوبازار کی پر بٹرگراؤ نٹرمیں ہزار ما لوگوں کے سامنے بیرتقریریں ہوتی تھیں۔ اِ دھرسلم لیگ کی تحرکی بھی اپنے شباب پرتھی اور پاکستان کامطالبہ زور کپڑ آجار ہا تھا۔ عربك كالج بال اور اردو بازار مين لم يك كے جلسے بھى ہونے لگے تھے اور ان جلسوں ميں قائد اظم محد على جناحٌ، نواب زاده ليا قت على خال صاحب بمردا دعلدلرب نشتر. نواب بها دريا دجنگ چود هري غلیق الزمال اورمولانا حسرت موہانی وغیرہ کی تقریریں ہوتی تھیں بہند دمسلمانوں کے تعلقات بهت كنيره بهو كئے نظي كے تنج ميں فسا دات كاسل جي شروع بولياتھا وركرده مكونميش بمار شريين ينية ، كلكندا ورنوا كهالي بين نول ديزي شروع بوكئ تعي.

برطانوی حکومت کا دا دو پیندوتان کوآزادی دینے کا تمایا نہیں۔ یہ ترخدا ہی جانتا تھالیکن

كانگريں اور لم ليگ سے ليڈرول سے حكومت كى بات جيت كاسلسلہ جارى تھا جنگ ختم ہونے كے بعد چریل کی حکومت ختم ہوگئی تھی اوراقت اربیبر بارٹی کے ہاتھ میں اگیا تھا۔ اٹیلی انگلتان سے وزیراظم ہوگئے تھے اوراین تجاویزے ساتھ بڑے بڑے سیاست کے شاطر لوگوں کو ہندوستان بھیج رہے تھے۔ پہلے کیوٹ آیا جونا کام ہوا بھرکیبنٹ شن آیا شطعیں کا نفرنس ہوئی، نداکرات ہوئے گرکٹ نے کئ رنگ برے با تکویں مہلم لیگ اور برطانوی حکومت نے میدان سیاست میں کئی جالیں جلیں۔ بالآخراس بر مجھونہ ہواکہ آزادی سے قبل کا بگریس اور کم لیگ کے لیڈرول بیٹس ایک عبوری حكومت بنائى عائے چنانچاس حكومت ميں بندنت جوا ہرلال نهرو وزيراعظم مرواريٹيل واخلى امور كے وریر، زواب زادہ سیا قت علی خال مالیات سے وزیر جو گندرنا تھ مندل قانون کے وزیر مروا ر علدار پنت رانسیورٹ اورول ورمائل کے وزیرمقرموئے، مالیات کے وزیر کی حیثیت سے زوار والا قت علی خال صاحب نے اپنا وہ انقلابی بجب مین کیا جس نے کا نگریس سے حلقوں میں کھلبلی مجا دی میٹیں صاحب نعاص طور بربہت گھراگئے۔ تواب زا دہ صاحب کی دائتمند رورفراست نے انھیں بلاکر رکھ دیا ور وزارت داخلہ کا فلمدان ان کے لیے ایک مسیب بن گیا۔ كانهى جي ان زمانے ميں واردها سے دتى آگئے تھے اور انھول نے جنگى كالونى ميں قيام كياتھا. روزانة ان كيوبرا رتهنا كے جلسے رام ليلا كراؤندين بونے لگے تھے ان جلسول ميں پہلے كبرتن بوتا تھا۔ گانهایی کی موجودگی میں مزار باانسان مل کرکا ندهی جی کا محبوب نغمه رگھوین. راگھورا جارام اور ایشورالند تیرے نام گاتے تھے گا ندھی جی خودھی اس کیرتن میں ننر کیے بوتے تھے اور پیغم کاتے جھے۔ آخریں ان کی تقریر ہوتی تھی جس میں ہندوستان کی سیاست، ہزند دمسلمانوں کے معاملا اس وقت کی سیاسی نفیسیتوں سے حالات ، برطانوی حکومت، کانگریس اور سلم بیگ کے نداکرا پردوشنی ڈاکتے تھے۔ان کی ان باتوں سے سیاس حالات کے نشیب وفراز کا خاصی حد تک علم موجها یا تھا، اس لید میں بھی ان کے جلسوں میں چلا جاتا تھا اور پھر جلے کے بعدسیدها دریا کیج جاکر اکر مولوی عبلدلی صاحب کواس کی مکل دو دا دسناتا تھا۔اس دو داد کو دہ حرے ہے کے

سننے نصے اور گا ندھی جی کی شخصیت اور ان کی سیاست کے بارے میں اظها دخیال ہی کرتے جاتے ہے۔ اس موقع پران کی بزرگنجی اپنے شباب پر نظراً تی تھی بھور بھی ہنستے تھے اور دوسروں کوجی ہنستا تھے۔ در اصل گا ندھی جی سے ان کوخاص نسبت تھی کسی حد تک بنے کلفی تھی تھی ار دوہ بندی کے جھگڑے میں بار ہا ان سے ملاقاتیں ہوئی تھیں ۔ اختلا من بھی ہوا تھا لیکن واتی طور پر گا ندھی جی ان کو اپنا دوست اور وہ گا ندھی جی کو اپنا دوست بھے تھے اس بیے ان کے پرار تھنا کے جلا ان کی رودا دس کروہ خوب لطف اندوز ہوتے تھے۔

مندوستان اس وقت ایک دورا می برگھڑا ہواتھا۔ اگرچ ہندوستان کے واکسرلے لارو ویول کی کوٹ نیوں سے ایک عبوری حکومت بن گئی تھی بہتن یہ آگ اور بائی کا ملاپ تھا۔ اندراور باہر سای سازشوں کی کرم بازاری تھی جن سنگھ اور راشٹر پرسیوک سنگھ سلما نوں کا فلع قبع کرنے کے دربے تھے بنودکا نگریس میں ان کے ہم خیال موجو دیھے۔ اس کا نیتجہ سارے ملک میں ہندوسلم فسا وات کی صورت رونما ہور ہاتھا۔ پہلے سلم میگ ڈائر کیٹ اکٹن ڈے کے موقع پرفسا د ہوا، پھر نوا کھا لی میں اس کے بعد بہار ہیں ، پھر لیوز بی کے ختلف شروں میں بمبئی میں ، پونا میں ، وتی میں — غرض مرطوف آس کے بعد بہار ہیں ، پھر لیوز بی کے ختلف شروں میں بمبئی میں ، پونا میں ، وتی میں — غرض مرطوف فیا وات کی آگ بھڑک اُٹھی ۔۔ اور مجھے یا وہے کہ خوف و مہراس اتنا تھا کہ سڑک پر چھتے ہوئے ڈور گلتا تھا کہیں کوئی پیچے سے پچھرا نہ ہونک وے۔

عکومت کے مازم اس خوت کے کچھ ذیا دہ ہی شکارتھے۔ ایک طرف توان کو اپنی جان کا خطرہ تھا اور دو سری طرف وہ سیمجھے تھے کہ ہند وُوں کو خوش کیے بغیروہ چندما دبی ملا زمت میں سیمجے طور پرنہیں گزاد سکتے ۔ چنانچہ وہ لوگ جوعقیدے اور نظریے کے کمز وراور خوشا مربیند تھے انھوں نے اپنا حلیہ تک بگاڑلیا تھا۔ ہندوُوں کی خوشا مرکرنے کے لیے وہ کھڈر تک پیننے گئے تھے اور انگریزی لبا کو خیر بادکہ کروہ شیروانی اور با جامہ زیب تن کرنے گئے تھے۔

میری جرت کی کوئی انتهانهین تھی جب میں نے جامعہ ملیدا سلامید دہلی کی سلور جوہلی کے ختلف اجلاسوں میں یہ دیکھاکہ پروفیسراح کرنتا و بخاری دیطرس، اور ڈاکٹرتا تیر کھقدر کی شیروانی پاجامہ اور گا ندھی ٹرپی میں طبول ان جلسول میں شرکت کر رہے ہیں میں بھی اپنے کچھ دفقار کے ساتھ ان جلسول میں شرکت کر رہے ہیں میں کا ندھی ٹریک ہوا تھا ان جلسول میں شرکت کر رہے ہیں میں آئی تھی ہم سب یہ و کا ہم کر حیران تھے کہ بخاری صاحب اور نا ٹیرصاحب کے ایسے بزرگوں نے اپناچولا بدل لیاہے۔

بات یہ کے کو جوری حکومت کا علان ہونے کے باوجود اس قیم کے لوگوں کو پریقین نہیں تھاکہ پاکستان کا قیام علی میں آئے گا جنانجہ وہ آنے والے وقت سے ڈرگرایباکر رہے تھے۔

اور تواولجین منجھے ہوئے سیاسی لیڈر تک یہ جانتے ہوئے بھی کہ پاکستان کا نواب عرف جید کی میں ایک حقیقت بنے والا ہے ابھی تک پاکستان کی مخالفت برکم با ندھ ہوئے تھے۔

چند نہینے میں ایک حقیقت بنے والا ہے ابھی تک پاکستان کی مخالفت برکم با ندھ ہوئے تھے۔

میری حیرت کی کوئی انتہا مذرہی جب میں ایک دن جمعہ پڑھنے کے لیے جامع صحبرگیا تو یہ اعلان ہواکہ نمازے بعد جائے مام ہوگا اور اس میں مولانا سیرعطار الشرناہ بخاری مولانا جیب لوجن لاحلن مولانا مورہ کی بخارہ مولانا مفتی کھا یت الشراور مولانا احد سعید صاحب موجودہ سیاسی صورت حال پر تقریریں کریں گے۔

میں بھی نمانے بعدایک کونے میں بیٹھ گیا اس خیال سے کہ دکھیں کیا فرماتے میں بیعلمائے دین سیاست حاصرہ کے بارے میں ۔

نازکے بعد جلسہ شرق ہوا جائع مسجد میں ہزاد ہا انسانوں کے سامنے ان لیڈروں نے تقریب کیں اور ہاکستان بغنے کے نقصانات گنوائے اور مولانا سیدعطا رالتّد شاوبخاری نے اپنی ساحوانہ خطاب کے بعد تمام حاصری سے ہتھا گھوائے کہ پاکستان کا قیام مسلمانوں کے لیے منا سب نہیں ہے۔
میری تقل حیران بھی کہ ان بزرگوں کو کیا ہوگیا ہے اوراب اس طرح کی تخالفت کا کیا فائدہ ؟
میری تقل حیران بھی کہ ان بزرگوں کو کیا ہوگیا ہے اوراب اس طرح کی تخالفت کا کیا فائدہ ؟
سیاست کی مزاج وانی کا تقاضا تو ہے تھا کہ وہ سیجھے کہ قیام پاکستان کو اب و نیا کی کوئی طاقت روگ نہیں سکتی ۔

عبوری حکومت میں داخل ہونے سے قبل مسلم لیگ نے کبینط مثن کا فارمولا تسلم کرایا تھا۔ جس میں صوبوں کوخود مختاری مل رہی تھی مرکز کے اختیار میں صرف دفاع ، رسل ورسائل اورامور خارجہ کے محکے روگئے تھے اورمرکز میں کا نگریں کی نائندگی برابر برابر کی تیام کر لیگی تھی لیکن کا نگریں کے دیہ جواہر لال صاحب نے اپنی ایک برلیں کا نفر نس میں کسی نامہ نگار کے سوال کے جواب میں یہ کہ دیا کہ بھیشہ اس کے پابند ہیں دہیں گے۔ اس پر قائم اعظم نے سختی کے ساتھ کیبنٹ من پلان کوروکو دیا اور پر کہا کہ بند کرتا ہے کے سیاسی مسائل کاحل صرف نقیم اور پاکستان کا قیام ہے۔ جرت کی بات توبیہ کو پیٹیل اور گاندھی جی بھی اس پر رائنی ہوگئے۔ صرف مولانا آزاد نے اس سے اتفاق نمیں کیا۔ اب سارے ہند و ستال میں مسلم ذوں کی طوف سے بٹ رہے گا ہند و ستال میں مسلم ذوں کی طوف سے بٹ رہے گا ہائے دوستان بن کے دہے گا ہائے دوستان میں کے دہے گا ہند و ستان میں مسلم ذوں کی طوف سے بٹ رہے گا ہائے دوستان کے نعرے بلند ہونے گئے۔ اور ہند و سمائل کی اسلم جادی دیا جس کی وجہ سے زندگی لوگوں کے لیے اجران ہوگئی۔

اسی زمانے بین ملم لیگ کونسل کا آخری اجلاس اینگلوع بک کالج میں ہوا اس کے انتظام میں عرب کالج سے اس تذہ و و دوری خلیق الزمال ، کالج سے اس تذہ و و دوللبہ بینی بیش تھے۔ قائم کا خطم ، نواب زادہ لیا قت علی خال ، جو دھری خلیق الزمال ، عبد لرحمٰن صدیقی ،خان عبلدلیت و خال بر فروز خال نون ، مر دارسکندر حیات خال نواب بها دربار جنگ فراکٹر ضیار الدین ، مولوی فضل الحق ، نواب المعیل خال اور کم لیگ کے دومرے دہنا وک نے اس میں شرکت کی اور دھوال وھارتقریر یکیں بہت سے اہم فیصلے کیے گئے جن میں پاکستان کا مطابب مرفد سے تھا۔

وقین دن تک اس کونٹن کے اجلاس اینگلوع بک کالج کی متحد کے سامنے والے سبزہ زاد بیں ہوتے رہ بے بیں اس کے متنظین میں سے ایک تھا۔ دن بھرکام کرنے کے بعد میں تھا۔ گیا تو اوپر چھت برجاکر سوبا دات کے بادہ بچے کے قریب کئی تقریری ایسی ہوئیں جن کی وجہ سے میں جاگ گیا۔ فان عبلدلقیوم فال ، مرفیروز فال فون کہ اسے تھے کہ اب خون کے دریا بہیں گے ۔ ہم اپنی تلواریں میان سے نکال لیں گے ۔ قائم اعظم نے آخر میں خطاب کیا اور اس قسم کی تقریروں پر تنقید کی جس سے ماحل کسی حد تک بر الا اور نعروں کا شور درا کم ہوا۔

قائد اعظم نے اسی زمانے میں جا مع مسجد کے سامنے اردوبازار میں بھی تقریر کی۔ بیتقربراددو میں تھی بیں اس جلسے میں متر کیب ہوا۔ وہ اس جلسے میں بڑے اعتماد سے بول رہے تھے اور ہزار ہا سلانوں کے مجمع میں کہ رہے تھے آن کل ایک کمیبنے مثن آیا ہوا ہے ہم اس کو بھی سنسال لیں گئے ہیں کسی ہے ہیں کسی ہے کوئی ورنسی سے کوئی ورنسی سرخ ورنسی سے کوئی ورنسی سرخ ورنسی سے کوئی ورنسی سرخ ورنسی سے کوئی ورنسی سے کا کار و بارہم پر چھوڑ دیجئے سب کھی تھیں ہوجائے گا اورہم مرخ و ہوں گئے۔ دنیا کے نقتے پرسب سے بڑی اسلامی مملکت عزود آبھ کررا منے آئے گی۔

اور صرف چند مجینے بعدال کی پیش گوئی درست نابت ہوئی قیام پاکستان کا اعلان ہوگیا اور سلمان رہی اور ہندوستان کا معلان ہوگیا اور سلمان رہی اور ہندوستان سے اور سلمان رہی اور ہندوستان سے مختلف علاقوں میں فیادات کا سلسلہ جاری رہا اور ہم سب وتی میں بیٹھ کر میر محسوس کرتے رہے کہ ہندوستان کا نظام در ہم برہم ہوگیا ہے۔

پاکستان کواصولی طور پرتسبیم توکرایاگیا تھا اورسلمان اس سے بمت خوش تھے لیکن ان کے ذہنوں میں یہ بان واضح نہیں تھی کہ اس کے نتائج کیا ہول گے ؟ خاص طور برہندوستان یں رہ جانے والے مسلمانوں کو اس کا بالکل علم نہیں تھاکہ ان برکیا گزرے گی۔ وہ بڑے معصوم اور بھونے بھالے لوگ تھے۔ انھیں اس کا علم نہیں تھا کہجب ملک بنتے ہیں تو کیا صورت حال پیاہوتی ہے۔ وہ مجھتے تھے کہ ہندوستان کی نئی ملکت میں رہ کرمجی وہ پاکستانی ہوسکتے ہیں اور وہ آزا دی ، کے ساتھ ہندوستان سے پاکستان اور پاکستان سے ہندوستان آجا سکتے ہیں ۔انھیں یہ خبر نہیں تھی کہ تھوڑے ہی عرصے بعد انھیں پرمدٹ، وبڑا اور پاسپورٹ کی یا بندیوں کا سامناکرنا پڑے گار انھیں بینہیں معلوم تھاکجس ملک میں وہ رہیں گے اس سے انھیں اپنی وفا داری کا اعلان کرنا پڑے گا! ا پھے خاصے پڑھے لکھے ہوگ بینی کالج کے اساتذہ تک ای جسوچتے تھے کہ وہ لاہور کے رہنے والے ہیں لیکن ولی میں ملازمت کرتے رہیں تے رملیں عمول سے مطابق بغیرسی یا بندی سے جلتی رہیں گی اورسفر پر كوئى يا بندى نبيل ہوگى ، آپس ميں بڑھے لكھ لوگ ان نام بيلوؤں پرتبا وله خيال كرتے تھے كرما كرم ي ہم تی تھیں لیکن ان بحتوں کا خاتمہ اس خوش فہمی ہی برہوتا تھا جس کی بنیا د نا دانی اور کج فہمی پرتھی بیش ہوگ توبح نے میں یماں تک کہتے تھے کہ پاکستان ہندوستان کوفتے کریے گاا وراس طرح تمام مسائل حل

ہوجائیں گے بیں اس صورت حال کا خاموش تماشائی تھا۔

اس یا ی کش کمش سے نتیجے میں دتی کی قصم خاصی خواج ہوگئی تھی ، روزانہ فسا دات کی خبراب ملتی تھیں۔ دتی سے آس پاس سے علاقے لینی میوات اور بویی سےمغربی اصلاع کاحال خاصاخراب تھا۔ لوگ أث بث كر دتى آنے لگے تھے اورجامع مسجد كے سامنے اچھا خاصا رفيوجى كيمپ قايم ہوگيا تھا۔ میں ڈرتے ڈرتے یونیورٹ جاتا تھا، درلکچروں سے فارغ ہوکرعبدوایس آجا یا تھا کا لجیس ما عنری روز بروز کم ہوتی جاتی تھی کہیونکہ مسلمان طالب علم گھرول سے سکلتے ہوئے ڈرنے لگے تھے روزانة قتل كى وار داتيں ہوتى تھيں رات كوملما نوں كے محلوں پر حلے كيے جاتے تھے اورالتراكبر کے نعروں کی آوازیں سنانی دیتی تھیں مسلمان بھی بپھرے ہوئے تھے اور کہتے تھے کہ ہم خون کی ندبال بهادیں گے اور آخر وقت تک ہند دُول سے لڑیں گے لیکن انھیں اس کی خبرہیں تھی کہ اس کانیتجہ کیا ہوگا بندؤوں نے انھیں دتی سے اکھاڑ بھینکنے سے جومنصوبے بنائے تھے اس کابھی انھیں علم نیس تھا مہاسمعا اورجن تکھے نےمسلمانوں کے مکانوں تک پرنشان لگا دیئے تھے تاکہ حکہ کرنے والوں کومسلمانو کوپہچاننے اوران پرحملہ کرنے میں کوئی دستواری مذہو اینگلوع بک کالج پرنشان تونہیں لگائے گئے تھے لبكن اورتخريك بإكتان كا قلعهونے كى حيثيث سے اس برحمله كركے ال كى اينٹ سے الى بجانے اوراس كوتباه و بربادكردينے كا منصوبہ خاص طور يربندومهاسبھاكى فوجى تنظيم جن سنگھ اور واشريسيوك بنكهن بناياتها.

ایک اُلودات بحرکا لج کے اونچے اونچے درختوں پربولتا تھا اوراس کی ذھار دارآوازکٹاری بن کرسینے میں گنتی تھی .

ا ورمیں اس کی دھار دار آوازکوش کردل ہی دل میں یہ کہتا تھا کہ مخدا خیرکرے۔ اقو کا اس طرح بولنا اچھا تنگون نہیں ہے ؟

## وشوب قيامت

یصورت حال تھی جب سے اور کا آغاز ہوا اور بیر سال اینگلوع کہ کا لیے کے بیے اس کے اسا تہذہ اور طلبہ کے بیے اس سال ختم اسا تہذہ اور طلبہ کے بیے اور خود میرے بیے ایک آخوب قیامت کو اپنے ساتھ لایا۔ وتی اس سال ختم ہوگئی۔ اس کی صدیوں کی بنائی ہوئی تہذیب نے وم توڑویا۔ وتی کے ملمان تباہ وہر با دہوگئے۔ اس سال اس سرزمین پرایسا خون برساکہ ناور وا برالی کے زمانے کی یا دایک وفعہ بھرتازہ ہوگئی۔

ہندوسلم فیا وات اس زمانے میں اتنے بڑے بھانے برہوئے جھوں نے زندگی کو ایک متفل اور سل میں مذاب بنا دیا۔ یوں توسارے ہندوسان میں ان فسا وات کے شخصے مہینوں بہلے ہے بھو گئے تھے ایکن وتی ہیں جو ہنگاہے ہوئے ان کو فسا وات کہنا ہی جے نہیں ہے یہ وتی کے سلمانوں کے قبل ما گئے تھے ایکن وتی ہن جو ہنگاہے ہوئے ان کو فسا وات کہنا ہی جائے ہیں ہے یہ وتی کے سلمانوں کے قبل ما گا منصوبہ تھا اور وتی سے انھیں مکال باہر کرنے کی ایک نظم سازش تھی بہندوستان کے فیلف ملا قول ہی تک محد و در ایس کے وتی تک ان کے میں جو ہندوسلم فسا دات ہورہے تھے خیال تھا وہ ان ملا قول ہی تک محد و در ایس گئے وتی ترک ان کے شخطے نہیں ہنچیں گئے کیونکہ بیز ترم رکزی جگہ ہے اور ہندوستان کا وارالخلافہ ہے ۔ اگر یہاں فسا دات ہوئے والے میں قوجیس وتی میں فساوات گور ترجزل نے بھی ای خیال کا اخلا دکیا تھا اور یقین ولا یا تھا کہ ہندوستان کی قوجیس وتی میں فساوات کی تمان کے نئے واکسرائے اور مونے والے کی آگ کو نہیں بھولے کے ویک کہ تبدوستان میں جہاں جہاں جی اس بھولے وہ ہیں ان کے قعلوں کی تاکہ کو نہیں دیا یا جائے گا، لیکن اس فیتین دہا نی کے باوجود حالات کو انتقامیہ اور نوجی کی طاقت سے بوری طرح دیا دیا جائے گا، لیکن اس فیتین دہا نی کے باوجود حالات کو انتقامیہ اور نوجی کی طاقت سے بوری طرح دیا دیا جائے گا، لیکن اس فیتین دہا نی کے باوجود حالات کو انتقامیہ اور نوجی کی طاقت سے بوری طرح دیا دیا جائے گا، لیکن اس فیتین دہا نی کے باوجود حالات

پھھ اچھے نظر نہیں آرہے تھے ،آناریہ کدرہے کہ تھے کہ وتی منا وہوگا اور مرور ہوگا اور اتنی شدت سے ہوگا کر دروا بدالی کے زمانے کی یا وایک وفعہ بھرتازہ ہوجائے گی .

اگست سی اور پاکستان کا مهیند اپنے سائے میں کچوالیے انتفادا ورا فرا تفری کو ایاجس کا تصور کھی تنہیں کیا جا سکتا تھا۔ ہندوستان کی تفییم کو اصولی طور رتبیلیم تو کر لیا گیا تھا لیکن انگریزوں اور مندو ول کی نیست ٹھیک نہیں تھی مسلمان خوش تھے کہ باکستان کا مطالبہ تیلیم کر لیا گیاہ ہے اور انھیں ایک طن مل گیاہ جہاں وجب طرح چاہیں گے آزادی سے رہیں گے اور سرا تھا کولیں گے تیکن ہندووں نے ول سے اس کو تسلیم نیس کیا تھا اور کا نگریس کے بعض لیڈر نک بیسمجھ رہے تھے کہ باکستان عرف چندر وز چھے گا بلکہ چھے بات تو بیسے کہ ایک کا نگریس کے بعض لیڈر نک بیسمجھ رہے تھے کہ باکستان عرف چندر وز چھے گا بلکہ چھے بات تو بیسے کہ ایک خوال سے انھوں نے تھیم ہندکو قبول کیا تھا۔ ہندووں کی بعض سیاسی جاعیتیں تو گھ کھی آاس تقیم کی خالفت کر رہی تھیں اور پاکستان کو نقصان بہنچا نے کے در پہنچیس نام ہندوؤں کے دل میں چور تھا اور کر رہی تھیں اور پاکستان کی وجہ سے حالات نے برخی ہی تگین صور رہ اختیار کر لئے تھی۔

ہندوستان کے مسلمانوں ہیں وہ جذبہ اس وقت بی اپنے منہ بر بھاجس نے پاکتان
کی تحریک میں ابود و را ایا تھا۔ دہ اب بی اسی جذبے سے سرخار تھے جس کی بدولت انھیں پاک نان
بنا نے میں کا میا بی نصیب بہوئی تھی لیکن انھیں ان ساز شوں کا علم نہیں تھا جو انھیں صفی بہتی سے
منا دینے کے لیے اس وقت بہورہی تھی۔ انھیں اس بات کا بھی علم نہیں تھا کہ جن بندولیڈروں
منا دینے کے لیے اس وقت بہورہی تھی۔ انھیں اس بات کا بھی علم نہیں تھا کہ جن بندولیڈروں
نے تقییم بندکوتسیلم کیا ہے ان کے ادا دے نیک نہیں ہیں۔ انھیں یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ بندؤوں
نے پاکستان کو صدق ول سے قبول نہیں کیا ہے۔ وہ یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ بندواس کو بناکر
گالونا چاہتے ہیں اور اس خیال کو علی جا مہینا نے کے لیے تی واجانے کیا کی منصوبے بنادہے ہیں۔
مسلمانوں کو حال تو یہ تھا کہ انھوں نے اس صورت حال کو شبختے کی کوشش ہی نہیں کی جو
قیام پاکستان کے اعلان کے بعد بہندوستان میں بیدا ہوئی تھی۔ ان پر اس کامیا ہی سے ایک
نشے کا ساعالم طاری تھا۔ وہ ابھی تک جذبات کے دھارے پر بہد دیہے تھے اور انھیں مطلق اس

وحادے پرہے جاذبے تھے اورانھیں کچے علم نہیں تھاکدان کی تشنی کی ط ف کوجا دی ہے۔

یں بدت جران ہواجب اسکا و عرب کالے کے ایک ہونما رطاب علم میرے ناگر داور دو ت منظورا حدایک دن میرے پاس آئے اور مجھے آگر یہ بتایا کہ بھا نکہ حبش خاں اور اس کے آس پاس منظورا حدایک دن میرے پاس آئے اور مجھے آگر یہ بتایا کہ بھا نکہ حبش خاں اور اس کے آس پاس کے علوں کے مطورا حدایا نہیں گئے دمیں گے۔ وال قلعے برکانگریں یا ہندوتان کا چھندا نہیں گئے دمیں گے۔ وال قلعہ تو ہما دا ہے بسلمانوں کا ہے۔ یماں تو مسلم لیگ کا جھندا گئے گا، پاکتان کا برحی مرائے گا۔ اس کے لیے ہم جان کی بازی لگا دیں گے اور خون کی نعمیاں بمادی منظورا حمدای کا برحی مرائے گا۔ اس کے لیے ہم جان کی بازی لگا دیں گے اور خون کی نعمیاں بمادی کے مرکزم کارکن اور قیام پاکستا کی تحریک میں بیتی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کی تو بیٹ میں کہ برائے ہوئی کی ہوئے ہوئی بنایا کہ وہ ابنی می پوری کوشنٹ کر درہے ہیں کہ برائی ہوئی ہوئی اس کے مرکزم کا مسلم نوری کوشنٹ کر درہے ہیں کہ برائی ہوئی ہوئی وہ ہوئے والے حالات کا شعوران کے ہاں بیدا ہوئیکن وہ لوگ تو کچھنٹ اور سوجنے سمجھنے کے لیے تیا ہوئی ہوئی والے حالات کا شعوران کے ہاں بیدا ہوئیکن وہ لوگ تو کچھنٹ اور سوجنے سمجھنے کے لیے تیا ہوئیس ہیں ہیں۔

اس قیم کی خبری م ایک کے ان لیڈرون نک بھی پنجیں جو ہندونتان ہیں دہنے کے لیے تیار
تھے یاجن سے کما گیا تھا کہ وہ ہم اراکست کے بعد بھی ہندونتان ہیں رہیں تاکہ ہندونتان ہیں رہ جانے
والے مسلما نوں کو کچے تقویت رہے جہانچ انحوں نے اخبارات ہیں اس محمے بیانا سن شائع کوائے کاب
ہندونتان کے مسلما نوں کو مہندونتان کا وفا دار ہونا چاہتے اور اپنے قول فعل ہے اس کا اظهار کرنا چاہیے
کہ وہ ہندون فی ہیں اور حکومت ہند کے وفا دار شہری ہیں لیکن مجھے اچھی طرح یا دہے کہ ان بیانات کا
ار رُنا کہ ہوا تھا مسلمان ان کی یہ بات کسی طرح بانے کے لیے تیار نہیں تھے اور ان بیانات کو صفحکہ شیر
اور نظریة باکتان کے منافی سمجھے تھے۔

میرے والدصاحب کے ووست چو و هری خلیق الزمال صاحب بهندوت ان کی کانسٹی بُونٹ اسمبلی میں ان و نون سلم لیگ بارٹی مے لیڈر تھے میں خاص طور بران سے طفے گیا تاکہ انھیں اس عجیب و غرب صورت حال سے آگاہ کول چو و هری صاحب منصے موے تجرب کا داور باخبر سیاست واں عرب صورت حال سے آگاہ کول چو و هری صاحب منصے مہوئے جربے کا داور باخبر سیاست واں

تے انھیں اس صورت حال کا بخ بی علم تھا۔ انھوں نے اس موصوع پرجوباتیں کیں ، ان سے مجھے اندازہ بواکہ وہ حالات سے مادس ہیں اور یہ کدان کی سیاست نے ہتھیا دوال دیکے ہیں ہیں نے چود حری قا کو کھنڈ اور بھر د تی ہیں د موسے تھے اور سیاست پر ہمیشہ برق می ہی کو کھنڈ اور بھر د تی ہیں د موسے تھے اور سیاست پر ہمیشہ برق می ہی خیال انگیز اور حقیقت پسندانہ باتیں کرتے تھے الیکن آج ہیں نے ان کو زندگی میں بہائی ذفتہ احساس خیال انگیز اور حقیقت پسندانہ باتیں کرتے تھے الیکن آج ہیں نے ان کو زندگی میں بہائی ذفتہ احساس انگر بھی اور مجھے بھی محسوس ہوا جیسے وہ ایک تنا ور ورخت ہونے کے باوج د جواسے انگر بھی بین اور کوئی جیزان کی گفت میں نہیں ہے۔ گھراسٹ توان کی اس کیفیت کو نہیں کہا جا سکتا انگر بھی جو در کہا جا سکتا کہ اس کیفیت کو نہیں کہا جا سکتا البتہ ہی صرور کہا جا سکتا کہ ان کے راضے گئی تام دا ہیں مدود تھیں ۔

کے گئے گئے میاں حالات برست نا سازگارہیں ۔ فرجوافوں کو بہھائے۔ انھیں احساس وناجا ہئے کرنقیم نے سیاسی اعتبار سے ہمیں کس صورت حال سے دوجارکیا ہے ۔ اس وقت تو ہندوستان سے وفاداری کے اعلان ہی میں عافیست ہے ، اس کے سوا اور کرنی جارونہیں ؟

یں نے کہائیج دھری صاحب! آپ خود بھرسے بیں کہ وہ ملان فرجوان اور تصوصاً طالب ملم اس صورت حال سے کیے مطابقت پیدا کرسکتے ہیں جو چندروز قبل تک تحریب پاکستان کا ہراول ہے۔ تھے۔ ان کا پارہ اتنا پرٹھ چکلہ کہ کہ ایک وم اس کا نیج آنا شکل ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ نوہ عقل و شعورسے کام لینے کے لیے جبور ہیں اس وفت توجذبات انھیں بمائے یے جا دہ ہیں کمی جا دو کے فرند نے ہی سے انھیں ہندوستان کا وفا دار بنایا جا سکتا ہے اور یہ جا دو کا ڈندا ہما دے پاس نمیں ہے؛ فرند نے ہی سے انھیں ہندوستان کا وفا دار بنایا جا سکتا ہے اور یہ جا دو کا ڈندا ہما دے پاس نمیں ہے؛ چودھری صاحب بمست کچھ کہنا جا ہے تھے دریک انھوں نے کچھ نمیں کہا، خاموش رہے اور ان کے جند بات کمی طرح تھنڈاکرنا چاہیے ہے۔ باس ما قات کوخم کیا کہ فرجوانوں کے جند بات کمی طرح تھنڈاکرنا چاہیے ہے۔

 دوسری چیزی کوٹریوں کے مول مکنے لگیں مبلمان ذہنی طور پرانی جگہ سے اکھو گئے بعض اُرگارا اِلَّ کابھی سو داکرنا جاہتے تھے لیکن انھیں کوئی خربدار نہیں ملنا تھا مسلما نوں میں خربدنے کی سکت نہیں تھی کیونکہ ہرخوس بھاگنے کی فکر میں تھا بہند وخر پدنے کے لیے نتیا رنہیں تھا کیونکہ وہ جا نتا تھا کہ یہ سب کچھ تومسلمان ہیں چھوڈ کر جائیں گے۔ اس پر قبصتہ ہما را ہوگا، خربدنے سے کیا فائدہ۔ ؟

بندوُوں کی سیاسی جاعتوں نے مسلمانوں کو مارنے اور اکھیں بھگانے کے جومنصوبے بنلے گئے تھے۔ عام بندوُوں کی سیاسی جاعتوں منے مسلمانوں کو مار نے وہ تواس استی خطار کراہے کے تھے۔ عام بندوُوں کو اس کا بخوبی علم تھا۔ اس لیے وہ تواس استوب قیامت کا اتنظار کراہے تھے۔ تھے جن سے جندر وزکے اندر ونی کے مسلمان و وجار ہونے والے تھے۔

شام کومیں اینگلوع رکب کالی نے بکتا اور سیر کرنے کے بیانی دبی کی طرف جایا تھا۔ ٹامپن روز کو پارکرکے میں ٹیگور وڈ پر حضرت خواج میر وزور کی درگاہ پر حاصری ویتا تھا اور فاتح پڑھ کر کناٹ بلیس کے ایک ووجگر لگاکر عربک کا بچ واپس آتا تھا مسلانوں کی تعدادتی دہلی کے ان مکانوں میں کچھ زیا وہ نہیں تھی لیکن ہر مرکزک پر باتی سات مکان سلمانوں کے صرور تھے بیس نے دیکھا کہ چندروز کے اندر مسلمانوں کے ان مکانوں پر کچھ خاص فتم کے نشانات سکائے جارہ ہے ہیں فیال یہ ہواکھ وی شادی یا مرکاری کی کموں کے لوگ پر نشان سگا گئے ہیں لیکن بعد میں معلوم ہواکہ یہ سب بچھ آدا ایس ایس اور جن شادی یا مرکاری کا کہ جب لوٹ ما را ورقتل و فارت گری شروع ہو تو مسلمانوں کے ان مکانوں کو اور جن شاخ کی شروع ہو تو مسلمانوں کے ان مکانوں کو بہتا ہوں کا طام منہ ہو سکا اور و واطمینان سے اپنے ان مکانوں کو بہتی بیانا جا سکے کیکن مسلمانوں کو ستم ہو کے شروع تک اس کا طلم منہ ہو سکا اور و واطمینان سے اپنے ان مکانوں کو بہتی ہوئے دیے۔

تقیم کائل شرق ہوجگا تھا اور 8 اراکست سے کوئی دوہفتے قبل مرکزی حکومت کے پاکستان بعلنے والے مرکاری ملازمین کو وفتروں سے فارغ کرایا گیا تھا۔ ان سے نبیلیں اور قلم کک دکھوالیے گئے تھے اور وہ سب کراچی جائے کے لیے پا بہ رکاب تھے جصوصی رہی گاڑیاں چلنے مگی تھیں جونئی دہلی کے اسٹیش سے والے جائے کے لیے پا بہ رکاب تھے جصوصی رہی گاڑیاں چلنے مگی تھیں جونئی دہلی کے اسٹیش سے والے سرکاری ملازمی ون کے وقت کراچی کے لیے دوا مذہوتی تھیں۔ دو زانہ ایک ٹرین پاکستان جانے والے سرکاری ملازمی کونے کرنئی دہلی کے اسٹیش سے دوانہ ہوتی تھی میں اسٹیش این گلوع پاکے یا لکل قریب تھا اس لیے

یں روزانہ پاکستان جانے والے دوستوں سے ملنے اور انھیں خداحا فظ کہنے کے لیے احثیث چا جا تھا۔
سب سے پہلے پاکستان گورنمنٹ کے افاظ میں نے اس فائل پرٹائپ کیئے ہوئے دیکھے جوشہور مزاحیہ ناعاور مرکزی حکومت کے شعبہ اطلاعات کے ڈائر کیڑ سید ترکیحنوی کے باتھ میں تھی اور جو پاکستان جائے والی ،
ہیلیٹرین کے گراں تھے۔ وہ ان کا غذات کو ہاتھ میں لیے نئی دہل کے دیلوے الیٹن پر ادھرا دھرگھرم رہے تھے
اور انتظام میں مصروف تھے۔ باتیں کرنا اور فقرے کسنا، ان کے مزاج میں واخل تھا لیکن آج وہ ہمت سخیدہ تھے اور بے حدمصروف نظرا رہے تھے میں نے اس کے مزاج میں واخل تھا لیکن آج وہ ہمت ونی سخیدہ تھے اور بے حدمصروف نظرا رہے تھے میں نے اس کے مزاج میں واخل تھا لیکن آج وہ ہمت میں خواری کی منت نیس کی را دھرا دھرا کورل کی جنو باتیں کیں ، انھیں اور ٹرین کے تمام مما فرول کو خدا حافظ کما اور پاکستان گورنمنٹ کے ابھاظ کورل کی والمیں فوزکے ساتھ دہرا تا ہوا واہیں اپنے کالی آیا۔ لیکن دوسرے دن سے اسٹیش جائے کی ہمت نہیں بڑی۔
گھروں کے اجڑئے کا خیال اور عدم تحفظ کا احساس اتنا شدید تھا کہ اس نے مجھنے کی وہلی کے دیلوے
اسٹیشن جانے سے بازر کھا۔ بہلی ٹرین پر بھی مشرقی بہنا بیس حملہ ہوا لیکن معلوم سے ہوا کہ فوجی کارڈ کی وجہ سے وکسی طرح صحیح سلامت کرا پی ہینی کئی۔ البتہ دو ودن کا سفر کئی ون میں طرح مواد،

اس عصی میں برا فراہ ترمین کھیں گری کروس اور نگ زیب دوڈوالی تاریخی کوئی اس فت کے ایک سرابہ واربر آآنے ایک لاکھ دوپے میں خرید لی ہے۔ یہ خورجے تھی یا غلط اس کا آؤ علم نہ ہورگا،
لیکن اس کا انز بیرعزورہواکہ سلمان پریشان ہوئے کہ کیونکہ دتی کے سلمان وس اور نگ زیب دوڈوالی کوٹی کوسلمانوں کے وقار کی ایک علامت اور تحریک پاکشان کی جدوجہ دکی ایک نشانی تصور کرتے نصے رکوٹی کوسلمانوں کے وقار کی ایک علامت اور تحریک پاکشان کی جدوجہ دکی ایک نشانی تصور کرتے نصے رمارے شہر میں چر می گوئیاں ہونے گئیں جینے منطانی ہی باتیں سننے میں آنے گئیں ۔ پھر بیز خبر ولی کہ قائد اعلی کے کہ دوسرے لیڈر کراچی قائد اعلی اور ان کے حصلوں اور جول کے ماس خبرسے و تی میں ملمانوں نے اپنے آپ کو بالکل ہے ہما دا محوس کیا اور مالی کے حصلوں اور ولوں پر اوس می پڑگئی جو صلے ہے۔ جذب و خوق ٹھنڈ اپر گرگیا اور ہم سلمان نے میں محدوس کیا کہ جیسے وہ جواسے اکھا ڈیھینکا گیا ہے ۔

بالآخريم اراكست كاون آگيا. پاكستان كى نىي دومىنين كى سم افتتاح ديكھنے كے ليے بعض

لوگ ہوا تی جمازوں کے وربیے کواچی بھی گئے۔ ان میں میرے بیمن ونین کا ربھی تھے جب وہ چلنے گئے تو میں نے ان کی ہمت اور ولولہ وشوق کی واودی اور انھیں یہ کہ کر زحصت کیا کہ واپس آکروہاں کے حالات تفصیل سے سنا کیے گا۔ وہ لوگ تین چارروز میں واپس تو آگئے ہیں اس عرصیں وتی میں فیامت بریا ہو جگی تھی مبلانوں کا قتل عام نزوع ہو چکا تھا اور نظم طور برا بی منصوبے کے تحت مبلانوں کوجات مارنے اور وتی سے باہر نکا لنے کی کوست نیں تیز ہو تھی تھیں۔

۵۱رائست کودتی میں ہندورتان کا دم آزادی بڑے اہمام سے منایا گیا۔ انتقال اقتدار کی تقریب تووائسرائے ہا کوس میں ہوئی اور پیرلال قطعے پر ہندورتان کا جھنڈا ارایا گیا۔ وزیر عظم نیڈت جواہرلال نہروئے یہ رسم اداکی اور لا کھول انسانوں کے مجمع سے خطاب کیا۔ اس تقریر میں انھوں نے ہندورتان کی آزادی کی جدوجمد کی تاریخ بیان کی اور اس سلسلے میں جو قربانیاں دی گئیں ان کی افقش مندورتان کی آزادی کو ان کا کارنا مہ قرار دیا۔ امن کی تعریف کی اور ہندورتان کی آزادی کو ان کا کارنا مہ قرار دیا۔ امن کی تلقین کی اور جو لوگ فیا وات کی آگ بھول کا رہے تھے آن کو طک کا وشمن قرار دیا۔

ال فلع مک توجانے کی ہمت نہیں ہوئی لیکن میں جا مع مجد کے قریب کوٹا ہواان کی اس نقر ہو کو سفتارہا ۔ ڈریبر تھاکہ کہیں فسا وات ہیں سے مشردع نہ ہو جا ہیں نجر جلسہ ختم ہونے کے بعد کوئی واروات نہیں ہوئی ۔ لوگ جب چاپ اپنے اپنے گرول کوچلے گئے۔ لیکن دو سرے ہی ون سے وئی کے فحلف محلوں میں ملاؤں کے مارے جلنے کی خبریں آنے لگیں ۔ بینا ب سے سکھ اور ہندوخاصی تعداد میں ربلوں اور ہوائی جہا ذوں کے ذریعے و تی پینچنے لگے کن مارا بیس میں ہوائی جماذ کا جو دفتی پنے گئے کن مارا بیس میں ہوائی جماذ کا جو دفتر تھا، اس میں سکھ ہی سکھ نظر آتے تھے۔ ون میں کئی کئی پر وازیں بنجا ب ہے آئی تھیں ۔ ہوائی اور ہوائی کہینی کی بسول میں بیٹھ کر کناٹ بیس میں ہوائی جماز کے و نیز آجاتے ہوائی اور اس طرح و تی کئی فقا روز بروز سموم ہوتی استحال بیدا کرنا تھا جو انھوں نے چند روز میں بیدا کراپنی بیتا بھی ساتے تھے ۔ اس کا بخص سے اشتخال بیدا کرنا تھا جو انھوں نے چند روز میں بیدا کراپا وراس طرح و تی کی فقا روز بروز سموم ہوتی استحال بیدا کرنا تھا جو انھوں نے چند روز میں بیدا کریا اور اس طرح و تی کی فقا روز بروز شموم ہوتی گئی جس جگد دیکھیے ،جمال سنیئے ہیں باتیں ہور سی ہیں کہ بنجا بیں ہندؤوں اور کھوں پر بڑا فلم و ٹھایا

جار اب قتل عام ہور ہاہے۔ جگر جگر کیمپ بنا ویئے گئے ہیں جن واور سکھیناہ گزیں ہیں۔ ان کیمپول پر حکے بین جن اور کے بین میں ہند واور سکھیناہ گزیں ہیں۔ ان کیمپول پر حکے بین ہورہے ہیں اور رسلین روک روک کر کائی جارہی ہیں. عرض اس طرح کی بے شمار افواہیں شہر میں کیسلے ملکیں۔

فراجانے ان باتوں میں کماں تک صداقت تھی کیونکہ دتی میں ہم لوگوں کو پنجاب کے عالات کا مصح علم نہیں ہور ہاتھا بھانت بھانت کی بولیاں بولی جارہی تخییں ۔ اخبارات کسی مقصد کے تحت بنائی ہوئی خبریں نائع کررہے تھے جن کو پڑھ کر ہند وُوں کا پارہ چرطھ دہا تھا اور سلمان ہے یارو مدوگار مونے کی وجہ سے کچھ گھرائے ہوئے سے نظرارہ سے تھے کیونکہ حالات کے تیمور بتا دہے تھے کہ اسمان سے خون برسنے والاہے اور زمین مرخ ہونے والی ہے۔

منافر کے تحلول پر جلے بھی ہونے لگے تھے جب دات گئے ہند ووں کے یہ جلے ہوتے تھے تھ مسلمانوں کے تحلول پر جلے بھی ہونے لگے تھے جب دات گئے ہند ووں کے یہ جلے ہوتے تھے تھ مسلمان اپنے اپنے گروں سے الٹراکبر کے نعرے بلند کرتے تھے ۔ ان نعروں کی گرنج دور دور تک مسلمان اپنے تھے اور انھیں پول محوس ہوتا تھا مسلمان دیتی تھی ۔ ان کون کر مختلف محکول کے مسلمان پریشان ہوجاتے تھے اور انھیں پول محوس ہوتا تھا جیے ان شر پر قیامت ٹوٹے والی ہے جب فتلف محلوں پر ہند ووں کے ملح جلے ہوتے تھے آو گولیوں کی آواز بھی دور دور تک سنائی دیتی تھیں جن سے مسلمانوں کے خوف وہراس میں کچھ اور بھی اضافہ ہوجا کی آواز بھی دور دور تک سنائی دیتی تھیں جن سے مسلمانوں کے خوف وہراس میں کچھ اور بھی اضافہ ہوجا تھا اور سب لوگ اپنی اپنی جگوری کرتے تھے کوئی یہ حملہ ان کے تھلے پر بھی ہوگا۔ گولیاں جلیس گی قبل عام ہوگا اور لوگ بُری طرح ما در سے جائیں گے۔

غرض سلائوں کے نعروں اور گولیوں کی آوازوں سے زمین والتی تھی اور آسمان کا بیتا تھا اور ففنا وُں میں باردوا ورخون کی بولیں ہوئی محس ہوتی تھی کیونکہ دور دور تک گولیاں جی دہیں۔ منین گنوں ، اٹین گنوں اور برین گنوں کے جلنے سے ایک شور بر پاتھا اور خون کا مین برس رہا تھا۔ منین گنوں ، اٹین گنوں اور برین گنوں کے جلنے سے ایک شور بر پاتھا اور خون کا مین برس رہا تھا۔ ہم لوگ این گلوع ریک کالج میں دبلے بیٹے تھے کسی کی کچھ جھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کیا جائے ؟ رات کوجب گولیوں کی آوازوں اور نعروں کی گونج میں اصافہ ہوتا تھا تو ہم لوگ اپنے اپنے کروں سے دان کوجب گولیوں کی آوازوں اور نعروں کی گونج میں اصافہ ہوتا تھا تو ہم لوگ اپنے اپنے کروں سے

پاہرا جائے اور گھرا ہمٹ کے عالم میں ایک دو مرے سے مٹودے کرتے کا بے کے اسا تذہیں ہے ہولاگ اس وقت ہوٹل کے ایک بلاک میں قیام پذیر تھے، ان میں پر وفیسرم ذائحہ و بیگ ڈاکٹر خود شیدا حکرفا دق ہنگورائس ہیں ہوئی اور تن مہدی و فیرہ تھے رہائے کے بلاک میں لاکے دہتے تھے ۔ وہ بی ایٹے ایٹے کروں سنے کل آئے تھے اور داست بھرجاگ کروقت گزادتے تھے کیا لائے اور کا سنے کا عالم طاری تھا۔

آپى بىل اس وقت جوباتيں ہوتى تھيں ان سے اس حقیقت كا اندازہ ہوتا تھاكہ برسب بھوتے بھائے وگئیں اس وقت جوباتيں ہوطوفان ان تھے والے بیں ،ان كا انھيں مطلق علم نہيں يبلد بعضول كى باتيں توالين مفك خير تھيں جن برنبى آئى تھى اور بعض اوقات تو مربيث لينے كوجى جا ہتا تھا۔
كى باتيں توالين مفك خير تھيں جن برنبى آئى تھى اور بعض اوقات تو مربيث لينے كوجى جا ہتا تھا۔
مثلاً كوئى كمتا تھا يہ صاحب! بمت مى اينين جمع كر ليجئے جب جملہ ہو تو ہند وُول كوال اينيول سے ماديئے ،حمليں يا ہوجائے كا

کونی کمتا تھا میں حب؛ بڑی مقدار میں بیسی ہوئی مرجیں خرید کرد کھ لیجئے ،جب ہندوع ربک کالچ پر حملہ کریں تو میر مرجیں اُن کی آنکھوں میں جھونک دیجئے ؛

کونی متورہ ویتا تھا کہ سریت منگواکر دکھ لیجئے جب حملہ ہوتو حملہ آوروں کو دمیت سے اندھاکر دیمئے ہے۔

کسی کی زبان سے نکای تھا کہ جناب پولیس کو اطلاع دے دیجئے وہ عزور کالج کے طالب علموں اور پروفیسروں کی حفاظت کے گا کہ ہونکہ آب ندوستان کا دادالخلافہ ہے اور یہاں حکومت ہڑے بیائے پرفسا دنہیں ہونے دے گی ہونکہ آ

عربی کے پروفیسرڈاکٹر فورشیدا حمر فارق برٹے ہی معصوم آدی تھے۔ انھیں لکھنے پڑھنے کے سوا
کوئی اور کام نہیں آ ٹا تھا۔ سیا سست سے کوئی سرد کا رنہیں تھا۔ اخبار تک نہیں پڑھنے تھے بہفتوں بلکیفن
اوقات مہینوں اپنے کھرے سے باہر نہیں نکلتے تھے ، یا قرار کوں کو پڑھاتے تھے یا ہروقت خود پڑھتے کھتے
دہتے تھے جب ایک دات سارے نفریس مست سی اٹین گئیں اور برین ٹین قبیں اور الٹراکبر کے نعروں کی
آواذیں بست زیاوہ گرنجیں توسب لوگ اپنے اپنے کمروں سے باہر نکل آئے اور بانیں کرنے گئے قوارق میا

نهایت معصومیت سے کہنے گگے۔

"صاحب ابیمونی مونی کتابیں جوہم لوگ پرطصتے رہے ہیں آخرک ون کام آئیں گی ہندواگر کا چرچھ کریں وہ ہوں کا م آئیں گی ہندواگر کا چرچھ کریں وہ ہدا کہ ایک کا چرچھ کریں وہ ہدا کہ ایک کا چرچھ کا یا۔

اور میں نے کہا یہ فکر مہرک ہو فدر مہت اوست ۔ فارق صاحب ہندووں کو ما دنے کے بیے بھی موٹی موٹی کتابوں کو استعال کریں گے۔ ایک عالم اور پروفیسرسے اور کیا توقع کی جاسکتی کو اس سے اندازہ سکا یا جا سکتاہے کہ لوگ حالات کی شکینی سے کتنے ہے خبر تھے بخوض اس طح کی باتوں میں کئی ون گزرگئے فی اور وز بروز بروز برختا گیا۔ یہاں تک کہ اس کو وہا نا پرلیس اور فوج تک کے بی باتوں میں کئی وہ خور مسلمانوں کو مارنا منروع کردیتی تھی۔ اس بیے فسا درموز مرانا منروع کردیتی تھی۔ اس بیے فسا درموز میں اور فوج کی درمیان کے بیس کی بات نہ رہی کیونکہ ہنگاموں اور فسا دات کو فروکرنے اور روکنے کے بیے جو فوج اور لولیس کی بات نہ رہی کیونکہ ہنگاموں اور فسا دات کو فروکرنے اور روکنے کے بیے جو فوج اور لولیس کی بات نہ رہی کیونکہ ہنگاموں کو مارنا منروع کردیتی تھی۔ اس بیے فسا دہشد واور مسامانوں کے درمیان نہیں رہ گیا تھا بلکہ پولیس، فوج اور مسلمانوں کے درمیان تھا۔

اس نا ذک صورت حال کو دیگی کرونی کی کا گلیسی حکومت نے کئی ایسے اقدامات کیے جوسے حالات کو سرحارا جاسے بلیکن ان سب کا اثرا ل ہوا مِثلاً حکومت کی طرف سے وتی کے چیئے کمشنر کے عہدے پرایک سلمان خورث پراحگر خال کا نقرد کیا گیا۔ اس ہے کہ شاید اس طرح ہند کووں کے حمدے پرایک سلمان خورث پراسی کا نقرد کیا گیا۔ اس ہے کہ شاید اس طرح ہند کووں کے حمد کا دورکی کم ہوجائے بیکن سلمان چیف کمشنر صاحب خود ہند کووں سے ڈریف اوران کی خوشا مرکر نے گئے۔ ان کی اس کم وری کو دیکھ کر ہند کووں کی نیم فوجی سیاسی ظیمیں آد ۔ ایس اور ماسی اس مان کرنے گئیں اور فسا و کا با زاد کھے ذیارہ ہی گرم ہوگیا۔

دندھا واس رہانے ہیں وتی کے ڈپٹی گفتنر تھے۔ ان کے بارے میں شہور تھا کہ وہ پرری طرح عبر جانب دارافسروں اورنعصب ان میں نام کوئمیں ہے جینا نجیہ شروع سروع میں ان کی شہرت اچی دہی ہوں کی بھریہ معلوم ہوا کہ ان کے خاندان کے کچھ لوگ بیجا ب میں قتل کر دیئے گئے اس لیے انتقاباً وہ مسلمانوں کے خاد و ہوگئے اور وتی کے مسلمانوں سے بیجا ب کے واقعات کا بدلہ لینا شروع کرتبا خبر مسلمانوں کے خاد و ہود بولیس کو اے کرجاتے ہیں اور مسلمانوں کے محقوں پر مطلے کو التے ہیں جن میں آر۔ ایس ہی

کے لوگر بھی شرکیہ ہوجاتے تھے اور اس طرح نہتے مسلمانوں کا قتل عام ہوتا تھا بسلمان اب وتی میں با نکل بے یارو مددگاد ہوگئے تھے مرحانے کے سوااب ان سے پاس کوئی چارہ نہیں رہا تھا کیونکہ شہرکا سربراہ افسی ان سے انتقام نے رہا تھا اور پولیس اور فوج کھی ان سے وجود کو ملیامیٹ کرفیے کے دربے تھی۔

ان حالات میں ظاہرہ کہ کوئی بھی کچھ نہیں کرسکتا تھا بسلم لیگ کے لیڈر توخیراب کسی شمار وقطار ہی ان حالات میں خاہر مولانا ابوا لکلام آر واور فیت احمر قدوانی صاحب تک کی کھے نہیں جل رہی میں نہیں تھے کا گریں کے لیڈر مولانا ابوا لکلام آر واور فیت احمر قدوانی صاحب تک کی کھے نہیں جل رہی تھی ۔ انتظامیہ اور عوام کوئی بھی انھیں خاطر میں نہیں لارہا تھا ، غرض بڑی ہی تگین اور نا ذک صورت مال تھی ۔ انتظامیہ اور عوام کوئی بھی انھیں خاطر میں نہیں لارہا تھا ، غرض بڑی ہی تگین اور نا ذک صورت مال تھی ۔

یہ حالات تھے کہ ایک دن الٹرنجش راجپوت عربک کا بجیس میرے پاس آئے اور بیخبر
دی کہ امرتسریں زبر دست فساو ہولہے ۔ آنش زنی اور قتل وغارت گری نے سلمانوں کو تباہ و برباد
کرفیا ہے بلکہ انھوں نے بتا یا کہ امرتسرجل رہے مسلمانوں کے مسکانوں سے شعط اُ ٹھ رہے ہیں . دھوں
بند بہورہا ہے لیکن ابھی تک مسلمان سکھوں اور مہند وُوں کے مقابلے ہیں صفت آرا ہیں اور خوب
مقابلہ کردہے ہیں .

اللہ بخش راجیوت کو بہ خبریں عزیز کے وریعے سے ملیں جوکسی طرح بھاگ کوام تسریے وتی پہنچے تھے اس لیے ان کی صداقت میں کسی شک ویشندے کی گنجا کشن میں تھی ۔

راجپوت صاحب امرتسر کے دہنے والے تھ لیکن حکومت ہند کے حکمۂ اطابا عات ونشریا میں ڈائر کیٹر یا ڈبٹی ڈائر کیٹر تھے۔ وہ انگریزی زبان میں تکھنے تھے اور کئی گابوں کے مصنف تھے۔ ان ہماری پرانی دوسی تھی اور وہ اکٹراین گلو تر بک کالج آتے دہتے تھے اور ہم لوگوں سے اس وقت کے سیاسی حالات پر باتیں کرتے دہتے تھے۔ ان کا مزاج تجزیاتی تھا اور دہ عقل وشعوراوروانش مندی سے حالات کا جائزہ لیتے تھے بکین آج جب انھوں نے امرتسر کے فیا دات کی خبرسنائی تو وہ خلصے جذباتی سے کیونکہ ان کا شہر جل را تھا اور ان کے عزیز وں اور دوستوں بران حالات بی خداجانے کیا گزر دری تھی۔

یہ خبری سناکر داجیوت صاحب تواپنے گھرچلے گئے اور اینگلوع کہ کالی میں تمام لوکوں کاوت انتہائی پریشانی کے عالم میں گزرنے لگا اور یہ پریشائی روز بروز بڑھتی ہی گئی۔ ریڈ بیاوراخیارات کے ڈریعے سے میچ خبریں طبی تہیں تھیں ۔ لوگ اوھرا وھرسے خبری لاتے تھے۔ افواہیں بھی پیلی تھیں اوراک کو سُن کر پریشانی میں کچے زیا وہ ہی اضافہ ہوتا تھا۔

اسی عالم میں ووتین ول اورگزرگئے۔ افواہوں نے دتی کی نفنا کوکچھ اور پھی خواب کرمیااور ہم سب اینگلوع بک کالج میں دیکے ہوئے بیٹھے رہے۔

پروفیسررا جندرنا نفر شیداس زمانے میں اکٹر میرے پاس آتے تھے بہ شیدا میں کہ ایکٹر میرے پاس آتے تھے بہ شیدا میں رہتے تھے۔ وہاں اکثر ان سے ماہ قاتیں رہتی تھیں اور مختلفت سیاسی حالات پر گھنٹوں تبادل خیال ہوتا تھا۔ نمایت رو آن خیال آدی تھے مظفر گرکے دہنے والے تھے ، خالص بر گھنٹوں تبادل خیال ہوتا تھا۔ خیال آدی تھے مظفر گرکے دہنے والے تھے ، خالص بریمن تھے ہلکن دین ہون ہوں کا اپنا ایا تھا۔ ہویشہ سلمانوں کی طرح شیروانی اور با جا مربینے تھے فیصی ار دو بولے تھے اورار دو کی حمایت کرتے تھے۔ ہند وُوں کی عصبیت کر ہندوں کی عصبیت انھیں بندنہ بیسی ہی خاص طور پراک وو کے معاطیع وہ کی تھا بیسی کے خیال میں ہندوں کی خصبیت کو بندوں کی خوات تھے۔ بہندی ان کے نز دیک معنوی ذبان تھی اور اس سے اکن کے خیال میں بندوستان کی مشترکہ ہندوست ہیں ہوئی قات کی نفی ہوتی تھی ۔ ار دو زبان اور اوب کا نمایت پاکھ ووق رکھے تھے اور اس کے ختلفت ہیلوگ ل پر انھوں نے خیال انگیز تنقیدی مقالے بھی تھے تھے اور ان میں جا چھا ہیں اور دیے ان معنا بین کوکٹا بی صوت میں بھی جھا ہو یا تھا دو جھوٹے تھے اور ان میں بندوکائ وہلی ہیں اور دیے اسا دیے۔

ایک ون مشیدا صاحب سربیرکوآئے اور دیرتک میرے پاس بیٹے دہے۔ پانٹے بجے کے قریب ریڈیو بالان ہواکہ وہلی کی فغنا خواب ہے اس لیے اسی وقت سے بہتر گھنٹے کا کرفیو لگایا جا تاہے۔ لوگ اپنے گھروں میں دیں۔ باہر بکلنے والوں کو گولی مار دی جائے گی۔

يرخرابك طالب علم الم كرآيا بهم لوكب اس خيركوس كرجيران ويرينيان رمك كيونك ياتو

ہمیں معلوم تعاکہ وتی کی فعنا کت یہ ہے۔ ایکن بہتر گفتے کا کرفیو لگانے کا کوئی جوازہ ادی ہی میں نہیں آیا۔ فتیدا سا حب بھی یہ خبر س کر حیران ہوئے۔ انھوں نے کہا " میں نہر میں رہتا ہوں۔
اندرون شہر تو کوئی خاص ہنگا مہ نہیں ہے۔ البنہ باہر کی آبا دیوں میں جمال بنجاب سے سکھ اور ہندوآ کر اشتعال انگیز باہیں کر دہے ہیں وہاں یقینا فعنا خواب ہے سلمانوں سے مکا نوں پر سے بھی ہورہے ہیں۔ مات کو نعروں اور گولیوں کی آوازی بھی آتی ہیں، لیکن یہ بھی نہیں نہیں آئی ہیں، لیکن یہ بھی نہیں نہیں آئی ہیں، لیکن یہ بھی نہیں نہیں آئی ہیں، کی میں میں مورث کے کہا مزورت ہے۔ ہوسکتا ہے کسی بڑے ہنگا ہے کا اندیث ہوں اس کو دو کئے کے لیے حکوم مت نے یہ اقدام کیا ہو بہ حال یہ دموز ممکت ہیں، خسرواں وانت کا محروب کے میں کر فیوکی خلاف ورزی میں نہ کہ طاح اور گ

یہ کہ کرشیداصا حب تواپنے گھرچلے گئے اورہم لوگ، اسا تذہ اور کرٹے ایٹکلوع بک کالج میں خوف وہراس سے عالم میں کئی وان تک پا بہ زنجیر رہے۔ دات دات بھرگولیوں اورالٹداکبر سے نعروں کی آوا ذہبی سفتے اور زیادہ وقت جاگ کرا ورع بک کالج کی وسیع دعرلین جھتوں پر اِ دھراً دھرگھوم کرگڑا ہے۔

بدفی معلیم مواکد خود بولیس ا ورانتظامیه آدایس ایس کے ساتھ مل کربہاڑگئی ، سبزی منڈی اور کچھ دوسری آبادیوں بین مسلمانوں کافتل عام کرواد ہی ہے جنانچہ کوئی ایک ہفتے تک بیقتل عام موزان ہا اور بوٹ مارکا سلسلہ بھی جاری رہا مسلمانوں نے بڑی جرائت ا وربہا دری سے اس صورت حال کا مقابلہ کیا، لیکن بالآخر گھروں سے نکلنے پر مجبور ہوگئے ۔ جو گھرفائی ہوتا اس میں بنجا بسسے آئے ہوئے سکھ یا ہندو واخل ہوجاتے ا درمسلمانوں کے مکانوں ا درمال واسباب پر قبصنہ کولیتے مسلمان ہوانان جامی مسجد کی طوف بھاگتے یا آس پاس کے مسلمانوں کے محلوں میں بینا الیتے تھے۔ کوئی ایک سفتے تک پیسلسلہ جاری مہاری مرائی برباد ہوگئی ، پہاڑگئے تباہ ہوگی ۔

بخر كمنظ كاكرفيولكانے كامقصد إدا ہوگيا۔

اب قرول یا ع کی باری تھی جنائجہ وہاں ہی مسلمانوں سے مکانوں پر چلے شروع ہو گئے یا رستم بر

کوہمیں یہ خبر ملی کہ عربک کالج کے انگریزی کے استاد سیدائیدعلی صاحب کافا ندان قرول باغ میں بڑے خطرے میں ہے ، انجدعلی صاحب توعربک کالج سے طویل دخصت ہے کر ملا ذمست کی غرض سے دہرہ دون چلے گئے تھے اور وہیں کھنے ہوئے تھے ، ان کے والداور بہنیں قرول باغ میں ان کی اس نئی کوھی میں سہے ہوئے تھے ، ان کے والداور بہنیں قرول باغ میں ان کی اس نئی کوھی میں سہے ہوئے تھے ، جس کو الداخ یہ والدنے زرکنیر حرف کرکے تعمیر کروایا تھا۔

بیگ صاحب کوان کی اس پریشانی کی خرس نے فون پردی انھوں نے بڑی ہمت سے کام لیا۔ فرڈابنی موڑ کا کی بمت سے کام لیا۔ فرڈابنی موڑ کا کی بھے ساتھ لیا اورچندمنٹ میں قردل بلغ بیں امیدصاص کیے گھر ہینے گئے۔ ان وگوں پرس چندمنٹ میں حملہ ہونے ہی والا تھا کیونکہ ہمنے دمکھا کہ آس پاس ہند وسکہ جمع ہو کہ آب میں مسکوٹ کر دہے ہیں۔

بیگ صاحب نے بڑی دانش مندی سے کام لیا اور امجد صاحب کے والداور بہنوں کو باہر سے آواز دی کہ جلدی سے کاڑی میں بیٹھ جائیے، وقت نہیں ہے، خطرد سنگین ہے۔ یوس کرا مجدصاحب کے والدان کی دوبینیں اور اُن کے بچے سب کھے چھوڈ کر گاڑی میں بیٹے گئے۔ اوربیگ صاحب نے گاڑمی اسمارٹ کرمے تیزی سے جلادی ہم نے گاڑی بیں سے مراکر دیکھا توہند داور سكھ انجد نساحب كے مكان كولوٹ رہے تھے اوران كا نمايت قيمتى سامان الحا الحاكر ليے جا رہے تھے۔ خیر ہمنے خدا کا شکرا داکیا کہ مانکم جائیں توزیج گئیں ہم لوگ انھیں اینکلوع بک کالج میں ہے آئے اوران ذوگوں نے ایک عالم کس میری میں بیگ صاحب کے ہاں تیام کیا۔ان کا سب کھے۔ لٹ میا تھا۔اب مذکرتھا، نہ گھرکاسامان ،بس تن پرجو کپڑے تھے وہی ان کا سرمایہ تھے۔ زندگی میں پہلی و فعد مجھے یہ علوم ہواکہ ریفیوجی کس کو کہتے ہیں ۔ یہ لوگ عربک کالج میں پنا ہ گزیں تھے لیکن عربک کالج بھی کوئی محفوظ حکم نبیں تھی ۔ وہ ترمسلم لیگ کا سب سے بڑا گڑھ اور تحریک پاکستان کا قلعہ تھا ،اس سے اس کوسب سے زیادہ خطر؛ در بیش تھا۔ آر۔ ایس ایس سے لوگ اس کی تاک بیں تھے اور موقع کا انتظار كرمه صنفے كرجيسے ہى موقع ہے اس پرحملہ كروبى . لاكوں ا ور پروفيسروں كوقتل كردي ا و ركا لج كى عما دست پرقبصنہ کرئیں کہ ان سے خیال میں ،س کارکچ کے طالب علموں اور استا دوں سے اسی طرح

أتنقام بياجا سكتاتها.

ہم لوگوں کو تواس کا علم ہی نہیں تھا ، ہوتا جی کیسے ،ہم تو کالی میں مصور تھے ، باہر لوٹ اراو تسل و فارت کی کارٹ نے یہ اطلاع دی کہ وہ بین دن کے اندر این کار عرب کی کارٹ نے یہ اطلاع دی کہ وہ بین دن کے اندر این کار عرب کی کارٹ نے یہ اطلاع دی کہ وہ بین دن کے اندر این کارٹ بیل کارٹ پر حملہ ہوگا۔ طالب علم ادر استا وقتل کر دینے جائیں کے اور اس کی تا ریخی عمارت پر آر ہیں ہیں کا تبین نے دوراس کی تا ریخی عمارت پر آر ہیں ہیں کا تبین نے دوراس کی تا ریخی عمارت پر آر ہیں ہیں کے اور اس کی تا ریخی عمارت پر آر ہیں ہیں کا تبین نے دورات کی کارٹ ہوجائے گا۔

چنانچرمی بیگ صاحب کے ساتھ ہولیا۔ مجے کا وقت تھا۔ بنظا ہرکوئی ہنگا مہ نظر نہیں ہیا۔
اہمیری وروازے سے چل کرکناٹ مرکس اور پارلیمنٹ اسٹریٹ ہوتے ہوئے ہم لیگ سکریٹریٹ کے
نارتھ بلاک پینچے۔ بیگ صاحب کو چوکام تھا، وہ انھول نے کیا اور پھرہم لوگ جلدی واپس لوٹے۔ واپس پر نے واپس منظر بدل گیا تھا۔ نئی وہلی کے پورے شہر کا حال وگرگوں تھا۔ ہر سڑک پر ہندوسکھوں کا مجمع نظر آبا۔ کناٹ
بیس ہنچے تو ویکھاکہ مسلما ٹول کی دکانیں گٹ رہی ہیں۔ ہنچھ کوئی مذکوئی جزیا تھیں ہے بھاگا جا رہا
ہو اور بولیس کھری تما شا و مکھ رہی ہے۔

اتنی دیریس دیکھاکہ بنڈت ہواہرال ہردکی کارائگئی۔ وہ کارے باہرآئے اور جمع میں سے کسی
کے باتھ سے ڈنڈ اچھین کران لوگوں کی طوت مارنے کے لیے دوڑے جومسلمانوں کی وکانیں لوٹ رہے
تھے۔ انھیس دیکھ کر ایس بھی ان کے ساتھ ہوگئی تھوڑی دیر بیسلسلہ جاری رہا بجمع کچھ اِدھرا و حرمنت ترکیا۔
ہم لوگ واپس اینگلوع بک کالے واپس آگئے۔

دات کو پر دہی استراکر کے نعرے اور اٹین گن اور برین گن کی آواز کا سلسلہ جاری رہا اور شیروانی صاحب دات بھر اپنی وونالی بندوق ہاتھ میں سے کرہم لوگوں کے ساتھ ع بک کالج کل بی چیت پر اوھرا دھر گھومتے رہے بجیب پریٹانی ، بے لبی اور س میری کا عالم دیکھنے میں آیا۔

دوتین را تیں اسی طرح گزری ۔ ، ہتم برعم النا کو گویوں کی آدازوں کا شوراتن بڑھ گیا کہ معاری ہوا تھااب یہ ہما رسے سینے اور سرول پر جلیں گی ۔ اللہ اکبر کے نعروں کی آوازیں اس طرح گرنجی تھیں جیسے مسلمان کوئی جنگ لادہ ہیں جن محلوں میں جنگ ہورہی تھی ۔ اس کے بارے میں ہیں کچھ معلوم نہیں تھاکہ کیا ہور ہاہے ۔ ہم لوگ تواب این ککوع بک کالج میں تقریبًا محصور ہو ہے تھے ۔ مذ با ہز کل سکتے تھے مذاندرکسی ذریعے سے کوئی خبرا تی تھی بیں بول محوس ہوتا تھا کہ ہم سب کالج کی عمادت میں قیدیں اور ابنی موت کا انتظار کر رہے ہیں۔

یرکیفیت تی جب میں نے یہ فیصلہ کیا کہ مولانا ابرالکلام آزاد کو فون کیاجائے اوران حالات کی تفصیل انھیں بتائی جائے جنانچہ میں نے ان کے گھر کے نمبر پر فون کیا کیکنٹیلی فون بجائے ہیں نے ان کے گھر کے نمبر پر فون کیا کیکنٹیلی فون بجائے ہیں ہے مولانا ابوالکلام آزاد کے گھر طبخے کے پاکستان ہائی کمیشن ندا پرسن صاحب کے ہاں ملا انھوں نے خورشیلی فون اٹھا یا اور کھا "میں زا پرسن بول رہا ہموں ۔

میں نے کہ اُجناب! میں نے اسٹکوع بک کالج کے لٹڑکوں اورات اووں کی حالت ترا ر تنانے کے لیے مولانا ابوالکلام آزاد کوفول کیا لیکن آپ کے ہاں مل گیا۔

کف لگے اس کو جی نفیمت بانے کہ بیرے اِل مل گیا۔ ٹیلی فون کے سارے نظام کو خواب کو بیا گار میں ہے۔ اور کا بیک کو خواب کو بیک کا بیک میری اطلاع کے مطابق آج دات کو این کا و عرب کالج

پرادایں ایس کا حمد بھوگا اور آپ سب لوگ ، طالب علم اور پروفیسر قبل کردیئے جائیں گے بنا سب
یہ ہے کا آپ لوگ میرے ہاں ہا فی کمیش میں آجائیں اور فی الحال میں رہیں جوسب کا حال وہ اپنا حال ۔

میں ایک گاٹی بیج تا ہوں ہو و دوئین بھیرے کرنے کی ۔ کسی کو وہاں نہ بچوڑ ہے ۔ آپ سب لوگ میرے یاس ہجائے ہو

کوئی دو بجے کے قریب پاکستان کے بائی گمشنر ندا ہرشن صاحب سے قرن پر ہے بات
ہوئی ۔ ایک گاڑی انھول نے جیجی ۔ دوایک گاڑیاں ، ما دے پاس تھیں ۔ ان گا ڈبوں ہیں سوار
ہوکہم لوگ ، پر دفیسر طالب علم اور کالج کے نوکر ضروری سامان نے کرباکستان بائی کمیشن میں
، گل دعنه پہنچ گئے ۔ داستے میں وقین جگہ جھاڑیوں چھے ہوئے سکھوں نے گاڑیوں پرفا کر کیے لیکن سکی
ہے کہم لوگ سے سلامت گل دعنا کہنے گئے ۔

کالج ہم سے چھوٹ گیا اور اس طرح ہم سیحے معنوں میں رفیوجی ہوگئے۔

"گل رعنائیں عجیب بنظرتھا۔ اس کے ورج وعریش ڈوائنگ دوم اور اا وُری میں ہم اوگ پروفیسر خورشیدا حکوشیتی صاحب، پروفیسرمرزائحہود بیگ، ڈاکٹرخورشیدا حمد فارق اور کچھ دو مرہ بروفیسراور طالب علم اس طرح بیٹے ہوئے تھے جیسے کی کنسٹریش کیجہ یا جیل خانے میں ہوں ہم سب کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ اب کہاں جا کیس گے ؟ آئندہ والی کیسے گزریں گے ؟ کا لیے وا بس بیخ سکیں گے یانیس ؟ جا روں طرف تا ریکی بی انگی نظراتی تھی۔ وور دورتک اندھیراہی اندھیرا جھایا ہوا و کھا ای دیتا تھا۔

سرتمبری وہ دات قیامت کی دات تھی جوہم پرگزری دات کو ایک ایک رونی ذاہری دائوں دائوں مائے ہوئی کھنٹری طرف سے کھانے کوئل بہم نے وہ روٹی کھاکہ پانی پی لیا اوراس طرح کرسیوں ،سوفوں اور فرش کھنٹری طرف سے کھانے کوئل بہم نے وہ روٹی کھاکہ پانی پی لیا اوراس طرح کرسیوں ،سوفوں اور فرش پریٹیٹے رہے دائے آدمیوں کے لیے سونے کی جگہ کھاں سے آئی چرہنٹ می صاحب کی بہگم کے ہاں بھی ہونے والاتھا۔اس کے لیے دات کوکسی نہمی طرح ایک ڈاکٹرنی کا بندوبست بھی کرنا پڑا۔غرف یہ قیامت گردگئی۔

«گل رعنائیکے ڈرائنگ۔ ردم میں ، ڈائننگ روم میں ، لا دُنج میں عزین تمام کروں میں لوگ

کرسیوں پر، صوفوں پر، فرش پر برسینان حال بیٹے تھے۔ خاموشی کی فضاتھی۔ ایک ووسرے سے بات کے کرنے کوتی نہیں جا ہتا تھا۔ باہر سے آنے والوں کا سلسلے ہی جا ری تھا۔

رات گئے کوئی بارہ بچے کے قریب ایک شخص آیا اور جھت کہنے لگا "میرے اس شہر میں ہوں پیٹرول بیب ہیں۔ ہزار ہا گیاں پیٹرول ان میں بھرا ہوا ہے جن سنگھ والوں نے سب پر فشان لگا دیتے ہیں کہت جی ہوا ہوں ہے جن سنگھ والوں نے سب پر فشان لگا دیتے ہیں کہت جی وقت بھی جالا ویئے جا میں گئے۔ آپ ہائی کمٹ جا حب سے کیئے کہ اپنے بڑک بجیج کر ٹمنکی اس ہھروالیس مرون ایک ٹرک مجھے وے ویں تاکومیں مہرولی سے کسی طرح اپنے بچوں کو نکال لاوُں ہم لوگ نے ذا پر من مسامی ہے کہا۔ دومایوس نے ذا پر من مسامی ہے کہا۔ دومایوس سے ذا پر منا مس کے منا دواس کے خوال سے اس کو منا مس نہیں بھی ۔ دومایوس ہوکہ حیال سے اس کو منا مس نہیں بھی ۔ دومایوس کے خوال سے اس کو منا حضر ہوا۔

رات گئے کوئی وو بجے کے قریب میں نے دیکیا کہ میرے پرانے کلاس فیلوم بجرح وو هرسدال حمل فاقی میں میں بائی گھٹنز فرجی وردی میں طبوس جلے آرہے ہیں ، بیں انھیں دیکھ کر حیران ہوا کہنے گئے بُرت جلدی میں ہوں ، بائی گھٹنز صاحب کوچند صروری اطلاعات دینے آیا ہول ۔ آپ وگوں کو نہیں بتا سکتا ، اس کا هیغ دا زمیں رہن مفروری ہے 'و و بجے وہ زما ہمرت صاحب سے سلے اور خاصی و پرتک ان سے تنہا فی میں بآئیں بہیں ہم لوگوں کوان باتوں کا علم نہ ہور کا تمین بجے کے بعد وہ بائی کمیشن سے رخصت ہوئے ۔

رات اسی طرح گزرگئی ۔

مَن كويس نے إنى كميشن كى عادت سے بابركل كر د مكيا، سيكرا ون ملمان مراك پر توجو د تھے. ان بيں سے بعث تراہنے بچر سے پاكستان كے برجم كى طون ا تا دوكر كے سے بعض تو خون بيں نمائے ہوئے تھے وال بيس سے بعث تراہنے بچر سے پاكستان كے برجم كى طون ا تا دوكر كے كمد دہے تھے" بيٹے: بيتم اداجھندا ہے ، پاكستان كا جھندا ہے واب ہم پاكستان كا جھندا ہے واب اطمينان سے دبیں گے وہاں ہوگا ہے دہاں ہيں كوئى نميں ما دے گا ہم پركوئى حماد تيں ہوگا ہے

ستفیں دیکھاکہ ہائی کمیش کے علے کے لوگ ان سلمانوں کوجو ہائی کمیش کے کمپاؤند کے اندرجمع ہورجہ تھے باہر کال رہے ہیں اوربیصنوں کو مکوں سے مادیے ہیں. یہ دیکھ کومیرا دل بحرآ با بہم لوگوں نے کہا۔ آپ ان کو مارین نہیں میں تی ویکھ کی اورمادیٹ کما۔ آپ ان کو مارین نہیں میں تو ویسے ہی پریشان حال ہیں بلیک کی نے ہماری بات نہیں تی اورمادیٹ

كابيسك ويرتك جارى داعجب بيرس اود ظالم لوگ تھے۔

زاہدی صاحب ہے جارے ول کے مریق تھے۔ وہ ہائی کمیشن کے ایک کمرے میں محصور تھے۔

مریق ہوئے حالات نے ان کی تکلیف میں کچھ اور بھی اضا فہ کردیا تھا اور اس کی وجہ سے ہائی کمیشن کا سالا

نظام ورہم ہوگیا تھا۔ علے سے بیٹیۃ لوگ ہائی کمیشن تک بہنچ نہیں سکتے تھے۔ اس لیے اپنے اپنے گھروں

میں محصور تھے بچھ گھروں کوچھوڑ کرمے بچوں سے ہائی کمیشن میں آگئے تھے عجب کس میرسی کا عالم تھا کسی کی

میں محصور تھے بچھ گھروں کوچھوڑ کرمے بچوں سے ہائی کمیشن میں آگئے تھے عجب کس میرسی کا عالم تھا کسی ک

مج کوہم لوگوں نے بینی کا کی ہم و فیسروں اور لاکوں نے زاہد من صاحب ہا کی کمشنر کی طر ہوم ڈیپا رٹمنٹ کو فون کیا تاکہ یہ معلوم کیا جائے کہ چوسلمان کٹ پیٹ کر ابولهان ہائی کمیشن کے سائنے جمع ہوتے جا رہے ہیں، ان کو کہاں رکھا جائے بٹیلیفون ہوم نسٹر بیٹیل خودا تھا تے تھے. میں نے خود ٹیلیفون پر ان کی آ واز سنی بھوا ہیں کہ رہے تھے کہ ان مسلما فوں کو پرلنے قلعے میں بھیجے۔ ان کے لیے ٹیلیفون پر ان کی آ واز سنی بھوا ہا کہ ان میں اور باکستان بھیج جائیں گے۔ یہاں ان کے لیے کوئی جگہ ہیں جب ہم نے یہ لوچھاکہ ان کے راش وغیرہ کا کیا انتظام ہوگا ؟ تو آ واز آئی۔ ان کے لیے بھاں کوئی داش نہیں۔ انھیں داشن پاکستان میں ملے گائے اور ٹیلیفون بندگردیا گیا .

بیس کرہم لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کرست پہلے ہم لوگوں کو پرانے قلعے جلنا چاہیے اور جس طرح بھی ہوسکے کمیپ کا انتظام کرنا چاہئے۔

اہی پرلنے قلعے کو آباد کرنے کے بیمنصوبے بنائے جا ہے کہ ذا ہون صاحب کے ہال پاکستان ہا فیکینی میں ایک کھیپ دہلی تونیورسٹی کے سلمان پروفیسروں کی اورآگئی ،ان میں تاریخ کے پروفیسراورا رٹ فیکلٹی کے ڈین ڈاکٹر اختیاق حین قریشی، تاریخ کے پروفیسرڈاکٹر دیاض الاسلام فالک کے پروفیسرڈاکٹر امریش عاجری ،انگر بزی کے استا واختیا تی علی عباسی صاحب، شعبہ فاری کے مصدرڈاکٹراطہ علی اور و بربورٹ کی کے رجسٹرارا نیم جسین صاحب شائل تھے۔ان کے جسم پرھرف ایک قبیص اور ایک سیکور تھی بیشتر کے یا وُں میں جوتے بھی نہیں تھے جب ان کے گھروں پرحملہ وا

توانحیں سب کچھ چھوڈ کرننگے سرننگے پاول بھاگنا پڑا بھی نہیں آیا کہ کہ اں جائیں اس میے ہائی کمین کا رخ کیا ور زاہر من صاحب کے ہاں آگئے بھورتیں اور بچیجی اُن کے ساتھ تھے۔ ان کی حالت دکھی نہیں جاتی تھی۔ ان کی حالت دکھی نہیں جاتی تھی۔

برسب بی ہم لوگوں میں شامل ہموگئے۔ ان کاحال کچے زیادہ ہی خواب تھا۔ یہ لوگ تو آک و ذہان کے دریا میں سے ہوکرآئے تھے ہم لوگوں کوڈا ہمرن صاحب کی وجہ سے کسی قدرا طمینان سے یماں آنا نصیب ہوا تھا بہرحال رفیوی سے تھے۔

ڈاکٹر اُتنیاق حین قریشی صاحب، ہمارے بزرگ تھے مورد داد بی خواہ تھے، ہا دی اور سِماتے سے

مربرست تھے۔ وہ دہی یونیورٹی میں تا دیکئے پر وفیسرا ور آرش فیکٹی کے ڈین تھے۔ اینگلوع بک الج کی گورننگ با ڈی کے نائب صدر بھی تھے۔ نواب زادہ یا قت علی خاں صاحب کا لج کے صدر تھے،

لیکن ابنی سیاسی معروفیتوں کی وجہ سے انھوں نے قیام پاکتمان سے چند ماہ قبل کا ماراکام

ذاکٹر اُنٹیاق حین قریشی صاحب کے سپر دکر دیا تھا۔ اُس اعتبارے دیکھا جائے قریم ہی میں سے ایک تھے۔

ذاکٹر اُنٹیاق حین قریشی صاحب کے سپر دکر دیا تھا۔ اُس اعتبارے دیکھا جائے قریم ہی میں سے ایک تھے۔

جب کوئی مسئلہ سامنے آتا تھا۔ ہم لوگ دوڑ ہے ہوئے ان کے پاس دہ تی یونیورٹی ہے وائس چا نے تھے۔

جماں اولڈ وائسر گئی لاج کے ایک خوبھورت بینکھ میں ان کا قیام تھا۔ یونیورٹی کے دائس چا نے جی۔

سرمادیس گوائران کی بڑی عزت کرتے تھے اوران کی بات بانتے تھے، لیکن دو بھی انھیں مذبیا سے جن مسلمانوں کا یونیورٹی میں قیام تھا۔ قرینی صاحب کوان سب سے ساتھ جان بچا کھاگن پڑا اور پاکستان مسلمانوں کا یونیورٹی میں قیام تھا۔ قرینی صاحب کوان سب سے ساتھ جان بچا کھاگن پڑا اور پاکستان میں بنا ولینی پڑی۔

تریشی صاحب نے بتایا کہ میں تویہ دیکھ کرجیران ہوا کہ حلہ کرنے والوں میں میرے وہ بندوسکھ شاگر دھی شامل تھے جو میرے سامنے ہاتھ با نعرہ کرمیٹھتے تھے، ذا نوے ادب تمہ کرتے تھے اور میرے لیکچر خوق سے بندتے تھے۔

یں نے ان کی بیر رودادس کرکھاکہ" بیا توکھی تایخ میں نہیں ہوا ہوگاکہ شاگر داستادے گھرپر تھلہ کرپ اور لوٹ مارکے مزلکب ہوں "قریشی صاحب کھنے لگے" واقعی تاریخ میں کمبی ایسا نہیں ہوا " واکڑا شتیا ق حین قریتی صاحب یول توسب سے اچھی طرح ملتے تھے ہلین پڑھنے لکھنے اور اوبی کام کرنے کی وجرسے بھے پڑھو صیبت کے ساتھ ہرت شفقت فریا تھے بھے میری جان انھیں بست عزیزتھی۔

کیف گئے بیجا وت صاحب ! یمال تواب قتل وغادت گری کا دوردورہ ہے۔ بہ حالات درست ہوتے معلوم نہیں ہوتے سب کو پاکستان جانا پڑے گا۔ ربلین پلیس گی نیکن ربلین سیجے سلامت پاکستان بہنے نہیں گئی نیکن ربلین ہوتے سلامت پاکستان بہنچ نہیں گئی۔ آپ کی زندگی بہت قیمیتی ہے۔ ابھی پاکستان بہنچ نہیں گئی۔ آپ کی زندگی بہت قیمیت ہے۔ ابھی آپ کواان ہوائی جہا ذول کے ذریعے سے پاکستان بجوا دیتا ہوں جوقا مُراعظم نے مرکزی حکومت کے اسٹاف کوکراچی ہے جانے کے لیے جا دیڑ کیے ہیں۔

میں نے کہا استاد وں اورطالب علموں نے اس وے داری کو اپنا فرعن بھے کر قبول کیا ہے۔ اینگلوع ربک کا لیے

کے اُستادوں اورطالب علموں نے اس وے داری کو اپنا فرعن بھے کر قبول کیا ہے بیٹیل صاحب نے
فون پر سے کہا ہے کہ مسلما ٹول کو پرانے قلعے میں دکھا جائے گا۔ اب ہم ان سب کوچھوڑ کر کیے جائے
بی بیدوت اور زندگی اللہ کے اختیا رمیں ہے ، اگر کے گئے قونے ورمہ جماں استے مسلمان مارے جا رہے
بیں بیدوت اور زندگی اللہ کے اختیا رمیں ہے ، اگر کے گئے قونے ورمہ جماں استے مسلمان مارے جا رہے
بیں وال ہم بھی ہیں؟

قریشی صاحب سے یہ باتیں کرکے مرستمرکودو ہرکے بعد ہم لوگوں نے پرانے قائے جانے کا صحم اور اور کے پرانے قائے جانے کا صحم ادادہ کرلیا بومسلمان بائی کمیٹن کے اندرا ور باہر جمع تھے اُن سے کماکہ آپ سب پرانے قائے چلیے ،آپ کے لیے وہ محفوظ جگہ بنائی گئی ہے ۔ این کلوع کہ کالج کے طالب علم اور ات واور دو درے مازین سب آپ کے ساتھ ہیں ہم سے جو فدمت آپ کی ہو سکے گی ۔ انتاء اللہ عزود کریں گے ؟

یا کن کرمسلانوں نے پرلے قلعے کا اُرخ کیا ہم لوگ بھی عصر کے وقت تک طالب علموں اور طاق موں کو لئے کہ ہے موں کو لئے کہ بینے گئے۔ یہ خبر کہ پرانے قلعے ہیں جسلمانوں کے لیے کہ بہ کھول دیا گیاہے، مالانموں کو لئے کہ بہت کھول دیا گیاہے، جمال سے وہ پاکستان جیجے جائیں گئے سارے وتی شہرین بھاک کا اُگ کی طرح بھیلی اور آئی تیزی سے جمال سے وہ پاکستان جیجے جائیں گئے سارے وتی شہرین بھاک کا اور قلعے مسلمانوں سے بھر گیا اور قلعے

## کے اندرال وحرنے کی جگانیں رہی۔

پرانا قلعہ ام کا قلعہ تھالیکن درخیقت ایک کھنڈرنھاجس نے بیبیوں تہذیبوں اورسیراوں
ہوشا ہوں کے زمانے ویکھے تھے جرف برانے بچھروں کی فصیل تھی جوخا سے برف میدان کو چاروں
طرن سے گھیرے ہوئے تھی ۔ سنا تھا کہ یہ قلعہ کوروپا ندو کے وقت سے بننا مٹروع ہوا اور دہلی کے مختلف
ہوشاہ اس میں اضافے کرتے رہ لیکن اندر کوئی عارت نہ بناسکے ۔ شاید اس کی صرورت بھی نہیں
ہوشی کیونکہ نا البّاس قلعے کو تعمیر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ کوئی خطرہ ورمیش جواور ہا ہے کوئی علم آور
آئے توشر کی ساری آبادی اس میں سا جائے ۔ تغانی آباد کا قلعہ بھی اسی مقصد سے تعمیر کیا گیا تھا اور
اتنا وسیع وعرایض تھا کہ اس میں سا جائے ۔ تغانی آباد کا قلعہ بھی اسی مقصد سے تعمیر کیا گیا تھا اور
اتنا وسیع وعرایض تھا کہ اس میں کوئی گاؤں آباد ہوگئے تھے پرانا قلعہ بھی اسی طرح کا قلعہ تھا نہ اندر
کوئی عارت مذ و دسوب اور ہارش سے بچاؤکی کوئی اور صورت ۔ سائیہ و بوادیک اس میں کسی کوئی تعمیر بھی ہوسکتا تھا .

 پاس گئے ،ان کا حال احوال پوچا برایک نے اپنی بیتا سنا نی جس کون کرم میں سے برایات بول محسوس کیا جیسے ہما رسے بینے خت ہو گئے ہیں ۔

ہے نے ان لوگوں سے کہاکہ آپ و زفتوں کی شہنباں کا ٹے کرہوسکے تو کم از کم جا دریں تا ن لیے تاکدرات کی شیم اور ون کی وهوب سے کچھ تو محفوظ رہیں " چنانچہ ہمارے کنے کا بہاٹر مواکد او اور کے باس جاوری باعور توں کے دویتے تھے انھوں نے اپنی اپنی جگد برجاوری تان لیں اور جوتھوڑا بہت سامان ہے کرائے تھے اس کو اکٹھا کرکے بیٹھر گئے . بلوج رحمذا کے سا ہبوں نے حفاظت کرنے کا کا م سنبھال لیا اوروہ قلعے کے اندراور آس باس پرہ دینے گئے۔ اس سے توگوں کوکسی تدرب اطبینان مواکد از کم رات کو قلعے برحملہ نونہیں موگا بسکن و و رات تیامت کی دات تھی۔ لاکھوں آ ومی ایک عالم کس میسی میں برانے فلعے میں بڑا ہوا تھا۔ نہ کھلنے سوکونی چیڑھی مذیبینے کو یانی تولعے سے اسر صرف ایک بل تھاجس سے لوگ یا نی سے تھے۔ یہ المكاس وقت لكا ياكيا تعاجب جاياني حبنكى قيدى اس قلت بس قيد تھے۔ يانی لينے سے لياسی لبی قطاری بن گئی تھیں کسی کے ہاتھ میں گلاس کسی سے ہاتھ میں کٹور وہی کے ہاتھ میں النی کسی کے ا تھیں تسلاء غرض عجیب منظرتھا جس نے کربلا کی یا د تازہ کردی تھی کیسی کویا نی ملا کسی کویہ ملا۔ دات كويم نے تا ريكي ميں قلعے ہے اندر حكر لكا يا عجب پريشانى كا عالم و يكھا مرو بريشان عوریس سوگوار بیجے زندگی سے بیزار اول کا دوده کئی کئی دان فاقه کرتے اورد مشت کے عالم بیں وقت گزارنے کی وجہ سے ختک ہوگیا تھا،چنانچہ انھول نے اپنے بلکتے ہوئے معصوم بچول کے منھیں دینے دوبیوں کی بنیاں می بناکروے دی تھیں تاکہ وہ تھوڑی دیر توجیب رہیں،لیکن سے نسخہ آخرکب تک کارگرمونا بیجے پھر ملکے لگے توان کی جیخ ں اور رونے کی آوازوں نے سارے قلعے كوحشركا ميلان بنا دبا .

اور پھردات گئے بارش نٹروع ہوگئی اورائی موسلاد ھاربائش ہونی کہ دوجیا دریں جو آئی گئی تھیں اس میں بھیئیں۔ لوگ بھیگ کرچے ہا ہوگئے بجیا کھیا سامان جوکسی طرح سے کرآئے تھے وہ یانی میں نیرنے لگا۔ اس مالم بیس کوئی کسی کی کیا مدوکرتا بجلی کے کو ندے کی دوشنی میں دیکھا لوگ قلعے کی دیواروں کے سائے بیس بناہ لیستے ہوئے نظرائے۔ دبکے بیٹے ہوئے تھے۔ دیکھ کما فیوس ہوا لیکن ہم وگ کر کہ کہ کہ کہ کا مدوکرتا رہ ایک ووسرے کو صرت سے وگ کو کہ کہ کہ کا مدوکرتا رہ ایک ووسرے کو صرت سے دیکھتے تھے اورس اللہ تعالیٰ سے دعا کہ تے کہ اس عذاب سے کسی طرح جلانج اس ملے ایکن بظا ہر دیکھتے تھے اورس اللہ تعالیٰ سے دعا کہ تے کہ اس عذاب سے کسی طرح جلانج اس ملے ایکن بظا ہر اس کی کوئی صورت ووردوورت کے نظر نہیں آتی تھی۔

رات بھرکی بارش کا یہ انزمواکہ پورا پرانا قلعہ ایک دریا بن گیا اور پھر سائے بکلنے گئے۔
ان ساپنوں نے کئی لوگوں کوڈس بھی لیا کچھ لوگ ڈر انوف اور مہیبت سے بھی مرنے گئے جنانے م اُکھنے گئے اور مرنے والے اسی پرانے قلعے کی شمالی ولوار کے ساتھ دفن کیے جانے گئے بغیر کوئن کے مرنے والوں کو گڑھوں میں بھینک وسیصے تھے اور مٹی ڈال دیتے تھے۔

اس عالم بیں ووسری جموئی برورج طلوع ہوالیکن یا دل آسمان کو گھیرے رہے اور وقفے وقفے سے موسلا وھار بارش ہوتی رہی۔ زندگی تو پہلے ہی جہنم بن گئی تھی، اس یا رش نے اسے کچھ اور میں جہنم بنا دیا کئی گئی دن کے بھوکے پیاسے لوگ موت کی دعائیں مانگفے گئے ہیکن بیشتر کو موت بھی نہیں آئی۔ وہ نت نئی کلیفیں اُٹھانے کے لیے زندہ سے ایکن بیزر تھی۔

دو تین دن کے بعد بی او اے سی سے فریلیے کراچی جانے والے و فاتی حکومت پاکستان کے طافہ بین نے کراچی جا کر بید اطلاع دی کہ دقی میں آشوب قیامت کا دور دورہ ہے۔ دتی والے اپنے لینے کی محکوں اور گھروں کو چھوڈ کر برانے قلعے میں بناہ لینے کے لیے بجبور ہوگئے ہیں اور کئی دن سے لاگوں کا انات بندھا ہواہے۔ وتی در وازے سے برانے قلعے تک سلمان کاڑیوں میں، تا نگوں میں اور بیدل پہلا تھا تھے میں بھی اب جگہ نیس دہی ہے۔ بعورتیں ، بچے، بوڑ سے بوان قلعے میں بھی اب جگہ نیس دہی ہے۔ بعورتیں ، بچے، بوڑ سے بوان اس مول پر مورد در در تک پرانے قلعے کے سامنے والی سڑک پر میٹھے ہوئے میں جبور آنا نھیں آر ایس ایس، اپنے کھروں کو جبور کرنا پر ایسے ان کے سروں پر موست نیچ در ہی ہے۔ ان کے سروں پر موست نیچ در ہی ہے۔ ان

حکومت پاکستان کے ہو ملا زمین بی اواے سی کے جاد ٹرڈ کیے ہوئے جما زوں سے کرائی جاتے

سے بلوج جمند کے سابیوں کے بسرے بیں انھیں پالم ایر اورٹ پر بہنچا یا جا اتھا جمال سے بی او
اسے سی کے جماز انھیں کراچی بہنچا تے تھے برائے قصع بیں یہ ملازمین بھی کھرے ہوئے تھے جنانخیرجب
انسوں نے کواچی جاکر برائے بلائے کا تکھوں و میما حال بیان کیا توکرچی کے لوگ ان خالی جماز ول کو وطازمین
کو کراچی چھوڑکر وابی جاتے تھے ان کو کھانے بینے کی چیزوں سے بھر دیتے تھے۔ ڈبل روٹی ما ندٹ آباب، نان
مختلف تھے کے جی اور خداجانے کی کیا۔ ان خالی جمازوں کے ذریعے سے وطبی بخیتا تھا۔ بلوج رجمند کے
باہی کھانے کے اس سامان کو ٹرکوں میں بھر کر برائے قلعے لاتے تھے۔ اس کو تقیم کرنے کا موال ہی بیدا
نہیں ہوتا تھا کہ بی رگ اسے بھوکے تھے کہ ٹرکو رائم قلعے کے اندر داخل ہوتے ہی اس کو لیتے تھے
اور جی کی جول جانا تھا اس کو مندیس رکھ لیتا تھا۔ نف افضی کی کیفیت تھی۔ بھوک بھی انسان کا کہا صال

اس کھانے ہیں سے ایک نامی کباب میرے صفی ہیں جی آیا تھاکسی نے اوٹ کر مجھے دے ویا تھا۔
کی ون کے فاقے کے بعدوہ کباب کھانے کو طا اور اس سے جو لذت نصیب ہوئی اس کو الفاظ میں
بیان نہیں کیا جا سکا، پریٹ توخیراس سے کیا بھر تا اور بھوک تو کیا خم ہوتی الیکن اس کو کھا کر لطفت
بست آیا کیونکہ اس حشر کے میدان میں نامی کباب کا تصور بھی نہیں کیا جا سکا ، ور پھروہ کراچی سے
بھیجا گیا تھا۔ اس میں پاکستانی جذب اور جست کی لذت بھی تھی جس کو میں نے اس وقت نہایت ناد

پرانے تلے ہیں کئی دن تک پیلسلہ جاری رہا۔ بی اوائے کے خالی جمازوں میں کراچی سے
کھنے کا سامان بھر بھرکر آتا تھا اور بدین رہبنٹ کے ان ٹرکوں کو قلعے کے اندرد اخل ہوتے ہی لوٹ لینے
کھنے کئی کئی دن کے بجو کے لوگ اور بیٹ میں بھوک ہی جو آگ بھڑک رہی تھی اس کواس طرح بجھانے کی
کوششش کرتے تھے بیکن بے شار لوگ اس کھانے سے بحروم رہے بخاص طور پر اور شھے بھورتیں اور
بیجے ،س لیے کہ وہ سامان سے بھرے ہوئے ٹرکوں تک دسائی مصل نہیں کرسکتے تھے کیونکہ راستے ہیں

ايك جم غفر بوتا تها جو ركول بربدول ديناتها. نفسانفسي كي كيفيت تعي

افسوس اس بات برہواکہ کھانے کے سامان کو لوٹنے والے اس کو کہمی ہجی ہجی ہی تردع کرنیتے تھے بہرے کا نوں میں ایک دو دفعہ ہم اوا ذا آئی وروپے کی ٹوبل روٹی صاحب دوروپے کی ٹربل روٹی بین وہ ان کو آواز لگا کردود و تعین ہیں وہ ان کو آواز لگا کردود و تعین ہیں وہ یہ ٹربل روٹی سام ہو ہوں کو آواز لگا کردود و تعین ہیں وہ یہ سے بہم لوگوں کوس بات پر غصہ بھی آلما تھا، لیکن کچھ کہمیں سکتے تھے کیونکہ ہرطوت ایک فراتفری اور تمام اخلاقی صنوا بطائ سیلاب بلامین صوا بطائل کی طرح بہم گئے تھے۔

برانے قلعے بیں آئے بم لوگوں کو تیسر ابوتھا وال تھا۔ قلعے میں تو پہلے ہی تل و حرفے کی جگہ نہیں تھی،

اب با ہر سڑک برجی مسلمانوں کے خا ندان آگر بسیراکر نے لگے بشہ بیں تو تیا مت برباتھی اس یے ہنڈو کے کے حملوں سے گھراکرا ور پر بیٹنان ہوکر مسلمان میں اپنے اللہ وعیال کے برائے قلعے کی طوت بھاگئے تھے اور قلعے کے اندر جانے کا موقع نہیں ملٹ تھا تو باہر سڑک پراپنے لیے جگر بنا لیعتے تھے عور توں کو ویکھا جو اُن کے باس بہترین کی بڑے تھے وہ اٹھوں نے بہن لیے تھے۔ اس خیال سے کہ اس بہنگا بیل اُن کا ضائع ہو اُن لوقی نہیں بار وی کی تعدادیس نوا تین برائے قلعے کے بیل اُن کا ضائع ہو اُن لوقی نہیں جاروں میں ملیوس ہزاد وی کی تعدادیس نوا تین برائے قلعے کے بیل اُن کا ضائع ہو اُن لوقی نہیں ہو گئی تھیں۔ اس نے والی سڑک متھا روڈ پر ایک عالم کس مہری میں پر فی کا دواج است تھا عورتیں گھروں سے باہر ہو گئی تھیں۔ اور جو گئی تھی دان کے سرول پر برقع حزود ہو تا تھا بیکن اس آشو ہو قیا مست میں اب پروہ نا اور جو گئی تھور میں بی بیار کا تھا وہ اور جو گئی تھور میں بی نہیں دیکھ سکتا تھا وہ اب پرانے قلعے کے سامنے سڑک پر برقی مورد ہو تا تھا بیکن اس آشو ہو تھی دور سے باہر کا نام ہونان یا تی نہیں دیکھ تھیں اور آسمان ان کا شامیان مار کے بریٹی مہوئی تھیں۔ ذمین ان کا بسترتھی اور آسمان ان کا شامیان اس برانے قلعے کے سامنے سڑک پر بریٹ مورد ہوئی تھیں۔ ذمین ان کا بسترتھی اور آسمان ان کا شامیان مان کا شامیان

پرانے تلعے کی طرف مسلمان اس بیے بھاگ دہے تھے کہ وہ ان کے خیال میں ایک محفوظ جگہ تھی کیونکہ وہاں مُرگ انبوہ جننے واردیکے مصدا ق تمام لوگ ایک ہی حال میں تھے۔ پھروہاں کم از کم بلوح رئینٹ کا پہرہ تھا جو باکستان کی فرج تھی اورجس کے جا نبا ذرب ہی قلعے پر حلے کو دوک کے قصالی اب پاکستان جانے کے شوق اوراشتیا ق بار بی بیال آدہے تھے بھراکی بات بیرجی تھی کہ و تی کے بیسلمان اب پاکستان جانے کے شوق اوراشتیا ق بار بی بیاں آدہے تھے۔ انھوں نے بیش رکھا تھا کہ پرانے قلعے کے قریب حضرت نظام الدین اولبائے الیس بی جو سلمافوں کو پاکستان کے جائے بیجی تھے ہوئی اور راست ہوائی اور بیاس کی جو سلمافوں کو پاکستان جانے کا نہیں تھا ربلوے الیش پرسلمان قبل کیے جا رہے تھے ہوائی اور بیا کی اور راست ہوائی اور بیا تھا ربلوے الیش پرسلمان قبل کیے جا رہے تھے ہوائی اور بیا ہوائی اور بیات ہو ایک تھو ہوائی کے بیان کی جو اپنے میلوں میں محد تک محفوظ تھے وہ بی گھروں کو جو واگر کی بیان کی اور بیات تھا ہور ہے تھے کہی کو معلوم نہیں تھا کہ پاکستان سے لیے دبلیں گرمزک پر پڑگئے لیکن ابھی تو لوگ جے ہور ہے تھے کہی کو معلوم نہیں تھا کہ پاکستان سے لیے دبلیں کی اور تبلیں گی بھی یا نہیں اور تبلیں گی تو اپنی منزل پہنچ ہیں گی بھی یا نہیں اور تبلیں گی تو اپنی منزل پہنچ ہیں گی بھی یا نہیں اور تبلیں گی تو اپنی منزل پہنچ ہیں گی بھی یا نہیں اور تبلیں گی تو اپنی منزل پہنچ ہیں گی بھی یا نہیں اور تبلیں گی تو اپنی منزل پہنچ ہیں گی بھی یا نہیں اور تبلیں گی تو اپنی منزل پہنچ ہیں گی بھی یا نہیں اور تبلیں گی تو اپنی منزل پہنچ ہیں گی بھی یا نہیں اور تبلیں گی تو اپنی منزل پہنچ ہیں گی بھیں یا نہیں یا نہیں

ہم ہوگوں کا خیال تھاکہ پرانے قلعے پرحملہ صرورہوگا اور بلوزے دہمنٹ کے ہمرہ کے باوجود مسلمان یہاں بی قتل کیے جائیں گئے ۔ چنانچہ دونین دفعہ دات کوحملہ کرنے کی کوئٹش کی گئی نیچے کی طرف جمعے اکھا ہوا لیکن کی طرف جمعے کی ہوئے دحمنٹ کے سلح سپاہی قلعے سے کیمپ کی طرف جمع اکھا ہوا لیکن کی طرف جمع کرنے سے از رہے ۔ قلعے میں بناہ لینے والوں پرڈوا ولد خون برحال طاری رہا۔

راریادار مرکز قلتے میں وہلی پولیس کے سلمان سپا ہیوں کا ایک دستہ کھی آگیا اس کے سپاہی خاصے گھرائے ہوئے اور پریشان تھے۔ راکفل تو وہ اپنے ساتھ ہے آئے تھے لیکن ان میں کا رتوس نہیں تھے۔ ان لوگوں پران سے ہند وساتھیوں نے حملہ کردیا تھا۔ خاصی دیر تک گولیاں جبتی رہی تھیں لیکن بالا خرسلمان سپا ہیوں کے پاس کا رتوس تھے اس لیے انھیں بھاگنا پڑا اور وہ قلعے میں پنا: لینے کے لیے مجبور ہوگئے۔ ان سپا ہراں نے ہیں بنایا کہ دہلی پولیس کے سلمان اور ہند و سپاہیوں میں بنایا کہ دہلی پولیس کے سلمان اور ہند و سپاہیوں میں کھراک اختلات نہیں ہوا۔ سب اچھے دوستوں کی طرق دہتے تھے اور لگی کا کہ مرکز کہ ان کھراک افران اور کا مرکز کے میں بنا جواکہ ہند و سپاہیوں ہیں نفرت کی آگ بھراک افران اور وی ساتھی

جوایک ساتھ رہتے اور کام کرتے تھے وہ ایک و صربے پرگولیاں پھلانے گئے۔ مقابلہ موا کچھ لوگ اسے
بھی گئے مسلمانوں کے پاس کارتوس نہیں تھے اس لیے تھیں بجورًا قلعے کی طرف آناتھا پڑا۔

اب قلع میں اور اس کے آس پاس دملی کا تقریبًا پورا شہر ساگیاتھا بہتم کے وگ الایس تھے بھومت و پاکستان کے لیے
تھے بھومت و پاکستان کے ملاز میں جھوں نے پاکستان جانے اور تھومت پاکستان کے لیے
کام کرنے پر دضامندی ظاہر کی تھی۔ بہر و فیسر، طالب علم، تا ہور صنعت کار، ملازم پیشے لوگ، وتی کہ
دئیں اور ما فرجو و تی آئے تھے لیکن پھروہاں سے باہر مذکل سے ۔ غوض چندروڑ میں اس بر ا نے
قطعے کے اندر ایک و نیا آبا دہوگئی تھی لیکن بیرسب لوگ پر لیٹان حال تھے اپنے متقبل سے بے خبر
بلکہ یہ کہنا جا ہیے کہ اپنی موت کے منتظر بجیب دغرایب منظر تھا جس کو دیکھ کرکیا پورٹھ کو آتا تھا۔

میں اب زیادہ وقت قلعے کے صدر در وازے کے پاس کھڑے ہوکر گزار ناتھا اس لیے کہ جولوگ شہرسے قلع میں آتے تھے ان سے بانیں کرنے کا موقع مل جاتا تھا اور اس طرح شہر کی حالت اد ك كيه خبري مل جاتى تين جوشخص بمي آتا تها تبابى اوربر بادى كى تفصيل سناتا تعاد اخبار جيبية تصليكن ان میں دتی کے قتل عام کی کوئی خبرنمیں ہوتی تھی . صرف ایک کا لم میں ووایک سطروں کی بہخرہوتی تھی کہ فلاں جگم عمولی مسا فساد ہوالمیکن پولیس ہینج گئی اور اس نے فساد پر قابو پالیا بھالانکہ جو لوگ ئے پٹ کرآئے تھے اُن کی باتوں سے توبیر بہتہ چلتا تھا کدسارا و آئے شر ننباہ ہو گیاہے ، دن رات مسلما نوں کے محلوں برجلے ہوتے ہیں اگولیال طبتی ہیں ،خون بہتاہے ، لوگ ما رے جلتے ہیں، گھرال كريجو ذكر وملان بھاكتے ہيں ، ان كے مكانوں ير قبقه كريا جاناہے۔ آرايس ايس كے وك فرى وردیال بہنے ہوئے پولیں اور فوج کے ساتھ مل کرفسا دہر پاکرتے ہیں مسلمانوں سے بڑے بڑے وفروں اورا داروں کوآگ لگاوی جاتی ہے۔ ایک صاحب نے بتایا کوملم لیگ کے اخبار ڈان ا كے دفتر كوان كے سنے كائريں كى اہم خيست كى موجو و كى بيں أن كے حكم سے آگ لكا فى كى . ؟ قرول باغ سے اسے ہوئے ایک صاحب نے بتایا کس طرح مشہور عالم دین اورسینٹ النيفزكالج كے پروفيسرمولانا سعيداحكاكبرآبادى كے نمايت تميتى كتب فائے كوجلا ياكياكس طبح

وہ چھتوں چھتوں بھا گے ؟ اورسب کھے چھو آرکسی طرح جا مع مسجد بہنچے اور ندو ہا مسنفیان کے دفتریں بنا و لی اور بیک انھوں نے ڈرا ور خوف سے داڑھی منڈ وادی ہے تاکہ یہ ندمعلوم ہوکسلمان ہیں .

یں نے برت منع کیا، وہ نہیں مانے اور مجمع کی طوت جل دیئے ہم لوگ بھی ان کے ساتھ ہولئے جا معد پر حملہ کرنے والے سلح بجمع کے ہاتھوں بیں فیعلین جیس اور وہ دریائے جمنا کی طرف سے نعرے کا تاہوا جا معد کی جانب برا معد رہا تھا۔ اس میں بیشتر جائے جوا ہرلال اس مجمع کی طرف بڑھنے گئے مشعلوں کی رہنے ہیں ان کے خاص لیاس اور مخصوص انداز کی وجہ سے مجمع میں سے بعض لوگوں نے انجیس بچپان لیا اور بہ آ واز بلند کھا:

الندت بى آرىدى ، ندت بى اسم الله

یہ وازیس کرجمع رک گیا۔ پندن جوابرلال ان کے قریب بینچے اور آب محضوص اندازیں انھوں نے نہایت محضوص اندازیں انھوں نے نہایت متا نرکرنے والی تقریر کی جس میں بدے سی بایس تھیں کین بنیا دی خیال یہ تھاکہ تم اُوگ سلے ہو کرایے وگوں پر حملہ کرنے ہا دہے ہو جو آزادی کی لڑائی میں ہمیننہ ہما رہے ساتھ دہے م

ہیں اور جنھوں نے میچے معنوں میں ہم لوگوں کو انسان بنایا ہے ، انسا نیت اور مجت کا در ک دیا ہے۔

بند ت جو اہر لال کی یہ تقریر کو محقت منتشر ہو گیا، اور ہم لوگ بھی جامعہ میں واپس آگئے۔

پند ت جو اہر لال نے بڑی ہمت کی در رہ ہم لوگوں میں سے ایک خض بھی زندہ نہ بچتا کا

یہ باتیں کرکے اور قلعے کی حالت نار کو دیکھ کر ڈاکٹر ہا حب دخصت ہوئے !

ایک اور صاحب نے قلعے میں آگریہ اطلاع دی کہ کئی بار مولانا ابوالسکام آزا واور فیج اجر دولالی ما صاحب کے مکانوں پر بھی تملم کرنے کی کوشش کی گئی ہے لیکن ملے گار ڈنے اس کو ناکام بنادیا۔

ماحب کے مکانوں پر بھی تملم کرنے کی کوشش کی گئی ہے لیکن ملے گار ڈنے اس کو ناکام بنادیا۔

واحب کے مکانوں پر بھی تملم کرنے کی کوشش کی گئی ہے لیکن ملے کا دولی اور جواب خواب ان حالات میں وتی ہے باہر کھنے کا کوئی راستہ نہیں تھائی لیے کہ رملیس وتی کے اسٹی پر دے گئے ، ان حالات میں وتی ہے باہر کھنے کا کوئی راستہ نہیں تھائی کے رملیس وتی کے اسٹی پر لینوں سے بھری ہوئی آئی تھیں اور جانے والے ملیا تول کوچی چی گوتی کو تا کا موالے سب کھنو کی سے تھی ایک تھی نوا کر ایکنی تھی میں نہیں آئی تھا کہ پریشان تھی میں تھی نوا کر انھیں بھی تھی ویہ تھی اور آئندہ کا پروگرام بنانا تھا ہے جو بھی میں نہیں آئی تھا کہ کہا کیا جائے۔

کہ پریشان تھی مجھے کھنو جاکر انھیں بھی تھی ویہ تھی اور آئندہ کا پروگرام بنانا تھا ہے جو بھی نہیں آئی تھا کہ کہا کیا جائے۔

انھیں خیالات میں گم میں ۵ استمبر میں کو جا ہے کہ فیر کے وقت قلعے کے در واذہ پر کھڑا ہوا تھا کہ ایک فیری زک آگر کا اس کو ہمارے دوست مقبول اللی درویش چلا رہے تھے مقبول اللی لارکے رہنے والے تھے اور نبوی کے افسر تھے ۔ ولک ردک کرمیے پاس آئے۔ کہنے گئے میں شب لدوز مسلمانوں کو گھروں سے کا لئے کا کام کرم ہا ہوں ۔ ٹیکی میرے پاس ہے، بس اس کومسلمانوں کو بچانے اور یہاں تک بہنچانے کے لیے استعال کر رہا ہوں ، وردی بین کرخود جیاتا ہوں تاکسی کومشہ بن ہو بشرکا حال خواب ہوں تاکسی کومشہ بن ہو بشرکا حال خواب ہے بسامان بری عارت قبل کیے جارہے ہیں میں اور قوچھ کرنمیں کرسکتا، آپ کوکسی جگہ جانا ہو تو بتل ہے بین میں اور قوچھ کرنمیں کرسکتا، آپ کوکسی جگہ جانا ہو تو بتل ہے بین آپ کو بہنچا دوں گا

بیں برانے قلعے بیں کوئی آٹھ دس ون رہ کراور تباہی اور بربا دی کے مناظر دیکھ کر پریشان ہوگیا تھااور بول محوس ہورہا تھاجیسے میرے اعصاب جواب دے گئے ہیں اور نروس بریک ڈاؤن ہوگیاہے

اس سے بیں نے مقبول الی سے کماکہ:

یجے گل رعنائیں زاہوں صاحب کے بال پینجا دو وہائٹینی صاحب آئی تک کھرے ہوئے ہیں اُن سے باہیں کوں گا جھوڑا سا وقت اچھاگز رجائے گا، فلعے کے دل دوز مناظر دیکھنے سے نجات لیے گی ا کسی حدتک تازہ دم ہوجا وُں گا ، پھر دوایک ون وہاں گزار کروایس آجا وُں گا اور فلعے میں سرب کے ساتھ مل کر کام کوں گا ؟

میرے جم پراس وقت ایک میلی قمیص اور میتلون تھی۔ پا دُل میں جوتے بھی نہیں تھے اس حالت میں مقبول الہی نے مجھے ٹرک میں بٹھالیا اور چند منٹ میں پاک تان بائی کمیش میں زاہر حن صاحب کے بال میکل دعنا میں جا

و ان شینی صاحب ملے کہنے گئے میں ابھی کہ بہیں ہوں ۔ زاہر من صاحب کی صربانی ہے کہ
انھوں نے مجھے ابھی کک بھالا تہیں ورنہ ہم لوگ بھی نوزائیدہ بچے کے ساتھ قلعے میں ہونے ۔ اچھا ہواتم آگئے ۔
میں تنہائی محسوس کر ریا تھا ۔ اب تم سے باتیں کراں گا اوراینے ہندو سکھ دوستوں کو ٹون کرکے کھانے
جینے کی چیزیں منگواؤں گا ۔ مرنا توہے ہی لیکن ہیں اپنا ہریٹ بھرکرم زاجا ہیں ہے "

غوض بنی صاحب نے مجھے بڑاسہارادیا، میرادل بڑھایا، مجھے ہیں۔ واقعی جگہ جگہ فون کہ کے گھا جینے کی چیزیں منگوائیں دن بھر مجھے کھلاتے رہے میں قلعے میں کوئی آتھ دس روز تقریبًا فاقے سے رہا تھا۔ صرف استار مبطی کے ابا ہے جموے راش کے گیہوں پریٹ میں گئے تھے اس لیے گل رعنا "میں چشتی صاحب کے پاس آکر مجھے یوں محوس ہوا جیسے میں موت کے منھ سے کل کر بھر دنیا میں آگیا ہول ۔ وہ ہم نے باتوں میں گزارا۔ رات کوزاچری صاحب کی طوف سے ایک ایک روئی اور وراسی وال ملتی تھی کیونکہ گوشت تو شہر میں ملتا ہی نہیں تھا۔ وال کے ساتھ ایک ایک جباتی کھا کر ہم لوگ بیٹھے باتیں کہ ورت ہے کہ قریب ٹیلی فون کی تھٹی میا حیب نے فون اٹھایا۔

یہ رفیع احد قد وائی صاحب کا فون تھاجو رات کے وقت اپنے گھرسے فون کر رہے تھے۔ رفیع صاحب حکومت ہندکے وزیرمواصلات تھے بنتی صاحب سے انھوں نے فون پر کہا : سیں دفیق احمد قدوائی بول داہوں بیں نے ایک جماز لکھنؤکے لیے جارٹر کیا ہے اکجو سلمان اُ وطرجانے والے ہوں وہ اس جمازے چلے جائیں راگر ہائی کمیش باقلع میں ایسے لوگ ہوں تو اُن کے نام بتائے ؟

چنتی صاحب نے کہاہیمیرے پاس عبادت صاحب بلیضی ہیں۔ وہ لکھنؤ ما ابها ہتے ہیں۔ یس نے فون لیا، رفیع صاحب کنے لگئے آپ کہاں ہیں، یس آپ کو دوہ فتے سے تلاش کرم ہوں کیس پتہ نہیں چلا کھنوسے آپ کے گھرسے کوئی سوفون آئے۔ میں نے انھیں اطبینان ولا دیا کہ دوجامعہ طبیہ یس ہیں اور مفوظ ہیں۔ مقصد صرف یہ تھا کہ وہ پریشان ما ہوں یہ

یں نے کہا میں عربک کا لیے کے استادوں اور لڑکوں کے ساتھ یماں زاہر میں صاحب کے ہاں آیا، بھر سرانے قلعے میں گیا۔ آج بھر میمال آیا ہول ؟

رضع صاحب کھنے گئے "آپ کل اکھنٹو ہے جائے ہیں نے لکھنٹو کے لیے ایک جہا زچا در گریا ہے

میں اپنے سکر ٹری جے نزائن کو قیح مخدا ندھیرے جیجرں گا۔ آپ تیا درہئے گا۔ وہ میری کا ڈی میں آپ کو
یہاں میرے گھرلائیں گے ۔ بہاں سے آپ ایئر لورٹ جائیں گے ۔ ایک گھنٹے میں آپ کھنٹو ہینچ جائیں "
یہاں میرے گھرلائیں تے درہوں گے اور میں پاکت ان ما فیکمیٹن میں جے نزائن کا انتظاد کروں گا:

میں نے کہا "میں تیا درہوں گے اور میں پاکت ان ما فیکمیٹن میں جے نزائن کا انتظاد کروں گا:

صح ہوئی ، بوچیٹی ، ابھی اندھیرا خاصا تھا کہ گل دعنا میں رفیع صاحب کی سفید دنگ کی کا ر
واخل ہوئی ۔ جے نزائن صاحب ڈرائیور کے پاس میٹھے ہوئے نظر آئے۔ ان کے ساتھ دوملے سپاہی ہی تھے۔
کارسے ازکر کہنے گئے " جلیے "

میں نے کما! میں پہلے پرانے فلعے جاؤں گا بیراٹیجی کیں وہاں پڑا ہے۔ اپنے ساتھبوں سے ملولگا انجیس نے کما! میں پہلے پرانے فلعے جاؤں گا بیراٹیجی کیں وہاں پڑا ہے۔ اپنے ساتھبوں سے ملولگا ، کیرائے مداون کا ، کیرائے صاحب سے فون کی رووا وسناؤں گا ۔ خداجا فظ کموں گا ، کیرائے بدلوں گا ، کیرائیج صاحب سے ہاں آپ کے ساتھ جیوں گا !

انفوں نے بچے کا رہیں بٹھالیا اور کارپرانے قلعے کی طرف جل دی۔ چند منٹ میں ہم پرانے قلعے پنچے میں اندر گیا، ڈاکٹر فارق صاحب قجر کی ناز پڑھ سے تھے۔ میں نے انھیں دفیع صاحب کے فون کی رودادستانی وہ کہنے لگے جو کچھ ہولہے وہ ایک بچرے کے میں نے انھیں دفیع صاحب کے فون کی رودادستائی وہ کہنے لگے جو کچھ ہولہے وہ ایک بچرے کے منیں اس وقت وتی سے بھنائسکل ہے۔ ہرطوت تل عام ہورہاہے۔ آب آئی ہی کھنوپہنچ ہوا یس گے۔ ہہ بڑی خوش ممتی کی بات ہے۔ ہم لوگ بہاں سے نہیں کل سکتے ۔ فی الحال کوئی صورت نہیں۔ بڑی خوش ممتی کی بات ہے۔ ہم لوگ بہاں سے نہیں کل سکتے ۔ فی الحال کوئی صورت نہیں۔

میں نے اپنا اٹیج کیس نیا شیروائی اور پاجا مدہبت اور اپنے ساتھیوں کو خداحا فظ کہ کربہانے قلعے سے اس جنم سے باہر کلا ۔ جے نزائن نے کارسے باہر کل کرمجھے کا رہیں بھایا، اٹیج کیس ہمچھے ڈگی ہیں رکھوایا اور کاررفیع صاحب سے گھر کی طرف جل دی .

ہم آگ رفیع صاحب کی کوٹی میں واخل ہوئے تو دیکھا کہ وہ لان میں شل رہے ہیں اور کھیسوڑج رہے ہیں کرسوچنا ان کی شخصیت کی سب سے اہم خصوصیت تھی ۔

مجھے ویکھ کرکھنے گئے "اپ کا فون برملنا ایک مجردے سے سی طرح کم نہیں ہیں نے کئی جگہ فون کیے کہ کھنوکی حوف جانے والے وگ ل جا تیں جو حفاظت سے اپنے گھروں کو پہنچ جا ہیں۔ وتی کی حالت بھوتی جا دہی ہے۔ فیا دکوروکنے والے جب خود فسا و کی کی حالت بھوتی جا دہی ہے۔ فیا دکوروکنے والے جب خود فسا و کرنے پر اُکڑا گیں توکوئی کیا کرتا ہے۔ اس وقت بھی صورت حال ہے جکومت پریشان ہے۔ وزیراعظم کا خطرے میں ہیں ہیں نے کی بین سے کہ مرداس رجمنش کو بلائے وزیراعظم کا کی خطرے میں ہیں ہیں نے کے دراس رجمنش کو بلائے اوراینگوء کہ کہ کا کی کو اور گربنا دیجئے۔ ان میں تعصب نہیں ہے۔ شا ہروہ حالات کو سنے لیں۔ اس طرح اینگوء کہ کا کچھی ہے کہ اور دتی کی فضائھی کچھ بہتر ہو جائے گرب ہو آخری حرب ہے۔ بہرحال آ ہے تو تکھنو ہوائے گوں اس ہے "وال اُس ہے"

رفیع صاحب بولئے کم تھے، آج بہلی و فعہ انھوں نے مجھ سے اننی تفصیل سے باتیں کیں ، بھر کہا "نچائے تیا رہے ۔ آب حیائے پی لیجئے ، کچھ کھا بھی لیجیے ، جہا ز دیدسے چلتے ہیں ، ایئر بورٹ پر حالات اچھے نہیں ہیں ہوسکتا ہے کئی گھنٹے آپ کو وہاں گھڑا پڑے !!

جے نرائن مجھے اندر لے گئے۔ چائے بلائی ، ناست تہ کرایا اور پھرائیر بورٹ جانے کے لیے باہر بکلے ۔ دفیع صاحب نے مجھے رخصت کیا اور کہا ؛ "فدا آب کونیریت سے مکھنو کہنچائے بکھنو جا کرمجھے فون کردیجیے گا تاکہ اطبینان ہوجائے۔ حین کا مل کھنو ہی میں ہیں ان سے کھی ل لیجیے گا، وہ بھی آپ کی وجہ سے متفکریں ۔ آپ کی خبر رہب انھیں ملنا جائے ۔

اب ہم کاریں بیٹھ گئے۔ کاریس ڈرائیورکے ساتھ جے نزائن بیٹھے۔ پیچھے کی سیٹ پردوسلے فرجی سیا ہیوں کے ورمیان بیٹھے۔ پیچھے کی سیٹ پردوسلے فرجی سیا ہیوں کے درمیان بچھے بیٹھایا گیا۔ یہ خالباً مدراس دیمنٹ کے سیاہی تھے۔
کاراسٹارٹ ہوئی تورفیع صاحب نے جے زائن سے کہاکہ،

جب تك جهازاً له نهائه وقت تك آپ ان كے ساتھ رہيئے اور نووجها زميں عاكم انھيں بھائے گا جب جہازاً له جہازاً من من ان ان كے ساتھ رہيئے اور نووجها زميں عاكم انھيں بھائے گا جب جہازاً له جا كے نب آپ واپس آئے گا يہ

اس طرح رفيع صاحب نے مجھے زھرت كيا۔

یہ ارتمبر عوائے کی ایک مینے تھی۔ آسان پر گرے سیاہ بادل چائے ہوئے تھے۔ ہم طوت ایک عجیب طرح کی اُداسی تھی۔ ہم طوت ایک عجیب طرح کی اُداسی تھی۔ ہم جو تھا۔ ساں ہو رہا تھا۔ ساری فصل سوگوار نظرا آرہی تھی اور پر رب کچھ دتی کی تباہی اور بر بادی کی وجہ سے تھا۔ اس فصل میں ہم لوگ پالم کے ہوائی اڈے کی طوت روال دوال تھے۔ کا رک اندر خاموشی تھی مسلح سپاہی بھی خاموش تھے ، کا رکا ڈرا یکور بھی خاموش تھا جے زائن کھی خاموش تھے ، کا رکا ڈرا یکور بھی خاموش تھے اس مالم میں ہم نے پالم کے ہوائی اڈے تک کا فاصلہ بھی خاموش تھے۔ تجھے بھی جب لگ گئی تھی ۔ اس مالم میں ہم نے پالم کے ہوائی اڈے تک کا فاصلہ کے کیا اور بالاً خرہم لوگ کوئی آدھے گھنے کے بعد ہوائی اڈے ہینے گئے۔

ہوائی، ڈے کے اندر داخل ہوئے تو ہرطرت کھی سکھ نظرائے۔ کر پانیں اور تلواری لگائے ہوئے اوھراُ دھرگھوم رہے تھے مسلمان دورددرتک نظر نہیں آیا۔ نظرا آیا بھی کیسے ؟ اس کو تو وکیتے ہی تا کرنے ہوئے اور کھول سے کھیا بھی بھری وکیتے ہی تا کہ دیا تھا جو بھی بھری میں کرنے جا تھا جو ان اور با جا تھا ہوں کہ دھری کا رہ ہمند وُوں اور کھول سے کھیا بھی بھری ہوئی تھی ۔ اس کو نتا پر کھوں موئی تھی ۔ اس کو نتا پر کھوں نے گا ندھی ٹونی ہے لیا۔ دفیج صاحب کے ساتھ اودھ کی شخصی کے مروں میں ملبوس تھے۔ یہ لوگ سمجھے کہ صردرکوئی کا ندھی ٹونی ہے لیا۔ دفیج صاحب کے سکریٹری بھی کھدر کے کہڑوں میں ملبوس تھے۔ یہ لوگ سمجھے کہ صردرکوئی کا نگریس کا برٹالیڈرکمیں جا دیا ہے۔

ہوائی اوٹ کی عارت میں واخل ہو کہم لوگ لاؤی میں بیٹھ گئے مسلح فری سپاہی ہارے ساتھ
رہے ۔ جے زائن نے انکوائری سے وچھا تو معلوم ہواکہ کلعنو کا جہا زجس کوخاص طورسے جارٹر کیا گیا ہے۔
کم اذکم تین گھنٹے کی تاخیر سے چلے گا بیٹن کرمیں نے ول میں کہا ، یا اللہ ! تین گھنٹے اب کیے گزریں گے۔
اس عرصے میں کسی سکھ کی تلوار کا وار یا پستول کی گولی ہما واکام تمام مذکر وسے میں بیٹھا ہوا ہے نرائن سے
زیادہ گھل مل کر باتیں کرنے لگا ماکہ لوگوں کو بیا حساس ہوکہ ہم کرسی قسم کا خوف طاری نیس ہے اور ہم
ناد مل حالات میں سفرکر درہے ہیں۔

چندمنٹ بعدایک صاحب کھدر کے کپڑوں میں ملبوس آگئے۔ سر پڑگا ندھی ٹوپی آنگ پائیا سرتا اور چواہر کٹ بنڈی پہنے ہوئے۔ جے نرائن نے ان کا استقبال کیا ،میراتعارف کرفرا یا اور ہم مینوں وقت گذار نے سے لیے باتیں کرنے گئے۔

یہ صاحب سری پرکاش تھے جو پاکتان میں ہندوتان کے ہائی گمشنرمقر رہوئے تھے اور کراچی جانے کے لیے آئے تھے۔ ان کا جہا زبجی تین گھنٹے کی تاخیرسے چلنے والا تھا اس لیے وہ ہما آگ ساتھ تین گھنٹے باتیں کرتے دہ ہے جھے ہاتوں سے نبک اور شربیت آدمی معلوم ہوئے میں نے ان کانا م مُنا تھا، ملاقات کہ جی نبیس ہوئی تھی۔ بنارس کے رہنے والے تھے ، ار دوفارسی کے عالم تھے اور وہیں باتیس کرتے تھے ، موضوع دتی کا فسادتھا۔ افسوس کا اظہار کرتے دہ اس فدیشے کا اظہار کھی کہا گہا اس کے اثرات کراچی اور سندھ کے دوسرے شروں میں بھی ہوسکتے ہیں اگرا ساہوا تو بنجاب کا ساحال سندھ کا بھی ہوگا ہی۔

میں چپ چاپ ان کی بائیں سنتا رہا اور ایک لفظ نہیں بولا کیونکہ اسی میں مجھے ناہے نظر آئی گہیں نے وہی کے ناہ کا اس کے انہا کہ انہا کہ اس کے انہا کہ انہا ہی انہا نہا کہ انہا کہ انہ

انسان دوستى كاجذبه تحار

ان ہاتوں ہوتین گھنٹے گزرگئے ۔ پہلے کراچی جانے والے جہان کی پرواز کا علان ہوا بری پرکائش صاحب ہم سے گلے مل کر زصت ہوئے اور حاکر کراچی کے جہاز میں بیٹے گئے۔ اُن کا جہاز اور گئے تو کھن و جانے والے جہاز کی پر واز کا اعلان ہوا ۔ جے نزائن مجھے اس جہاز میں لے گئے۔ بچھے اس میں اطینات بنظایا اور جہاز کی پر واز کا اعلان ہوا ہے نزائن مجھے دہے ۔ وقیع صاحب کی ہدایات پر انھوں نے بوری طرح علی کی اور پھرجب جہاز کے اُڑنے کا اعلان ہوا توجے نزائن نے مجھے خدا حافظ کہا اور پھے گئے۔ اس جہاز میں صافر کم تھے، اس لیے کہوائی اور سے کے اس جہاز میں صافر کم تھے، اس لیے کہوائی اور سے اور کراتے ہیں امالات نال کوئی ڈھائی گئے تھے کی پروائے بعد پیجہازا موسی کے ہوائی اوٹ پرائترا بہاں حالات نال کے مندوسلمان سب اطینان سے اوھرا دھرا دور آذادی کے ساتھ بغیر کسی خوف اور خطرے کے گئے۔ اس جہان سب اطینان سے اوھرا دھرا ذادی کے ساتھ بغیر کسی خوف اور خطرے کے گئے۔ ایک میں نے یہ منظر دیکھ کراطینان کا سائس لیا ایکن خدا جانے کیوں میری ہی تکھی سے آنوجاری ہوگئے۔ ایئرلائن کی بس جی اموائی اور سے اپنے دفتر حضرت گئے گئی سے آنوجاری ہوگئے۔ ایئرلائن کی بس جی اموائی اور سے اپنے دفتر حضرت گئے گئی سے وال اُڑا، تا نگر کیا اور اپنے گھرڈ پوڑی آغامیر آگا۔

راستے بھرمیرے آنسونہیں کے دونا ہوا میں گھرکے اندر داخل ہوا بیرے والد صاحب
اور والدہ اور بھائی بہنوں نے مجھے گلے لگایا ، پیار کیا اور مجھے دونا دیکھ کروہ سب بھی دیرتک دیتے
دسے آنسوؤل کا ایک سیلاب تھا جوکسی طرح کرکتا ہی نہیں تھا بظا برہے کہ میں موت کے منھ سے
مکل کرآیا تھا بیرے گھر کے سب لوگ و آئے قتبل عام کی خبرین بُن کُ کُونت پریشان تھے۔ اگرجہ
رفیع صاحب نے ان لوگوں کو فون پریہ اطمینا ن ولا دیا تھا کہ میں محفوظ ہوں اور جا معہ ملیم میں ہوں
میکن اس کے با وجود میری والدہ کی آنگھیں رور وکر سوچ گئی تھیں۔ انھوں نے کھا نا بینا الک جھوڑر دکھا
تھا۔ مجھے دیکھ کر کھنے گیں ۔

"بینے! ماں کی مامنا ایسی ہوتی ہے کہ اس کو الفاظیں بیان نہیں کیا جاسکتا۔ بیٹیا ماں سے الکہ ہوجائے، وور میلا جائے اور مجرخطرے میں ہوتوماں کو ایر معوس ہوتا ہے جیسے میں کوئی ڈونی

جلار اب بہلوسی کے بیٹے کی مجت ال إپ کو چھ زیادہ ہی ہوتی ہے !

میرے والدصاحب بولئے کم تھے کیے دیئے رہتے تھے۔ان کے مزاج میں نرمی کھی نہیں تھی کوئی خاص جندیاتی بھی نہیں تھے لیکن اس کے با دجود میں نے دمکھاکہ ان کی آنکھوں سے آنسوجاری ہیں۔

خلافے محصیح سلامت گھرینی یا توسب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ بیں سیدہ ریز ہوئے۔
سب نے شکرانے کے فض پڑھے ۔ بزرگان دین اورصوفیائے کرام کی ندر نیازہوئی ۔ دکیس کیس غریب کو کھاناتھیم کیا گیا جھڑت مخدوم شاہ بینا صاحب کے مزاد پر جاکر سب نے حاصری وی بین جی حاصری ویٹے ، فاتح بڑھے اور وعا مانگنے کے لیے جا عز ہوا ااور میراتو مہینوں تک بیمعمول رہاکہ صرت نخدی شاہ بینا صاحب کی ورگاہ میں مغرب کے بعد روز انہ حاصری ویتا تھا، زاروقطار روتا تھا، اس سے مجھے بڑا سکون ماتھا اور روحانی مسرت نصیب ہوتی تھی ۔

الکھنٹویس یوں توامی تھا۔ سادے ہندوستان میں فساوات ہورہ تھے۔ کیاں ہا کہ کام تا میں ہورہ تھے۔ کیاں ہماں ہے ہندوا ورسلمان جیسے لڑناا ورف وات کرنا جانتے ہی نہیں تھے۔ نام کام تعمول کے مطابق جی رہے تھے۔ بازاروں میں رونی تھی۔ بندومسلانوں میں کشیدگی کی فضانام کونمیں تھی بیکن یہ مزورتھا کہ اندرہی اندله در پردہ ہندووں کی نیم فرجی جائین جن سنگھا ور راشٹر پر بیوک سنگی فساد کی فضا بیداکرنا جا ہتی تھیں جن بنا اس کا آغاز انھوں نے حصرت محدوم شاہ مینا صاحب کی درگاہ سے کرنا چاہا۔ ایک دور کرجم توات تھی درگاہ بی خاصابی تھا ہیں مخطوط ہور ہا تھا کہ کی ٹریند نے درگاہ پر ایک ہم چھینکا میری آنکھوں کے سامنے دور کم جات ہوا درگاہ کی پائنتی کی طرت آکر گراہیک گرتے ہی بجائے پھٹنے کے میری آنکھوں کے سامنے دور کم جات ہوا دوگ و دھر بھا گے۔ بیں کھڑا دہا اور اس مجربے کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا حصرت محدود تھا کہ بیان خور ہو گا قرمزاد کو مصدید تھا کہ بہ پھٹے گا قرمزاد کو مصدید تھا کہ بہ بھٹے گا جمدان کا میں گا۔ اور اس طرح فساوش جو چھوائے گا، لیکن حصرت محذوث میں اور اس طرح فساوش جو جوائے گا، لیکن حصرت محذوث میں کے اور اس طرح فساوش جو جوائے گا، لیکن حصرت محذوث میں گا۔ در اس کی برکت اور میں کی درکت اور میں کے ان نا پاک ادادوں کی مذ

کی کیونکہ یہ لوگ بھی حصرت ناہ میناً کے معتقد تھے اور بڑی عجبت اور عقبدت سے ور گاہ پر حافری ویتے تھے۔
الکھنڈ کی فضا اس واقعے کے بعد بچھ اور بھی بہتر ہوگئ ، حالانکہ سارے ہندوستان کے مختلف علاقوں سے
فیادات کی خبر ہی آئی رہیں لیکن کھنڈوالوں پر کوئی اٹر نہ ہوا۔

دنی سے لکھنؤا نے کے بعد میرے آنسو ہفتوں نک نہیں ارکے بیں ایک سیاب تھا جو موجوں تھا۔ پرانے قطعے کے ول دوز منا ظر ہروقت آنکھوں کے سامنے رہنے تھے۔ وتی کی تباہی کا منظر ہروقت فاقت کا حواس پر چھایا رہتا تھا، ہروقت میں ہی سوچتا تھا کہ ولی سلمانوں کا شہرتھا، سلمانوں کی تہذیب وتھا فت کا شہرتھا، وہان سلمانوں کے ہاس دولت تھی وہ مصبوط تھے بیکن اس خوں دیزی نے ان تمام چیزوں کا خاتمہ کردیا اور یہ کہ دوہ اب کھی اس صورت میں آیا ونہیں ہوئیس کے چیند روز میں سلمانوں کی صدیوں کی آباوباں برطوں سے اکھا ڑکھیں اوراب وہاں کچھ یا تی نہیں دہایس یہ احساس مجھے ایک ملمح کو کھی چین سے نہیں برطوں سے ایک ڈھیٹے تک کو ہم کے ایک میں بس آنسو بہاکہ دول کے بوجھ کو ہلکا کرتا تھا ۔ کھانے بینے تک کو ہم کے ایک کو تقوق سے بیٹے تک کو ہم کے ایک میں ان کو نتوق سے کھی ایک باتھا ، میری والدہ قسم کے لذید کھانے پاکھ دسترخوان پرمیرے لیے خیتی تھیں ایکن ان کو نتوق سے کھانا میرے نصیب میں نہیں تھا .

وقت کے ساتھ ساتھ سے کھے اور جھ استا دول میں پروفیسر سیداحت ام سات والی کا جھا ازموا بریر استا دول میں پروفیسر سیداحت ام سین صاحب ایک فرشت استادہ بھے دیکھنے اور جھ سے ملئے آئے۔ برے استادول میں پروفیسر سیداحت ام سین صاحب ایک فرشت خصلت انسان تھے۔ اُنھوں نے بار بار آگر مجھے بھے اور تسلی وئی۔ بھر پرانے دوستوں نے مجھے گھے سے دکھا۔ ان بیس منان اللہ بیگ ، مجیب ، خور سندیو بھی جواوز بدی ، جبیب الرحمٰن ، باقرحین کمال بیگ اور آغامی و فیرہ نے میراول بڑھا یا در میرے عزیزوں اور رہنے داروں نے اپنی باقوں سے برطمی حد تک میرے عمر کو معلول برطا یا در میرے عزیزوں اور رہنے داروں نے اپنی باقوں سے برطمی حد تک میرے عمر کو معلول کا خاص طور پر بہت اچھا اثر موا اور اس طرح کئی میں بعد میرے عمر کو معلول کیا۔ وانش محل کی مختول کا خاص طور پر بہت اچھا اثر موا اور اس طرح کئی میں بعد میری طبیعت کھی بحال مولئ ۔

اس زمانے میں وتی کی کوئی خبرنہیں ملتی تھی۔ اخبارات بھی مکھتے تھے کہ حالات معمول پر ہیں لیکن ایسانہیں نھا۔ گاندھی جی کے برارتھنا کے حبسوں کی جو تفصیلات سننے میں آتی تھیں ان سے بیتہ جاتا تھا

كروتى كاحال تعيك نيس بے ان حالات كوورست كرنے كے ليے كا ندهى جى برت دكھ دہے تھے فرطى كروو برت دکھنے کی تیادی کردہے ہیں۔ یہی سننے میں آیاکہ پرانے قلعے میں جوسلمان آگئے تھے، ان کو باکستان ہے جانے کے لیے نظام الدین اولیا کے ریلوے اسٹین سے گاڑیاں چلنے لگیں کئی ٹرینوں پرمشرتی پنجاب میں علے ہوئے بہت سے راستے میں قتل ہوئے بڑینیں روک روک کران کوقتل کیا گیا کھے بہتے کھ زہنے سکے۔ ہے شارنوجوان لڑکیوں کواغواکرلیا گیا۔ایک صاحب اپنی پاچنے فوجوان لڑکیوں کوسے کرٹرین میں پاکستان جانے سے بیے سوار ہوئے۔ داستے میں ٹرین روکی گئی۔ لڑکیاں اغخاکر لی گئیں، وہ کسی طرح وتی واپس پہنچے۔ یا گلوں کی طرح سراؤں پر گھومنے تھے اور کہتے تھے میں سب کو پاکستان بھوڑا یا ہوں عرض اس طرت کے بے شمار وروناک واقعات سنعنے ہیں آئے تھے جن کوئن کرکلیج منھ کو آٹا تھا۔ بینجری ہرسلمان کو مریشان کر رہی تھیں۔ برشخص کو تنویش تھی برگھریں سامان با ندھا جارہا تھا جسلمان پی محسوس کر رہے تھے کہ عزور کوئی حظر بر پا ہونے والا ہے اوركوني قيامت آنے والى ب اس يے بترتيه ب كفتل اس كے كديد حشر بريا ہوا وربير قيامت آئے بإكستان جلے عانا جائے برتن اوركيرے بك رسمت اوران كركوئى خريرنے والانهيں تھا ميں لكھنؤ، بریلی جس شرین می کیا، سامان بندستے ہوئے و کیما بشخص پاکستان جانے کے لیے پابد رکاب نظراً یا۔ فرجی ابیشل سے کچھ اٹردسوخ والے لوگ لاہور پہنچ گئے۔ بے شما رلوگ مبئی تک ریل میں جاتے تھے وہاں سے بحری جمازوں میں سوار ہوکر کراچی ہینچتے تھے۔

ایک ون میں وانش محل میں بیٹھا تھا کہ سنرل ہوٹی میں بیخرطی کہ وتی سے کوئی جساز آیہ۔
رفیع احلاقہ والی صاحب نے بیجا ہے اور چو دھری خلیق الزمال صاحب اور اُن کے خاندان کے
تام لوگ وتی جارہ وی واسی جماز میں کاچی جا ہیں گے۔ بیغر دوچھری خلیق الزمان منا
کے شہر کھنو میں گئی گئی گئی کی جا کی طرح بھیلی اور اس خبر کوشن کو خوف وہر اس اتنا بڑھ کہیا کہ کھنو میں
ہر سلمان ا بنے آپ کو غیر محفوظ خیال کرنے لگا۔ بیٹر خص نے بیٹے وس کیا کہ وتی کی طرح لکھنو کر بھی کوئی
قیامت ٹوٹنے والی ہے۔ اگر جہا بھی تک لکھنو کی فصا کئیدہ نہیں تھی اور حالات عمول برتھے لیکن قیامت ٹوٹنے والی ہے۔ اگر جہا بھی تک کھنو کی فصا کئیدہ نہیں تھی اور حالات عمول برتھے لیکن چودھری صاحب کے باکستان جانے کی خبر نے سب کو بلاکر دکھ دیا برتن اور کیڑ ہے اب زیادہ

تبزی سے بکنے لگے اور بن لوگوں کے اٹرات تھے وہ فوجی اسپیشلوں کے ذریعے پاکستان جانے کی کوشنوں میں سرگردان نظر آنے لگے۔ ریلوے المیشنوں براس زمانے میں بڑا مجمع ہوتا تھا فعاص طور براس وقت جب البيشل جاتے تھے كينے كوتوان البيشلوں ميں فرجى جاتے تھے ليكن بااثر سوليين كجى اس ميں بيطه جاتے تھے،كوئى ان سے کچھیں کتاتھا۔ پاکستان جانے والے مسلمان فوجیوں کا بھی ہی تا ٹرتھا کہ جواس وقت بکل جائے بہتر ہے کیونکہ اس وقت بیخص محوس کر رہاتھاکہ اب مندوستان میں سلما نوں کے لیے جگر نہیں ہے۔ فسادات كاندليشهي بصاور عقبل كالي علنيس، برط ت اركى بى تاريكى نظراً فى تى ـ

رات كئے چود هرى صاحب اوران كے خاندان كے، ازاد كو كرجهاز وتى چلاكيا اورتميرے ون بی خبر ملی کچ و دری صاحب کراچی میں بیندوستانی پارلیمنٹ میں ملے لیگ پارٹی کے لیڈر کی بجرت ملاؤں کے لیے تنویش کا باعث ہوئی لکھنوا واس اورسوگوار ہوگیا کیونکہ چودھری صاحب کھنوہی سے پارلیمنٹ کے لیے فتخب ہوئے تھے شہریں ہرطرف جیری گوئیاں ہونے لگیں اورسلمان کچھ اکھڑا اکھڑا مانظر آنے لگا بہت سے لوگ مبئی اور وہاں سے بحری جما زکے ذریعے کراچی جانے کے لیے آما وہ ہوگے کیونکہ اس و فتت فوجی اسپیشلوں کے علاو: حرف ہیں ایک داستہ پاکستان جانے کے لیے کھلا ہوا تھا بہت سے خاندالا اینے آبانی شراور گھرول کو چھوڑ کرایک نئی و نیابسانے اور ایک نئے وطن میں بنا ہ لینے کے لیے پاکستان علے کئے کی مفتوکی رونق ختم ہوگئ مجازنے اسی زمانے ہیں اپنی میتہو نظامی مد

سا راجمن اواس ہے بائے جن کو کیا ہوا خلدوطن سے یاساں خلدوطن کو کیا ہوا کوئی بتا وُاس بُت عنچه دمن کو کیا ہوا

سبزة وبرك ولالة وسرد وسمن كوكيا بوا ایک سکوت برطرف بوش زبا و بولناک رتص طرب كدهر كيا، نعنه طراز كيا بوك عفرة وازكيا بوق عشوة وفن كو كيا بوا جس كى نواستے دستان زخمئه ساز شوق تھى

چشک دم بروم نهین مشق خرام و رم مین میرے غزال کیا ہوئے میرفے تن کوکیا ہوا مبینوں پرسلماجاری رہا جونسیں گئے وہ جانے کی تنیاری میں مصروف سے جس کھر

مس مجى حاكر دىكيما ساما ن باندها يا بيجا جا رائد ميرى والدو نے بھى سامان باندهنا وربيينا نروع كرايا میں نے افیں منع کیا اور کہا کجب تک روز گار کی کوئی صورت منتلے دیاں جاکر مردک پرریاجانے سے کیا فائده بهاں کم از کم سرول پر حصیت توہے، جار وہواری توہے بمبری بانوں کا بچھا ٹر ہوا اور فنی طور پرہجرت کرنے کا خیال مرف میری وجہسے التوایس پڑگی لبکن میرے ووجھوٹے بھائی کراچی اور را و لبنڈی بھے گئے۔ ایک نے فوق کے وفر میں ملازمت کرلی راس کی پوسٹنگ را ولبندی میں ہوگئی۔ دوسرے تحریک پاکستان میں بیٹی بیٹی تھے اور سلم اسٹوڈنٹس نیڈ ایشین کے صدریا سکریٹری تھے اس لیے انھوں نے فرد اکراچی مبانا مناسب مجھا۔ ان کی ہجرت نے ہادے فا ندان کے پاؤں ا کھاڑو ہے۔ اب مجھے ولی سے مکھ نوا سے ہوئے مئی میلنے گزرچکے تھے کانج کی کوئی خرنمیں تھی۔ وتی سے کوئی رابط قائم نہ ہوسکا بیک صاحب سے بھاسے صرف یہ علوم ہواکہ پرانے قلنے کے تمام لوگ ریلوں کے ذریعے ياك ان چلے كئے بيكن بيك صاحب اور ڈاكٹر فارق صاحب شيرشاه ميں تقيم ہيں مولانا دوالكلام أزاداور واكرواكوسى فال صاحبے كينے سے وہ كرك كے يس فيرف وي الك الك الك كروك وا گیاہے کا لچ کا نبانظام بنایا عار إہے اورفعنا کے بہتر ہوتے ہی اس کے کھلنے کا امکان ہے لیکن حالت ا بھی تک بسترسیس بولی تی سارے بندوستان میں ابھی تک فسا دان، کی آگ بھوک رہی تھی . بہا رمیں بهرنسا دارند شروع بو محيئة تمير اس سمة تيج مين مشرتي باكستان مين عي فسا دات كاسل فروع بوكياتها. ا نرای جی کی کوسٹشیں ان خاوات کورمکے سے لیے جاری تھیں۔ ان کی برارتھنا کے جانے یا بندی سے ہورہے تھے۔ وہ رونانہ اس میں تقریرکرنے تھے۔ ان کی ان کوششوں کوہند وُوں کی ہم فری متعصب جاعتين بسنريين أرر محين ان كامنصوبر توكيداورسي تها-

۳۰ جنوری مشتل ایوکی شام میں اپنے کچہ دوستوں سے ساتھ کھنٹو میں حصرت کنج سے کانی ادس میں بیٹے ہے کانی ادس میں بیٹے کے دوستوں سے ساتھ کھنٹو میں حصرت کئے سے کانی اسے بیلے میں بیٹھا ہوا تھا کہ سی برار تھ نا ہے بیلے میں بیٹھا ہوا تھا کہ سی برار تھ نا ہے بیلے اور دہ دائد کو بیارے ہوگئے ۔ اس خبر کوشن کرسب وگ اپنے اپنے اپنے گھروں کو بھا گے دوں کو بھا گھروں کا بھا کہا ہے تھا ب ہندورتا ان بی مسلمانوں کی سیمندورتا ان بی مسلمانوں کے ایک میکٹر کھروں کو بھا گھروں کو بھروں کو بھا گھروں کو بھا گھروں کو بھا گھروں کو بھا گھروں کو بھروں کے بھروں کو بھا گھروں کو بھروں کے بھروں کو بھروں کے بھروں کو بھروں کے بھروں کو بھروں کو بھروں کو بھروں کو بھروں کو بھروں کے بھروں کو بھروں کو بھروں کے بھروں کو بھروں کو بھروں کو بھروں کو بھروں کو بھروں کے بھروں کے بھروں کو بھروں کے بھروں کو بھروں کے بھروں کے بھروں کو بھروں کے بھروں کے بھروں کو بھروں کو بھروں کے بھروں کو بھروں کو بھروں کے بھروں کو بھروں کے بھروں کو بھروں کو بھروں ک

خیرنیں ان کانام ونشان تک ہاتی نہیں رہنے ویاجائے گا ۔۔ لیکن گھڑی کے مجھے بیعلی بواکہ ایمی ایمی پندت جواہروال نمرو نے دیڈ بورلاعلان کیا ہے کہ ایک جنونی سندونے کا ندھی کوفتل کیا ہے ۔ اس اعلان سے مسلما ٹوں نے اطینان کا سانس لیا اور ان پرجود ہشت طاری تونی تھی وہ کسی حد تک کم ہوئی۔

اس مائے کاسب کوغم ہوا اس لیے بھی کو ایک ایسانتھ کوئی کا نشانہ بنا تھا جوزندگی بھر عدم تشدد کی برجار کرتا رہاتھا۔ قدرت کی یعجب تم ظریفی ہے کہ بی تشخص نے بینے عدم تشدد کی یا لیسی سے بڑی بڑی تکومتوں تک کے منع پھیر ویئے تھے وہ تشدد کے ذریعے موت کے گھائ آنا داگیا۔ جدھرد کیکئے جب شخص سے بھی ملئے وہ ہی طرح کی باتیں کرتے تھے۔ ہرایک کو اُن کے اس طرح اللے جدھرد کیکئے جب شخص سے بھی ملئے وہ ہی طرح کی باتیں کرتے تھے۔ ہرایک کو اُن کے اس طرح اللے جانے کادکھ تھا۔ لوگوں کی آتھوں سے آنسور وال تھے بورتیں سینہ کوئی کر رہی تھیں سامنے ہن ڈسان میں ایک برائے گئی تھا درود و اوارت کے درختوں اور سبز و ذاروں تک پراواسی تھی۔ آسان خون رور ہاتھا۔ ذمین ما ٹم کر دہ تھی۔

و آلی اور دوسرے شہروں کاحال تو تھے معلوم نہیں بھنؤیں ہر ندہب اور ملت کے ہرانسان کو اپنی زندگی ہے معنی معلوم ہونے لگی تھی۔ لوگ جیران اور شندر تھے، پھے کہتے نہیں تھے بیکن ان کی خاموشی مذہبانے کیا کیا کچھ کہ رہی تھی۔

۳۱ جنوری سے ایو گائے گا ان گا اندھی جی کاجیم خاکی وریائے جمنا کے کنارے دائے گھاٹ پر نذریہ اسٹ گردیا گیا اور ان کے ساتھ ہندوت ان کی تاریخ کا ایک وورختم ہوگیا بیاست کی ایک دولیہ جستم مرکئی ایک فوری کی ساتھ ہندوت ان کی تاریخ کا ایک وورختم ہوگیا بیاست کی ایک دولیہ جستم مرکئی ایک منتی سانسان جس نے نصف صدی سے زیادہ کروڑوں دگوں کے ولوں پر حکم ان کی تھی۔ ب باسی کو باس بنا دینے والا ایک شخص جس نے و نیا کی بڑی بڑی حکومتوں کو بلاکر رکھ دیا تھا۔ اب اس نیا میں نہیں نھا۔ کو ایک آورکا ہاتھ تھا۔ بیس نہیں نھا۔ کو ایک آوی نے ایک آوی کے ایک آوی کا موقع ملے منصوبہ برتھا کہ ہنڈرت ایک خوری موس بیا کہ کا موقع ملے منصوبہ برتھا کہ ہنڈرت ایک خوری نوں بنا دیا جائے لیکن اس کا اخرا کا ہوا گا ندھی جی نے اپنی جان وے کر اس منصوبے کو فاک میں ملا دیا۔

گا ندھی ہی کے دصست ہوجانے کے بعد ہندوستان کی دنباہی بدلگی فی استخم ہوگئے۔ کوئ کسی کو ارزانہیں تھا۔ ہنگاہ کی کوئ فضا با تی نہیں دہی تھی سلمان اپنے آپ کوخاصی حد نک کھنوٹا بھنے کے بھر سیمی تھی میری ہجھیں نہیں آ تا تھا کہ یہ سبب پھے کہیے ہوا اور کیوں ہوا ، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ جو ہرگامہ آدائیاں عرصہ ورازسے ہندوستان میں ہودہی تھیں ان کا خاتمہ ہوگیا اور لوگ بڑی حد کا موں میں اطینان سے رہنے گئے جوت وہراس کی نعنا خاصی حد تک ختم ہوگئی اور لوگ اپنے کا موں میں گئے۔

زوری اورما آئ مصفاع کے میعنے اس طرح گزرے اس صورت حال کا ایک نتیجہ بہ نکا کہ ابریل کے شروع میں میرے پاس دہی یونیوسٹی کی طرف سے ایک خطا آیا جس کامضمون بہ تھا کہ این تگو مورک کا بی کئی منصوبہ بندی ہو حکی ہے ہیں معلوم ہولہ کہ آپ بندوستان میں ہیں اور تکھنو میں قیم ہیں ۔ آپ ہراپریل سے قبل و تی ہنچ جائے ۔ ولی یونیوسٹی کے وائس جانسلر ما ارسی گوا کہ آپ سے ملنا جاہتے ہیں۔ اراپریل کو بارہ بجے ان سے یونیوسٹی میں ملے ، اس خطا کے ساتھ ہما کہ برانے دفیق کا را ورودست پر وفیسر مرز امھو و بیگ کا خطا بھی ملاجس میں وتی بلائے جانے کی پھر کیا وقیق تارا ورودست پر وفیسر مرز امھو و بیگ کا خطا بھی ملاجس میں وتی بلائے جانے کی پھر نے اورمیرے ساتھ رودگراں میں قیام کیا وقیق تارا پریل بارہ ہے میں آپ کا انتظار کروں گا ۔ آپ سے کی اور پرانے ساتھ کی وائس جانسلات کی بھر کا کے مرابریل بارہ ہے میں آپ کا انتظار کروں گا ۔ آپ کے کھر اور پرانے ساتھ کی ہی وائس جانسلات کی بھر جائی سے در مارپریل کی تعقیل میں آپ کو زبا فی بتاؤں گا ۔ کچھ حالات سرماریں سے کی بحال سے ملے میں جو کچھ ہو لہے اس کی تفصیل میں آپ کو زبا فی بتاؤں گا ۔ کچھ حالات سرماریں سے کھی مورک گے ۔

یں نہ جانے کب سے اس خوش خبری کا انتظار کر رہاتھا۔ ہے کا ری کے عالم میں آئے وس میسے سے زیاد وگزد چکے تھے۔ کرنے کے لیے کوئی کام نہیں تھا۔ آمدنی کی بھی کوئی صورت نہیں تھی۔ خدا جانے کس طرح یہ وقت گزاراتھا۔ دیڈیو اٹیش پر کچھ پروگرام مل جاتے تھے۔ اس سے گزربسر کیا ہوتی۔ برحال اس زہانے میں دیڈیو کے پروگرام بروڈیو سرگرجا کما رما تھرا وروشوا متر عاول نے میری بہت مرد کی تحی و و توکیے کر اینا گر لکھنؤیں تھا۔ اس لیے اے کاری نے ایس کچھ زیادہ تکلیف نہیں دی۔ گھرنہ ہوتا توخدا جانے کیا ہوتا ۔

ان حالات بین و تی یونیورٹی سے اس خطاکا منا اورسرماریں گوائر وائس چانسلیسے الاقات کی خوش خبری نعمت غیرمتر قنبه علوم ہوئی اور پیقین ہوگیا کہ بیکاری سے وان حتم ہو گئے ہیں اور کا لیج کا نیا دور اب شروع بونے والاہے مینانچہ مرایریل کومیں شام کی گاڑی سے دتی روانہ ہوگیا اور ہرایریل کی بیج كودلَ يَنْ كُلِا كُروا لي اوال ہوئے ، انھيں ابھي كاليين نہيں تھاكدوتى كى فصا بهزہے مجھے خو ولھي لقين نہیں تھا ہیکن حکم حاکم واکس جانسلری طرف سے باد وا آیا تھا۔ اس سے ولی جانے مے سواکوئی جارہ نہا۔ یں وتی سینچا اور ربیوے انیشن سے سیدھا پرانی دلی میں فراش فانے سے قریب محلدود کراں گیاجهال بیکے صاحب کاآبانی مکان تھا، ورجهال وہ پرانے قلعے اورشیرشاہ میں سے واپس آنے کے بعداب اپنے والدصاحب کے ساتھ دہتے تھے کیو کد کا لیج کی عارت ابھی تک پوری طرح بحال ہیں نہیں ہوئی تھی اور ہمارے کمروں میں ابھی تک مدراس رجنٹ کے سیاہی براجمان تھے اس سے ہم اوگ اپنے پرانے کمروں میں قیام نمیں کرسکتے تھے صرف و فریمے ہے ایک حصہ خالی کرایا گیا تھا۔ بيك صاحب بڑى مجنت سے ملے اور كينے لكے "ووچارون آپ بيس كھركيے انشارالترييد ر وزمیں کالج کی عمارت بحال ہوجائے گی اورہم وہاں جاکر کا م بھی کرسکیں سے اور ہوٹل بیں قیام بھی کرسکیل سكن اب اس كا نام الينكلوعرك كالج نهيس بلكه دېلى كالج بهوگا. بيگ صاحب نيقفييل نهيس بنا ئي بين نے وحي المين الكن س مجد كباك بيفيط كيون كياكيا إ

## وملي كالح

۹ را پریس ۱۹ یک مختلف شهرتها مسرکون پرزیاد و تریخاب سے آئے ہوئے کے اور سندو نزادی و تی اب ایک مختلف شهرتها مسرکون پرزیاد و تریخاب سے آئے ہوئے کے اور سندو نزادی می نزادی نظر آتے تھے مسلمان تو تقریبًا ختم ہی ہو چکے تھے بعض محتوں میں صرف ایسے سلمان دو گئے تھے جی کو خاتب ندر کے بعد اہل حرفہ کہا تھا مسرکوں پر حگر چھونپڑیاں بنا لی گئی تھیں اور ان میں بخاب سے آئے ہوئے بند واور کھ بسیرا کہتے تھے ۔ وتی کی مقامی آبا وی سکو کو کہ تھی مقامی ہندو بھی پنجاب کا بھی پنجاب سے آئے ہوئے سند واور کھ بسیرا کہتے تھے ۔ وتی کی مقامی آبا وی سکو کو کہ تھی اب وتی بنجاب کا ایک شرمعلوم ہوتا تھا ۔

اس بدلی ہوئی فضایں ہم اوگ دس بجے سے قریب کا لج بس جمع ہوئے ہیں، بیک صاحب، خوسوی صاحب، ڈاکٹر فا رق صاحب اور مری تنکرصاحب پرانے اسٹا ف میں سے صرف یہ لوگ جمع ہوسکے بینیتر توائث بیٹ کریاکت ان جلے گئے تھے کچھ ہندوستان میں تھے لیکن وتی ۔ وور تھے اور انجیں وقت پرا للاع کھی نہیں ہوسکتی تھی اس لیے ہم صرف پانٹے پر و فیسرد ہی یونیورٹی کے وائس جا مربادیں گوا ٹرکے پاس جانے سے بیے جمع ہوسکے تھے۔

میرے خیال میں ہم پانچوں ہیں سب سے اہم انسان پروفیسر ہری شکرتھے جو اسٹالو عولی کا نج میں کوئی تیں مال بک حساب کے پروفیسر رہے ۔ انھیں عرب کا لج سے مجمسہ ہی نہیں تق تھا۔

وہ بنارس کے دہنے والے تھے اور برجن تھے اور بہند و مذہب کے احولوں کے تختی سے پابندلیک ان ور تھا تب بھی وہ اس کا لج بیں جب سلم لیگ کا ذور تھا تب بھی وہ اس کا لج بیں ان کی دوستی سلما فرس کے ساتھ وہ اس کا جو اور بند ہوگیا تب بھی انھوں نے اپنے آپ کو فرہنی اور جذباتی طور پر رہے جب کا لج کٹ پرٹ گیا اور بند ہوگیا تب بھی انھوں نے اپنے آپ کو فرہنی اور اچھ سے اچھ آ فر دیے کہ کے ساتھ والست دکھا۔ ہند و کا لج اور دائیں کا لج نے انھیں بلایا اور اچھ سے اچھ آ فر دیے کہ کے ساتھ والی میں قرار کے بالے کہا تھا تھا کہ کہ گھے گا تھا تھی کہ کوئی ویں میسنے انھوں نے ہما دی طرح بیکا ری میں گزارے لیکن ان کے ملتے بڑی سے بہت کہ کوئی ویں میسنے انھوں نے ہما دی طرح بیکا ری میں گزارے لیکن ان کے ملتے بڑی ذات تھی نہیں آئی۔ آئی ۔ اور ہرائی سے بحد ت کے ساتھ بیٹی آئے و کہا بچسے وہ اس سے قبل بھینے عربے کا کی فرق نہیں آئی۔ در کھا بچسے وہ اس سے قبل بھینے عربے کا کی فرق نہیں آئی۔ در کھا بچسے وہ اس سے قبل بھینے عربے کا کی فرق نہیں آئی۔ در کھا بچسے وہ اس سے قبل بھینے عربے کا کی فرق نہیں آئی۔ در کھا بچسے وہ اس سے قبل بھینے عربے کا کی فرق نہیں آئی۔ در کھا بچسے وہ اس سے قبل بھینے عربے کا کی فرق نہیں آئی۔ در کھا بچسے وہ اس سے قبل بھینے عربے کا کھا تھیں۔ در کھا کی فرق نہیں آئی۔ در کھا بھیے وہ اس سے قبل بھینے عربی کہا تھیں۔

نیر تو ہم با بی بر و نیسر بیگ صاحب کی گاڑی میں گیا رہ بے کے بعد دہلی یو نیورٹی کی طوت دواند

ہونے اور بارہ بجے سے کی قبل ہی اولڈوا نُسرگل لاج بہنے گئے جمال پرانی عارت کے دو کمروں میں ہم یا یں

کا قیام تحاد بیگ صاحب کے مزاج میں بذائبنی برت تمی کئے گئے کا اب کر کہ کالے ایک ہوٹے کا ادام میں سماسکت ہے مزاج میں بذائبنی برت تمی کئے گئے کہ اب کر کہ کالے ایک ہوٹے کا اس محالت میں سماسکت ہے مزاج میں بذائب کی کے تغیرات کا انھیں شدیدا حماس تحاد اسی لیے

وہ نفیات اور فلسے کے پر وفیسر تھے اور انسانی زندگی کے تغیرات کا انھیں شدیدا حماس تحاد اسی لیے

انھوں نے اپنے مخصوص مزاحیہ انداز میں یہ فقرہ کھا۔

یونیورٹی بینے کریم لوگوں نے اطلاع کردائی اور پر آمے میں میٹھ کریا میں کرنے لگے۔ باتیں ہوہی دہی تھیں کر سرماری خود با ہر کل آئے اور ہم لوگوں کو اندراہنے کرے میں لے گئے۔ وہ اب بست بوڑھے ہوچکے تھے اور خاصے بیما د تظا آرہے تھے۔ ان کے ہاتھوں کی تمام انگیوں ہیں پٹیاں بندی ہوتی تھیں۔
انھیں عرصے سے گھیا اور RTHRITIS کی کھید تھی جواب معلوم ہوتا تھا کہ بہرت بڑھ گئی
ہے۔ بہرحال طلاست کے با وجود آنھوں نے ہمیں خاصا وقت ویا سب سے پہلے تو انھوں نے اپنی طوت سے اور یؤ ہوں کا شکار ہوئے اور آنھیں ہے گئی کلیفیں اٹھانی پڑیں ان کے گھر بھی لوٹے گئے اور انھیں بھی اپنی جانیں بچانے کے لیے کمیپوں میں جائی پڑا۔ انھوں نے کھا کہ "یونیوسٹی اور تکومت ہند کواور مجھے بھی فاتی طور پراس کا افوس ہے۔ اب حائی پڑا۔ انھوں نے کھا کہ "یونیوسٹی اور تکومت ہند کواور مجھے بھی فاتی طور پراس کا افوس ہے۔ اب حائی بڑا۔ انھوں نے کھا کہ "یونیوسٹی اور تکومت ہند کواور تھے بھی فاتی طور پراس کا افوس ہے۔ اب حائی ہوگا ۔ اور اور فاکٹر کے ساتھ ہدر ہوں گے اور میں مدراس وجہنٹ کے ساتھ کی وائن جا لیک کی علامت کو خالی کورٹ شال کی کا کہ کی کوئٹ ش کول گا۔ کی کوئٹ ش کول گا۔

ر ارس تقریبالیک گفتے تک باتیں کرتے رہے۔اس کے بعدانھوں نے ہیں دخصت کیا ہم
وگ دہاں سے سیرسے اپنے کائی واپس آگئے۔ بیگ صاحب نے پُرسپل کا چاری سنبھال بیا اور
کا بچی عارت سے ایک حصے میں اپنا وفر بنالیا لیکن نہ توا ساتذہ تھے نہ طالب علم لیکن اس کے
باوجود کائی کھل گیا تھا اور ہم پائن اساتذہ کا بچے کے اوقات میں حا مزرستے تھے۔ کچی ملمان لوئے جر
اندرون شررہتے تھے اور پاکستان نہیں گئے تھے وہ آ جاتے تھے۔ اُن سے ہم لوگ باتیں کر لیتے تھے
پاچھ والے کے اسلان چلے گئے تھے ان کے سرٹیفکیٹ بنا کر ہوسٹ کرویئے تھے تا کہ پاکستان میں
انعوں واضلے کے سلط میں کیلفٹ نہ ہو پھر جون میں ہیں کچے جھٹیاں ملیں اور ہم لوگ کچے عرصے کے لیے
ابنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ جولائی کے آخر میں واپی ہوئی ہوئی۔

بیگ صاحب نے پریس کی چنیت سے اس زمانے میں شب وروز کام کیا اور

مولانا ابوالكلام آذاونے كالج كے حالات كرمعمول برلانے كے ليے بہت مدوكى ببك هناجب بحى كالج كے حالات بنانے كے ليے مولاناكے إس جاتے تھے جولانا كي كالج كے حالات بنانے كے ليے مولاناكے إس جاتے تھے جولانا سے جب بھى كالج كے حالات ہوتى وہ يہ بوچھتے الكيے كالج كيا جل دہا ہے ؟ اورہم لوگ يى جواب ويتے "خداكا كارپ والات ہوتى وہ يہ بوچھتے الكيے كالج كيا جي دہالات مول برآ دہے ہيں اسا تذہ كى تعداد شكر ہوك حالات بطا ہرسا ذكار ہيں ۔ نظام بن كيا ہے ۔ حالات مول برآ دہے ہيں اسا تذہ كى تعداد بيں بھى احت اللہ علم من كيا ہے ۔ حالات عمول برآ دہے ہيں ۔ اسا تذہ كى تعداد بيں بھى احت اللہ علم من كيا ہے ۔ حالات بنا اللہ علم من كيا ہے ۔ حالات بھا ہوكيا ہے ۔ حالات بھا اللہ علم من كيا ہے ۔ حالات بھا ہوكيا ہے ۔ حالات بھا ہوكيا ہے ۔ حالات باللہ علم من ہيں كيا ہو ہوگيا ہے ۔ حالات باللہ علم من ہيں كيا ہو ہوگيا ہے ۔ حالات باللہ علم من بيں كيا ہوگيا ہے ۔ حالات باللہ علم من بيں كيا ہو ہوگيا ہے ۔ حالات باللہ علم من بيں كيا ہوگيا ہے ۔ حالات باللہ علم من بيں كيا ہو ہوگيا ہے ۔ حالات باللہ علم من كيا ہوگيا ہے ۔ حالات باللہ علم من بي كارپ ہوگيا ہے ۔ حالات باللہ علم من كيا ہوگيا ہے ۔ حالات باللہ علم من كارپ ہوگيا ہے ۔ حالات باللہ علم من كيا ہوگيا ہے ۔ حالات باللہ علم من كيا ہوگيا ہوگيا ہے ۔ حالات باللہ علم من كيا ہوگيا ہوگيا ہو ۔ حالات باللہ علم من كيا ہو اللہ علم من بيا كارپ ہوگيا ہو ۔ حالات باللہ علم من اللہ علم من بيا كارپ ہوگيا ہو ۔ حالات باللہ علم من بيا ہوگيا ہو ۔ حالات باللہ علم من باللہ علم بال

مولانا سے جربہ بھی بہ باتین ہوئیں انھوں نے نہایت اعتماد کے ساتھ میں کماکہ میرے بھائی ا طالب علم بھی آجائیں گے اس کا بھی انتظام ہوریا ہے !

جولاني مين داخلي مونے جاسيے تھالين بازاد سرور ہااور صرف چندمسلمان طالب علم واحل ہو خیال تھاکہ اگسد ستمریں کچھ اور واخطے موجائیں کے لمکن تنمبر کا مہینہ اپنے ساتھ پھرا کی آشوب كولايا . كيارة تمركو قائد اعظم كما شقال موكيابين الجي صح كوسوكر النهاي تها ا ورجائ بي ربا تها رخواج احزارو "QUAID-I-AZAM JINNAH DEAD" בין בין אוש של געל על " "QUAID-I-AZAM JINNAH DEAD" يد سرخى يردد كرميرت توبيرون تلے سے زمين كل كئى، سالنے ميں اگيا سخت بريشان موا طرح طرح کے خیالات ذہن پرمنڈلانے لگے میری زبان سے ہی الفاظ نکلتے رہے "خدا فیرکیے اللہ تعالیٰ پاکستان کوسلامت مکھے: ای ون حیدر آباد کی رہاست پر ہندورتان کی طرف سے حملہ کیا گیا جیے یہ لوگ اس ننوس ون سے انتظار ہی ہیں تھے۔ لڑائی تو صرف چندروزی ہوئی جس میں لاکھول مسلمان کاجر مولی کی طرح کائے گئے ،اس کے علاوہ بھی بست کھے ہوا یعنی ہندوستانی فوج کے باتھوں حیدرآباد کے مختلف علاقوں میں رہنے والے بے گناہ ملمانوں کا قتل عام اور بے شمارسلمان عور توں کی بے حرمتی. اخبارول میں تومیزی کیا آئیں ،ایک صاحب جیدر آباد پولیس میں بدت بڑے افسرتھے۔وہ کسی طرح جان بچا كرى آئے أنهوں نے جو تفصيل وہاں كے حالات كى سنانى وہ نهايت ول دوزتھى. ان حالات نے ایک وفعہ پھر دتی میں خوف وہراس بھیلا ویا اور ممرب ایک وفعہ بھر بریشان مبنے لگے۔ قائر اعظم کی وفات نے پہلے ہی ہیں الاکرد کھ دیا تھا اور ہمارے ولول میں ایسے ایسے حیالات

پیدا ہورہے تھے کہیں ہندوستان ، پاکتان میں جنگ ہی مذھرہ جائے ۔ یہ خیالات غلطا و رہے بنیاد منیں تھے کیونکہ سروار مینیل کا منصوبہ میں تھا ۔ یہ اور بات ہے کہ فوجی ا نسروں سے منتوروں کی وجہسے وہ ایسا مذکر سکے

باوثوق ذرائع سے مجھے یہ خبر بلی کو حبد رہ ہا ہیں اپنی کامیابی کے بعد بیٹیل نے کیبنٹ بیں فخر کے ساتھ
یہ جو برجن کی کرحید رہ ہا وہ ہوگیا ہے اور ہا را بولیس اکبٹن ہورٹی طرح کا میاب رہا ہے اس لیے اب ہیں
مشرقی پاکستان میں بھی پولیس ایکٹن کرنا چاہیے کیونکہ وہاں عرصے سے افسا دات ہورہ بیں اور ہندگوں
کے ساتھ ذیا وتی کی جا رہی ہے۔ اس تجویزے وزیر اعظم مند تو سخت پریشان ہوئے ایکن ایک نمایت ہی
ہاتہ پروزیر نے ان کی مدوکی اور کماکہ کا نظر ران چیعٹ کو بلایا جائے تاکدان کی اکبرٹ فوجی دائے لی جا
چند منظ میں کما نڈر ان چیعٹ آگئے۔ ان سے وڈیر با تدبیر نے بوجھا "اسپ مشرقی پاکستان کمتنی ویر بس
کے سکتے ہیں کہ انھوں نے جواب و بائے و و جھے میں اس عرصے ہیں و تی آپ کے با تھسے
میں جائے گا اور انھوں نے جواب و بائے میں کوٹیس صاحب کو پسینہ آگیا اور انھوں نے اپنی تجویزوایی

بدروداوجھ ایک ایسے تھی نے منائی جونود کیدنٹ کی اس میڈنگ میں موجود تھا اورجس کی بھیرت اور تدبیر کی اس ذرائے میں وحوم تھی۔ اس کی تصدیق مولا ناحسرت مولا نی نے بھی کی جواس زیا میں ہند متانی پارلیمنٹ کے ممبر تھے بولا ناحسرت جیا کر سب جانتے ہیں، بڑے ہی مخلص، ندار اور وبنگ انسان تھے۔ انحوں نے پارلیمنٹ میں حیدر آبا دیر پولیس ایکٹن کھی ہوئی جادجیت اور بانا عدو تھے آدو ہا تھا اور چلے کو مسلمانوں کی نسل کشی (عوم CTD کا کا تحال کی تقریر کی جوئے تھے اور کی تحال کو اپنے تھا اور چھے کو مسلمانوں کی نسل کشی (عور کان کو اپنے تھا اور چھے کو میں نے اپنا فرض بوراکی اس اخباد کو اپنے تھیلے میں لیے بھرتے تھے اور چھی جانے والا مثنا تھا اس کو دکھا تے تھے اور کہتے تھے کو میں نے اپنا فرض بوراکی اس کی اور کو اس کے بارے ہیں کچھے کی برائے نہیں ہوئی مشرقی پاکستان پر کھلے کے منصوبے کا بھی انہوں علم موائے کیبنٹ کے مجمروں ان منصوبے کا علم موائے کیبنٹ کے مجمروں

کے کی اور کونیس تھا۔

ان حالات میں دہی کالج اپنی زندگی کے ابتدائی مراحل طے کردہاتھا۔ فضاخاصی خواب تھی اورہم لوگ اس فضامیں اس کالج کوقایم اور ہاتی رکھنے کی کوسٹنٹ میں سرگرداں تھے۔

اسی نصنا میں سے مرکا میں گورگیا اوراکنو بریں موسم خوال کی ایک میسنے کی تعطیلات ہوگئیں اورہم و گوگ ایک میسنے کے جہائی گوار کر فومبر میں وگرگ ایک میسنے کی چیشیاں گوار کر فومبر میں والیں ولی آئے قود کھیا کا کی بین خاصی جیل ہیں ہے۔ اور کے لوگیاں خاصی فعداد میں اسلے گھلے بچرتے بیاں بیر بیسب لڑکے لڑکیاں سندہ اور کراچی سے آئے ہوئے بناہ گزیں تھے مولا تا ابوالکلام آزاد نے بیل بیر بیسب کو دلی کالی میں واض کیا جائے۔ اندھا کیا چیا ہے وو آ تکھیں، ان کو فور اور فل کیا جائے۔ اندھا کیا چیا ہے وو آ تکھیں، ان کو فور اور فل کیا جائے۔ اندھا کیا چیا ہے وو آ تکھیں، ان کو فور اور فل کے دلی کی وجہ کرلیا گیا ہے وہ کہ کہ کہ کہ کہ کالی میں واض کیا جائے۔ اندھا کیا جائے اور اس طرح لائے لوگیوں کی وجہ کرلیا گیا ہے وہ کی کالی میں دھی خاصی رونی ہوگئی ۔

طالب طلمول کی تعداداس طرح کوئی ڈیڑھ دو ہزاد ہوگئی۔ اتنے طالب علموں کو بڑھانے کے لیے کھرنے اسا تذہ کا تقریعی کیا گیا۔ بیگ صاحب نے جلدی جلدی صابطے کی کاروائی کرے یہ تقرار کر لیے ہاں پر و فیصرول میں سے بیشتر سرص بنجاب اور سندھ سے آئے ہوئے تھے۔ انگریزی نہاں و اوب کے لیے بال کرش کالیہ کا تقراکیا گیا جواس سے قبل ویال سنگہ کالج اہویوں انگریزی کے پر فیسر تھے۔ جبال کرش کالیہ کا تقراکیا گیا جواس سے قبل ویال سنگہ کالج اہویوں انگریزی کے پر فیسر سے جبال ویال سنگہ کالج اہویوں انگریزی کے پر فیسر سے جبال کرش کالیہ موالیہ گئے ہواس سے قبل اگر و کالی بین معا فیات پڑھاتے تھے۔ پر وفیسر تھے۔ معافیات پڑھاتے تھے۔ پر وفیسر تھے۔ معافیات پڑھاتے تھے۔ سندھی اور کو کالی بین معافیات پڑھاتے تھے۔ کو تقرار کیا گیا بیرصاحب بمبئی یو نیور تی سے فاری میں پی بائے۔ ڈی تھے۔ فارسی خوب جاندے تھے کیا تقرار کیا گیا بیرصاحب بمبئی یو نیور تی سے فارسی میں پی بائے۔ ڈی تھے۔ فارسی خوب جاندے تھے لیک کو تقرار تواور ہوگئی پر وفید قرار تواور ہوگئی پر وفید قرار تواور ہوگئی پر دفید واس نے باور وروگئی کی پر دفید قرار تواور ہوگئی پر دفید کا تقرار کیا گیا ہوگئی۔ کا براتھ الیک بین ما جھے اس سے یادور وروگئی کے اس بھی میں رہتے تھے جو اس تندہ کے بین معلوث کی میاں بھی میں اس نیز دھی اس نے میکوری ہوئی تھی۔ اس تندہ کے بین میکوری ہوئی تھی۔ اس تندہ کی سے تھوری تھا۔ اس سے باس اندو میں ان نیت اور نشرافت کوٹ کوٹ کرٹ کرائی تھی۔

اسی ہے، ان اوگوں سے چندروز میں میری گری دوستی ہوگئے۔ دن دات یہ اوگ میرے ساتھ دہتے تھے

ایک ساتھ ایک ملمان باوری کے اِتھ کا بکا ہوا کھا تا کھاتے تھے بیرادل بھی بہلاتے تھے بیری ہرات کا

خیال دکھتے تھے ، ان کی وجہ سے اس بر ہے ہوئے ماحول میں بڑی حد تک میرا ول اگ گیا ان کے ساتھ

واقعی میرابست اچھا وقت گزدا۔

یہ وگ بڑے دوشن خیال تھے۔ کالیہ اگرچہ جالندھ کے بریمن تھے، گوشت نہیں کھاتے تھے گین ملان کے اٹھ کا کھانے یں انھیں کوئی اعترائ نہیں تھا بہنس راج مراکا تعلق توخیر بھا اول کے علاقے سے تھا اس بے وہ بھاؤں کی طرح خلوص وعبت کامجسمہ تھے۔ مہا ای نوازی ال پرخوم تھی بڑی مجست سے بیش آتے تھے کہی ہوں اواس ہونا تو مختلف طریقوں سے میراول بہلاتے تھے۔ کھا نا کھاتے وقت اربار کہتے تھے ہے وت صاحب؛ خوب کھائے ۔ اور کھائے ۔ اس لیے کہم کوگ صرف دوئی کھاتے اربار کہتے تھے تھا تھے ہیں مربا ورمارک توخیر عیسائی تھے۔ عیسائیوں کی اخلاتی دوایت ال کی خصیت میں اپنے کال پرنظراً تی تھی اور مارک توخیر عیسائی تھے۔ عیسائیوں کی اخلاتی دوایت ال کی خصیت میں اپنے کال پرنظراً تی تھی اور ڈاکٹر سلانگانی تونیکی اور شرافت کے بتلے تھے۔

ہنس راج مراکا ایک واقعہ بھے کہی ہیں بھولاً ان کوآئے ہوئے ابھی چند روزی ہوئے تھے کہ جس بہت بھا دہوا اس زمانے میں ہمارے کھانے کا کوئی معقول انتظام نہیں ہوا تھا میں سلاول کے ایک والے کھانے میں ہوا تھا میں سلاول کے ایک والے کھانے میں محالے میں محالے است کا کھانا منگوالیا تھا۔ ایک ون مجھے ہوئی کے کھانے میں ہوا تھا بھی اول والے کہی میراسر محلات کہیں بہت کہا کہ آپ سوجائے کہنے گئے آپ کو تکلیف ہو مہاتے کہیں تجھے یا تی بلاتے ایس سے مہاکہ آپ سوجائے کہنے گئے آپ کو تکلیف ہو اور بھی تھے ایک آپ کو تکلیف ہو اور بھی تھے ایک ہوں گا، آپ کی خدمت کروں گا بہندوطا اب علم سرند ریال کو میری بھادی کی خبر ملی تو وہ وڈا وڈرا گیا اور ایک والے والے والے والے والے وہ وڈرا وڈرا گیا اور این کا مہوں نے جھے و والہ کوئے آیا جو ڈاکو ان کرہ ہوا جب میری طبیعت بحال ہوئی تب مہن راج مہرامیرے یاسے اٹھ کریکے وینے کے لیے کالی گئے۔

ان ، وستوں کے علاوہ کالج میں بیگ صاحب، فارق صاحب اور بیش تھے جومیرا بہت خیال دکھتے تھے۔ بیگ صاحب مجھے جگر جگہ اپنے ساتھ نے جائے تھے کہجی مولانا ابوالکلام آزاد کے پاس جن کے کبھی وُاکر وُدُاکر مین خال صاحب مجھے جگر جگہ اپنے ساتھ نے جائے تھے کہجی مولانا ابوالکلام آزاد کے پاس جن سے کبھی وُاکر وُدُاکر مین خال صاحب سے پاس جن سے ان کی دوستی تھی۔ ان کی انسانیت اور بجست کا یہ عالم تھاکہ کالج کے لیٹنے کے بعد کا فذوں کے جو انبارلگا دیئے گئے تھے اُن میں سے انھوں نے میرے ہی ۔ ایچ ۔ وی کے مقالے کی کا پی کا کیا اور جھے لاکر دی ۔ یہ کہ کرکہ اور جیزی تو آئندہ بھی لاکستی ہیں۔ یہ میسر ناور ونا یاب چیز ہے اس سے میں نے اس انبار میں سے ہی کا کہا لنا مناسب جھا۔

کائے سے اہراس زمانے ہیں وتی ہیں جوش صاحب تھے، بلونت سکھ اور مجن ناتھ آزاد تھے، پریم ناتھ دراور پرکاش بناؤت تھے جو برابست خیال رکھتے تھے جوش صاحب کے پاس تومیں روزانہ جانا تھا ۔ یونبور کی میں بین چا رون ایم ،اے اور بی ۔اے آز کی کلاسیں ہوتی تھیں میں ان جماعتوں کو کی پکورینے جاتا تھا۔ ایک بجے کے قریب لیکوختم کم کے میں للیگ اساف دوڑ میں ان جماعتوں کو کی پکورینے جاتا تھا۔ ایک بجے کے قریب لیکوختم کم کے میں للیگ اساف دوڑ سے نیچ اترک می پورروڈ پر آجاتا تھا جہاں جوش صاحب عرض ملے بانی بگن ناتی آزاد اور بلونت سنگھ کا دفتر تھا۔ یہ سب لوگ درمالہ آجائل مکالئے تھے اور اسی سے داب تنہ تھے جوش صاحب مربرا می نے اور بھی بی داری نائے بھی صاحب مربرا میں نائے اور بھی ہوش صاحب مربرا می نے اور بھی ہوگ نائب مربرہ

علی پور دو ڈپر حکومت مند کی وزارت اطاعات کاجود فتر تھا اُس کے ایک کتادہ کرے میں جوش صاحب با وشا ہوں کی طرح بیٹے تھے۔ لمنے والوں کا ٹانتا بندھا رہتا تھا۔ فداجائے کہاں کہاں سے وگ ان کے پاس آتے تھے اور جوش صاحب ہرایک سے نہایت خندہ پیشا فی سے ملتے تھے۔ جوش ملے یا آور جگن نا تھ آزادان کے خاص مصاحب تھے اور ہروقت ان کی خدمت میں حاصر رہنے تھے ہیں بھی ہفتے میں تیں چار روزان کے پاس سرور جیلا جا تا تھا جوش صاحب واقعی حاصر رہنے تھے ہیں جی ہفتے میں تیں چار روزان کے پاس سرور جیلا جا تا تھا جوش صاحب واقعی اس زمانے میں با وشاہ تھے۔ شاہا نہ تھا تھے سے رہتے تھے۔ بہت بڑی بیوک کا دخود چلاتے تھے تیمار پور میں ان کا قیام تھا۔ وان وفتر میں گذارتے تھے شاہیں ان کی مختلف ٹھکا نوں پر گزرتی تھیں۔ پندات جا ہرال ان

اور مولانا دوالکلام آزادہے اُن کی دوئی اور ووان کی بڑی عزت کرتے تھے۔ ووکسی وقت بھی ان کے پاس جاسکتے تھے اور ہرشم کاکام ان سے وَا تی طور پُرکروا لِیتے تھے۔ واقعی اس زمانے بیں ان کا بڑا اثر و رسوخ تھا۔ واقعی اس زمانے بیں ان کا بڑا اثر و رسوخ تھا۔ وہ ہندوتان کے رہے بڑے قومی شاع ( POET LAUREATE OF INDIA کھے جاتے تھے۔

مقبوت کمشیرک وزیا علی خی عمر عبلد لندگااس زمانے میں طوطی بون تھا کیونکر تقبیر صرحت ان کی وجرسے ہند و متنان میں بنا ل ہوا تھا۔ زبروستی اس پر قبصند کیا گیا تھا۔ میں نول لڑائی جاری ہیں۔ بیٹھاؤں نے اچھا فا صامبتی پڑھا یا گئی ہند و سانی فرج کے سلسنے وہ کیسے کا میاب ہوسکتے تھے ہیں مسلے فرج ہوائی جھا زوں کے فریعے کنی میں آماری گئی تھی میرے ایک پرانے کاس نیلوچ وھی سیلراٹرائی مسلے فرج ہوائی جھا زوں کے فریعے تھے۔ اور ھے کے بڑے تعلقہ وار تھے، فوج میں پہلے گئے تھے۔ انصوں نے بیکی عوار پر ہند و متان میں دہنے کا داوہ کیا تھا۔ انھیں اسی زمانے میں جا کہ وکھی جو بی بیلے بیا کتا فی فوج میں آب کا واروہ کیا تھا۔ انھیں اسی زمانے میں مری گر پرسٹ کردیا گیا۔ باتو خرج ب وہ باکستانی فوج میں آب کے واضوں نے بتایا تو ہم وگر تو مری گریں یہ انتظار کر دہے تھے کہ بندن تا فوج کے انسے بیلے باکستانی فوج ہوائے گیا، ودمری نگر پران کا قبصنہ وجائے گیا۔ اور کری نگر پران کا قبصنہ وجائے گیا۔ اور کی باکستانی فوج اس کے بارے میں یہ مناکہ وہ مری نگر پران کا قبصنہ وجائے گیا۔ اور کی باکستانی فوج اسی کی باکستانی فوج اسی کہ باکستانی فوج اسی کی باکستانی فوج اسی کی باکستانی فوج اسی کی باکستانی فوج اسی کی اجازت نہیں وقت کے نگر پرکھا نظر ال وجیعت نے اس کی اجازت نہیں وی باکستانی فوج اسی کی اجازت نہیں وی باکستانی فوج اسی کی اجازت نہیں وی ۔

برکار دائی گرکے ہندوت ای نے بیٹے عبارات کو وزیراعلیٰ بنا دیا وراس طرح مقبوضکھی بن کاطوطی ان کاطوطی ایسے نگا وروہ اکثر دتی ہنے بانے گئے۔ وہ جوش صاحب کے پرستاروں بیس تھے۔ ان کی شاعری پربر موضعة تھے اوران کی بڑی عورت کرنے تھے جب انجیس بیمعلوم ہوا کہ جوش صاحب ایک طویل نظم محروث ہوت کو نہ ہیں اوروہ ایھی تک کمل نہیں ہوئی ہے تو انھوں نے جوش صاحب کو مقبوضہ محروث ہوت کا مرحد بیں اوروہ ایھی تک کمل نہیں ہوئی ہے تو انھوں نے جوش صاحب کو مقبوضہ کشمیر آنے کی دعوت وی اور اس نظم کے کچھ حصے سن کرید کھا بیجوش صاحب! آپ شمیر تشریف لائے۔ کشمیر آنے کی دعوت وی اور اس نظم کے کچھ حصے سن کرید کھا بیجوش صاحب! آپ شمیر تشریف لائے۔ وہاں آپ کے قیام کا انتظام کیا جائے گا۔ آپ وہاں اطمینا ان سے رہیے اور اس نظم کو مکل کہمیے ۔

جوش صاحب نے شخصاحب کی یہ وعوت قبول کرلی اور وہ کئی میدے کئیر میں جا کر رہے۔

مین صاحب نے آن کے قیام کا بہت اچھا انتظام کیا ، درتمام سمولتیں الحیس بہم بنجا ہیں تاکہ وہ وہاں
اطینان سے ابنی معرکہ آرا نظم حون آخر میمل کرسکیں بٹا بد انھیں جا الات سے متا تر ہوکر انھوں نے ایک نظم
شخ جلد نٹر کے بارے میں بجی تھی جس میں بیہ کھاکر میں نے بے شادیٹن دیکھے ہیں لیکن شخ عبد لنڈرکا سابٹنے نہیں ویکی۔
شخرون آخر " قرجوش صاحب مقبوض کھی کے دوران قیام میں بھی کل نہ ہو کمی صرف اس کے بچھھے
مکل کرکے۔ شا بداس وجرسے کہ وہ ایک طویل نظم تھی اور خور وفکر کا دنگ وآ ہنگ اس میں اثنا تھاکہ
وہ کہی ایک جگر بیٹھ کرمکل نہیں کی جاسکتی تھی ۔ چنا نچہ چند نہینے مقبوض کمٹیر میں شنے عبد لنڈ کے عمان رہ کر
وہ دہلی والی آگئے۔

بوش صاحب کے مؤاہ ہواٹا حرت کے بعد مہنے دہلی کالئے ہیں ایک بست بڑا مفاع ہ کیا، ال بی بَوَقُ صاحب کے مؤاہ ہو ہواٹا حرت جگر صاحب ، آر صاحب ، کیا ز ، جا آن از اخترا ورجن کی وغیر و ترکیہ ہے ، بی مفاع ہ برا کا کالئے ہال ہیں ہواا و ر رات کے تک جاری رہا جوش صاحب نے اس مفاع ہے بی فظم پڑی جو بی کالئے ہال ہیں ہواا و ر رات کے تک جاری رہا جوش صاحب نے اس مفاع ہے بی کا مربی کا مربی کے بالہ کیا تھا کہ بی بی بی کے بالہ کہ ہوئے جاری کی کو مفت و اس کے اوج وکٹیر اول کو پاکستان سے بڑی جمت ہے اور اگر جموری طور پر روائے لی جائے گی قواس کا پاکستان میں شامل ہونا بھتی ہے ، اور کی فرائر میں بی کی کما کہ "ہم نے قوصاحب 'جن سے بی پوچھا کہ پاکستان سے ملنا چاہتے ہویا بناڈستان کی کر نٹر میں بید بی کما کہ "ہم نے قوصاحب 'جن سے بی پوچھا کہ پاکستان سے ملنا چاہتے ہویا بناڈستان سے تواس نے کہی جواب و یا "پاکستان سے" صاحب 'بیا رابوٹ والا بھی ہی کہ د رہا تھا '' بی کستان سے" صاحب 'بیا رابوٹ والا بھی ہی کہ د رہا تھا '' بیاکستان سے" صاحب 'بیا رابوٹ والا بھی ہی کہ د رہوگیا۔ وہ یہ تو ہوگیا۔ وہ یہ تو ہوگیا۔ وہ یہ تو ہوگی کہ وقت کو کمز و رسے کمزور ترکر دہے ہیں ، بات پنٹر سند جواہر اوال تک بھی بی جوش صاحب سے ان کی طافات، ہوئی تو انھوں نے کہا۔

"بوش صاحب اصلیت بچری بورلیکن خدا کے بیے آب دگوں سے ببر باتیں نہ بیجیے اس سے ہندوستان کونقصال پنچنے کا امکان ہے اور بہ ہے بی بہندوستان کی بنیا دی پالیسی کے تعلات " لیکن جوش صاحب نے ہمیشدی جواب دیا کہ صاحب ؛ ہم توبیج بات کہتے ہیں ہم بھی جھوٹ نیس بولئے حقیقت کی ہے اوراظار حقیقت کوئی جرم نہیں ہے "

پنڈن جواہرال نروکٹیرکے معلمے میں خاصے جذباتی تھے لیکن جوش ماحب کودہ کیسے روک سکتے تھے؛ وہ توجوش صاحب تھے! ایس توا ظها دِحقیقت سے کوئی بھی نہیں روک سکتا تھا۔ وہ بڑے ہی جائت والے اورصان گوادی تھے کسی کی پروانہیں کرتے تھے جق گرئی اور میا کی میں ان کا جواب نہیں تھا۔

وتى ميں حكم حكم اس زمانے ميں خاصے عرصے كا ان بانوں كا جرحيا رہا .

، کادی و وستی کا بیر عالم ہوگیا تھا کہ وہ تقریبًا ہر خام کومیرے پاس آ جانے گھنٹوں میرے پاس میں جانے گھنٹوں میرے پاس طیعظتے ، باتیں کرتے ، بھرہم ایک ساتھ کناٹ ملیس جانے ۔ وہاں لارڈورلیٹورنٹ میں جائے بیلنے اور گئے کہ کے میں کوئی عجمیم کی کوئی عجمیب سی انگریزی فلم بھی ویکھ لینے جس کا مقصد صرف وقت گزارنا ہوتا تھا۔

اسی زمانے میں ساحرلد صیانوی لاہورسے ولی آگئے۔ اردو بازار میں ان سے ملا قات بوئی اور پھر باتا عدگی سے ملا قائیں ہوتی رہیں جننے ون وہ وتی میں رہے اُنھوں نے خاصا وقت میرے ساتھ گزادا جندروز بعدان کی والدہ جی آگئیں ۔ یہ لوگ پرانی دتی ہے فاصے فلصلے پرکسی و وست کے ہاں مغمرے تھے کیے اورخوب بیس کتے تھے ہم سڑکوں پر گھوشتے تھے اورخوب بیس کتے تھے اورکسی شرنادھی سکھ کی ووکان پر کھوشے ہم کر پیڑے والی سی پیتے جو تھے بہت اچھ گئی تی سآترادھیا تی ساترادھیا تی ساترا اور ساتر الدھیا نوی کوال کی اوارت نے ایک دسالہ شاہراؤ کے نام سے نکالنے کا پروگرام بنایا اور مجھ اور ساتر الدھیا نوی کوال کی اوارت کے ایک اور ساتر اور ساتر الدھیا تھے لیکن پھر سات سر کے لئے آما و و کیا ہم لوگ تیار ہوگئے ۔ ایک و وشارے ہماری اوارت میں نکلے تھے لیکن پھر سات سر کھرھیا فری ہم ہوگ تھا کی کواکس کی اوارت میں نکلے تھے لیکن پھر سات سر کھرھیا فری ہم ہوگ کے اور اس کی اوارت ہم لوگوں نے پر کاش پندات کے ٹیروکردی کیونکویس تنسا کی جام کے ساتھ ، دریا ہے کہ کام کے ساتھ ، دریا ہو کہ کہ کام کے ساتھ ، دریا ہے کہ کام کے کام کی کام کے کام کے کام کے کام کو ای کی م کو ای کو سے کی کام کے کام کو ای کو سے کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی گور کو کو کر کور کو کو کی کو کو کی گور کو کو کو کی گور کو کر کی گور کو کی گور کی گور کی گور کی گور کی گور کے کام کو ایکی کور کور کی گور کی گ

ساح درهیانوی کے ساتھیں اس زمانے میں علی گڑھ می گیاد رشیدا حرصدیقی صاحب اور معود مین خاں صاحب نے ہمیں شعبُرار دوکے ایک جلسے میں شرکت کرنے کی وعوت دی جنالخیرہم وً على كرده كي اورمعودصاحب كے وال قيام كيا . ان كے ايك عوريز جبدرة با دميں بوليس كے اللي عبد برفائزتے۔ وہی ان ونول علی گڑھ آئے ، وسے تھے اوران کا قیام می مسعود صاحب کے بال تھا۔ انھوں نے حیدرآبا و پر حلے اور سلمانوں سے قتل عام کی جو تفضیلات سنائیں ان کوس کر سمارے رونکے کوٹے ہوگئے۔ انھوں نے بتا باکسید قاسم رضوی کے رضا کا اس قدرجوش میں تھے کمعمولی ہتھ بارو سے ساتھ مُنینکوں کے سامنے حاکشہد میں جانے تھے. وہ نہیں جانتے تھے کہ ٹینک کیا چرہے اور اس سے کس طرئ نبروآ زیا ہوا جا تاہے۔ وہ الٹراکبر کے نعرے نگانے تھے اور شہا وت کے شوق سے سرشار تھے لیکن بڑے ہی نا وان اور ہے خبرتھے ۔ ہندوستانی فوجوں نے بُری طرح ان کافتل عام کیا و رتین طرف سے بہ فوج شہروں میں قتل عام کرتی ہوئی و بہا توں میں بھیل گئی جہال صلا نوں کی أباويان تعيس أهيس ان فوجيول في تباه وبرباد كرديا اورسب سے برا ظلم بركيا كا عور تول كى بے عزتی کی کی نوجوان لڑکی کونہیں چھوڑا۔ انھوں نے بتایا کہ پولیس افسر کی حیثیت سے وہ خود و ہال موجود تھے اور بہتام مناظرانھوں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں۔

بوتفعیل میں نے ان کی زبانی منی اس کویں الفاظیں بیان نہیں کرسکا کیجہ منھ کو اتاہے۔
علی کو ھیں ہم لوگ کوئی جار پائٹے دن رہے۔ وہاں خوت وہراس نسبتاً کم تھا، ورسلما ٹوں کا شہرعلوم ہوتا تھا۔ اس زمانے میں وہاں نمائش بھی ہورہی تھی اور اس میں وہی چیل ہیں تھی چوعلی گردھ
گرنائش میں ہواکر تی تھی میں و تی ہے آیا تھا جو اس وقت بنجاب سے آئے ہوئے نزاز تھیوں
کی نمائش میں ہواکر تی تھی میں وقی ہے آیا تھا جو اس وقت بنجاب سے آئے ہوئے نرزاز تھیوں
کی بستی بن گئے تھی اس لیے علی گڑھ میں سلما نوں سے ماحول کو و میکھ کرمیرا ول خوش ہوا۔ ساتھ وارساتھ وارساتھ وارساتھ وارساتھ وارساتھ وارساتھ وارساتھ وارساتھ وارساتھ وارسے وارہ مارا وقت علی گڑھ میں بہریت ایجماگز را۔

ستعبرار دومیں ایک براا دبی جلسه ہوا ۔ لاکیاں پروے کے پیچے بیٹی اور لاکے ہارہے سامنے میں نے جدیدار دومیں ایک برلیکے دیا اور ساح لدھیا نوی نے ابنا کلام سنایا در شید صاحب نے ابنا کلام سنایا در شید صاحب نے اپنے محضوص انداز میں ہما را شکر میر اواکیا میر نصنا وتی میں اب نہیں تھی ۔ وہاں توبس ایک نئے تسم کا احول تھا جس کرد مکی کہ کروصشت ہوتی تھی اور وقت گزاد ناشکل معلوم ہوتا تھا۔

قیام پاکستان کے بعد میں مجبور اسال ڈیڑھ سال دتی میں رہا، سے کہ مولانا ابوالکلام آزاد
اور ڈاکٹر ذاکر حین خاں صاحب نے مجبور کیا تھا اور کہا تھا گہ ہے کہ لیے کے مفادیں یہ ہے کہ آپ
کم اذکم ایک تعلیمی سال بہاں گزاریں جب کام چل تکلے اور کالج کے حالات محمول پر آجائیں تو آپ
پاکستان چلے جائے گا ہم نے ان سے وعدہ کرلیا کہ کالج کے مفاد کے بیش نظر ہم لوگ فی الحال بہیں ہوئے
ابھی پاکستان خیص جائیں گے۔

لیکن ایمان کی بات یہ ہے کہ و تی کے اس نئے ماحل میں میری طبیعت پریشان رہتی تھی اور جی جا ہتا تھا کہ اپنے تمام گھروالوں کوساتھ ہے کرکسی طرح اُڈکر پاکستان جلاحا وُں۔

ال پریشانی میں اور جی اضافہ اس وقت ہواجب ہیں نے یہ و کیجاکہ ایک منصوبے سے تحت
خاموشی کے ساتھ مسلمانوں کے آثار مٹائے جارہے ہیں۔ دیکھتے مسلمانوں سے کئی قرستان برابر کرنے کے ۔ بے شار قبروں کانام ونشان باقی مذر ہا۔ جمیری وروازے سے لے کردتی دروازے کہ بوضیل تھی اس کا ایک ایک بیتھ میری آنکھوں کے سامنے نکالا جانے لگا بیں یہ یکھ کرچیران تھاکہ ونیا کی قویں نو

ابنے معول سے مورکی تاریخی ان ارکو محفوظ رکھنے کی کوسٹ ش کرتی ہیں ، اس کے لیے منصوبے بناتی ہیں اور ذرکتیراس پرصرت کرتی ہیں ہیکن دتی پر ہرکیا قیامت آئی ہے کہ شاہجمال کی بنائی ہوئی فصیل کوسفی ہوئی فصیل کے وہ پھر سے نیست و نابود کیا جا دہاہے ۔ چند میں ہیں کا نام ونشان باتی مذربا ، اس تا ایجی فصیل کے وہ پھر جن پرتا ایج کھی ہوئی تنی خداجانے کہال گئے ، اس فصیل کی جگہا دنچی اونچی عمار توں کی تعمیر شروع ہوئی اوران میں لوگوں کو بسایا گیا۔ اب وہا فصیل نمیں تھی ، عمار تیں ہی عمار تیں کی جھر فروخ نے دام لیلا گراؤنڈی کن کو بھی فاکسیں مادیا تھا کہ وار شاہ جو دورسے نظر آیا کرتا تھا، اس کے آس پاس بھی عمار توں کی تعمیر کروایا ہواکو ٹلمان عمار توں کے سیجھے دب کردہ گیا تھا، اب کی تعمیر کروایا ہواکو ٹلمان عمار توں کے سیجھے دب کردہ گیا تھا، اب وہ دورسے نظر آبیا کرتا تھا، اس کے ہوا۔ ساری دنیا نام ش

مولان حفظ الرحان نے اس زمانے میں عارتوں کو محفوظ کرنے بسیدوں کو بحال کوانے اور اراوں کو بیانے کے بیے سروھ کی بازی لگا دی چنا پنجہ اس کے نتا کج بھی اچھے تکلے ایکن بڑی عادتوں کو وہ بھی دہی سے بہ سے بہ ان کی کوسٹ نئوں سے خاصی تعداد میں بجال ہوگئیں بحضرت خواجہ میروروگی ورگا و جہاں ان کے والد صفرت خواجہ نا موغد لدیٹے بغواجہ میرا ترق اور میر حمدی بیداد وغیرہ کے مزاد تھے جنوفی بہند کووں نے تباہ و بر باوکر نیئے تھے مزاد کھو دؤالے نصے ،اس کی چار دیوادی بھی ختم کوئی وہاں بھی نیار وزائد ان مزاد وں پر جا حزی تھی۔ اس پاس و ور دور تک گوبر کے انباد لگا دیئے تصحب کی بُو فضا میں دور دور تک بسی ہوئی تھی۔ اس پاس و ور دور تک گوبر کے انباد لگا دیئے تصحب کی بُو فضا بھی چری چھے جاتا تھا اور فاتحہ پڑھا تھا ،ولانا حفظ الرحمٰن کی کوسٹ شوں سے یہ درگاہ بحال ہوئی۔ مزاد دوں کی مرست کی گئی اور نے کتھے لگائے گئے ۔ یہ بست بڑا کا رئامہ تھا۔ لیکن اس درگاہ کو سکوٹر والا

اگرچ بنظام اس وقت و تی میں اس تھا، لیکن نصابی تھے اسی تھی کہ معلوم ہوتا تھا کہ شکا مے کسی تو

بھی شردع ہوسکتے ہیں اور اُکا اُدگا لوگوں کو مارا بھی جاتا تھا۔ میں روزانہ شام کوسیر کے لیے کناٹ بلیس جاتا تھا جہاتے ہوئے تو ڈرنمیں لگتا تھا، لیکن جب رات کو واپسی ہوتی تھی تو ہمیشہ بیہ خیال ذہن پرطاری رہتا تھاکہ کوئی چھیے سے چھرا بھونک دسے گا اور منٹور وڈیا ٹامسن روڈ کی کسی جھاڑنی یا ناہے میں ووسرے دن ایک اٹس پڑی ہوئی ملے گی جس کوکوئی بہچان بھی نہ سکے گا، کیونکہ بچھھنے والاکوئی بھی نہیں تھا۔

خوف وہراس کا اب بھی یہ عالم تھا کہ مسلما نول نے واڑھ بال منڈا دی تھیں اور وہ مغربی ہے اللہ بہتے گئے تھے تاکہ بہجانے نہ جاسکیں ہیں بھر بھی بہجان لیے جاتے تھے بچھیت کے لیے بہاؤیں ہے کھلوالی جاتی تھیں بمولانا سعیدا حداکہ آبادی کے لیے بزرگ نے بھی واڑھی مؤج بیں منڈ واوی تھیں اور کوٹ بہلوں پہنے گئے تھے اب ان کا قیام اور وبازار میں ندوۃ المصنفین میں ختی تاریخی صاحب کے ہاں تھا وہاں سے وہ حتی لا مکان چھپ کر نکلتے تھے اور سینٹ اسٹی خز کالج جاتے تھے اور اپنے فرائعن منصبی پورے کرے وہ جنی لا مکان چھپ کر نکلتے تھے اور سینٹ اسٹی خز کالج جاتے تھے اور اپنے فرائعن منصبی پورے کرے وہ بیرکے بعد واپس آتے تھے اور سینٹ ان جانا انھوں نے موقوت کر آیا تھا کلیں شیواور مغربی لیاں میں وہ کہاں جاتے !

ان تمام حالات کا افر مجور کچھ ایسا تھا کہ الفاظیں بیان نہیں کیا جاسکا ہیں ان حالات کو دکھ دیکھ کر کھا اور مجل کی اور مجل کے دور جدا داس جمکی اور مجل کھا افر منہ ہوا ۔ بیٹ خربیک صاحب کے ذریعہ ڈاکٹر ذاکر حین خال صاحب نے بہت ہمت بندھائی کیکن کچھ افر منہ ہوا ۔ بیٹ خربیک صاحب کے ذریعہ ڈاکٹر ذاکر حین خال صاحب اور مولانا اوالکلام آزاد تک بھی بینی ۔ ان دونوں بزرگوں نے میرے ساتھ بڑی ہمدردی کا اطہار کیا ۔ انسان دونتی ان برختم تھی ۔

ذاکرصاحب ایک دن کا کی میں تشریف لائے ۔ حال احوال پوچھا بغیریت معلوم کی بھرکھنے گئے۔
" شانتی نکیتن میں اردو زبان وا دب کی ایک پر وفیسر شہد ہے جو نظام چئر کہلاتی ہے۔ اگر
آب دہاں جانا جا ہیں تو دہ آپ کو ال کتی ہے۔ اچھا ہے سال دوسال کے لیے وہاں ہو آہئے۔ وہا ں
کے دومانی ماحول میں آپ کا دل صرور لگ جائے گا۔ وہاں نؤرتھی وسرود، مصوری وموسیقی اور

ص وجمال کی نصنا ہے ، یہ نصنا صرور آپ کا دل بُھائے گی اور آپ وہاں نوش رہیں گئے۔ وہلی کی برلی ہوئی نصنا کی جو کیفیت ہے اس سے بھی کچھ عرصے کے لیے نجات ال حائے گی۔

یں نے کہا "اگرآب مجھتے ہیں کرمیراو بال جانا مناسب ہے اور میں وہاں مفید کام کرسکوں گاتو میں جانے کے لیے تیار ہوں "

ذاکرصاحب۔ نے کرا "میرے خیال میں ایھی تبدیلی ہوگی۔ آپ کو تبدیلی آب و ہواکی صزورت ہے۔ میں آپ کو خیندروری اطلاع وول گار ملکہ تقرری کا خط آپ کو بھوا وول گائی

اس ملاقات کے کوئی و وہفتے بعدمبرے پاس شانتی نکینتن سے ارووکی پروفیسری پرتقردی کا خط آگیا اور میں عزیزوں اور دوستوں سے مشور ہ کرنے لگاکہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔

یہ اطلاع کسی طرح بابائے اد دو ڈاکٹر مونوی عِلدلی صاحب کو بھی کسی فریعے سے کراچی بہنے گئی۔ انھوں نے مجھے جذباتی ساخط لکھا کہ ٹنائٹی نکیتن ہرگز مت جانا، وقت ضائع ہوگا۔ باکستان میں تماری صرورت ہے اور تمییں یمال آنا جا ہیے۔ ہندو متان میں بہت دہ لیے، اب باکستان میں دوکر کام کرنا چاہئے۔

خداکا کرنا ایساہواکہ چندروزبعدہی انجن ترتی اردو کے معاطات کو طے کونے کے لیے بابلے الو کا دتی آنے کا بروگرام بن گیا۔ انھوں نے مجھے یہ اطلاع دی کہیں فلاں تاریخ کوہوا نی جا اسسے دتی پہنچ رہا ہوں اورچ ڈی والان میں کھروں گا اور تمہار ہے تقبل سے بارے میں فصل بائیں کوئل گائے چنا بچے مولوی صاحب پروگرام کے مطابق مقردہ تاریخ کو دلی تشریف لائے اورچ ڈی والا

یں ان سے طنے گیا تو و کھے ابست برہم ہیں۔ کھنے لگے الجن کے بارسے میں میڈنگ ہوگئی۔ اس میٹنگ میں مولانا آزا و، واکرصا حب اور کچھ اور لوگ بھی تھے میں نے بیموقف اختیا رکیا کہ انجن ایک علمی اوارہ ہے۔ یہ ہندوتان اور باکتان وونوں جگہ کام کرسکتی ہے جولانا الوالكلام آزادی کہتے دہے کہ حکومت اس کے لیے تیارنہیں ہے۔ باکتان اور ہندوتان ووملک ہیں۔

اس لیے وہ کسی ایک جگہ ہی کام کرسکتی ہے۔

اس پرمیں نے جل کرکہا یکومت اب کہاں ہے ، حکومت توسیم ہوگئ۔ میں نے اب فیصلہ کیاہے کہ میں کراچی ہی میں انجمن کا صدر دفتر قایم کروں گا اور وہیں کام کوں گا تمہا رایاکتنان آنا عزوری ہے !

میں نے کہا" میں حاصر ہوں جب بھی آپ فرمائیں گئے، میں حاصر ہوجا دُل گا" کنے لگے" میں نے ڈاکٹر عمر حبیات ماک وائس جانسلر پنجاب یونیوک ٹی سے بات کی ہے وہ اپنی یونیوک ٹی سے بات کی ہے وہ اپنی یونیوک ٹی میں بڑے پیانے پرار دو کا شعبہ کھولنا جا ہتے ہیں اور تمہیں اس شعبے ہیں لینے کے لیے تیار ہیں ؟

میں نے کہائے شانتی نکینن مانے کا خیال میں نے جھوڑ دیا ہے۔ پنجاب یونیورسٹی میں رہنا میرے لیے بہتر ہوگا میں اس طرح باکستان میں اطمینان سے رہ سکوں گا اور اس طرح میرے گھر والے بھی پاکستان بہنچ مائیں گئے "

یہ باتیں ہوہی رہی تھیں کمولان صربت موبانی مولوی صاحب سے ملنے آگئے۔ دونوں بزرگو نے معانقہ کیا اور بے تکلفی سے باتیں کرنے لگے۔

مولانا حسرت نے اپنے تھیلے میں سے اسٹیٹسین انجار کا وہ پرچ نکا البس میں ان کی اس تقریر کے کچے حصے شائع ہوئے تھے جوانھوں نے حیدر آباد پر ہندوستانی فوج کے حصے کے خسلا ن ہندوستانی پار لیمنٹ میں کی تھی مان کی تقریر کے اس صصے پر سرخ نشان لگے ہوئے تھے بمولوی صاب نے اخبار لے کر تقریر پڑھی اور مولانا حسرت کی جوائت اور بعیا کی واووی بچوا خبار مجھے وہا بیں نے بھی تقریر پڑھی ۔ واقعی بڑی زور وار تقریر تھی انھوں نے ہندوستانی عکومت کے بخیے اوھی مولوی کے اور میں ناموشی مولوی صاحب اور مولانا حسرت بے کلفی کے ماحل میں باتیں کرتے رہے اور میں ناموشی سے ان وونوں بڑرگوں کی ولیسپ باتیں سنتار ہا۔

وتى ين چندروزقيام كرف كے بعدمولوى صاحب كراچى والس چلے كئے يولئے وقت مجھ سے

کماکرمبرے خطکا انتظار کرنا، میں ڈاکٹر عمر جیات ملک سے بات کرکے تم بین تفصیل سے مکھوں گا.
مولوی صاحب کے کراچی جانے کے بعدا بک ون تا ہدا تکدو ہلوی صاحب بڈیٹر ساتی "سے
ملاقات ہوگئی ۔ وہ کراچی سے وتی اپنے بچھ معاملات طے کرنے کے لیے آئے تھے ۔ جامع مسجد کے قریب ڈام
میں بیٹھ رہے تھے ۔ تھے دیکھا تو اُکڑ آئے کہنے گئے۔

"میاں! وئی میں کہاں مارے مارے پھررہے ہو بہاں رہنے کا اب کوئی فائدہ نہیں ، اب توہم سب
کے لیے پاکت ان ہی جائے پنا و ہے ، جلدی آجا وُ تواچھاہے ، میں پرسوں آیاتھا ، کل واپس جا رہا ہوں ۔
یہاں اب ول نہیں لگنا۔ وتی اب وتی نہیں ہے کوئی اور شہرہے "

یں نے ان سے کہا" انشار اللہ جلد کوئی صورت بھلے گی اور آپ کرخوش خبری سناؤں گا؟ یہ باتیں کرکے وہ ترکھاری با وُلی چلے گئے اور میں کالج آگیا۔ ڈاک بھی تواس میں ایک خطر پنجاب یونیوسٹی لا ہور کے رجسٹرار کا تھا جس میں میہ کھھا تھاکہ اور نیٹ ل کالج میں ایک پوسٹ اردو کے سینیئر لیکچرار کی ہے جو وائس جانسلر کی طرف سے آپ کوآ فرکی جاتی ہے۔

میں بھے گیاکہ یہ آفر بابائے اردو ڈاکٹر مولوی عبلہ تھی صاحب کی سفادش پر بنجاب یونیوکٹی کے وائس جیانسلرڈ اکٹر عمر حیات ملک کی طرف سے بیجا گیاہے مولوی صاحب نے بہنے کئی خطبہ میں کہا تھاکہ اردو فربان کی خدمت تین اواروں نے ایسی کی ہے کہ اس کوسنمری حروف میں لکھا جا ایا جا ہیں گیا تھاکہ اردو فربان کی خدمت تین اواروں نے ایسی کی ہے کہ اس کوسنمری حروف میں لکھا جا ایا چاہیئے۔ ایک فورٹ ولیم کالج ، دو مرے مرحوم دہلی کالج اور نمیسرے اور منیل کالج لا ہور۔ اس لیمیں نے ایک ایسے اوار سے اپنی واب تنگی کو اپنی خوش متی برجمول کیا اور لا ہور جانے کا ادادہ کرایا۔

میں نے اپنے کا لیکے تمام دوستوں کو بتا دیا کہ برے پاس بنجاب یونیور ٹی لاہورہے آفرا یا ہے۔ بنخواہ یہاں کے مقل کے بیں بہت زیادہ ہے اور بدلے ہوئے حالات کے بیش نظرہ بال کلی اولی کام کونے کے امکانات بھی بہت روش ہیں۔ اس سے ہوسکت ہے بیں اس کو قبول کروں اور لاہور جلا جا وال اس کا ایک قائدہ بہتی ہوگا کہ میرے خاندان کے لوگ جو ایمی تک کھنٹوئیں رہتے ہیں میرے ساتھ جاکرا طینان سے ایک جگہ روسکیں گے۔

یخبرن کرسب لوگ فوش ہوئے لیک انسوں کا اظهار کئی کہ ایک اچھاد وست اس طرح ہم سے پہنے ہوئے کا کیا ایسے اور اور مارک جن کے ساتھ میرازیا وہ وقت گزرتا تھا، بیئن کرزیا وہ اواس ہوئے۔ واکٹروام ہماری جواس وقت ڈین تھے کہنے گئے۔

"آپ کے لیے توہم ادووی پروفیسر شب قایم کر رہے ہیں۔ آپ اب کیوں جائے ہیں ؛ ہیں رہئے "

تاریخ کے پروفیسر پریشن جو کھنٹو یو نبوکٹی ہیں میرے کاس فیلو تھے اور جن کوہیں نے استا وکی

ھیٹیت سے ایڈ کلوع کی کی لیے ہیں بلالیا تھا، خاص طور پر بہت خوش ہوئے اور کہنے گئے" اور ڈیٹ کا کی اور ڈیٹ کا کا اور ڈیٹ کا کی اور دول کی بروفیسروں کی میٹرت ہے ، پروفیسروں کی میٹرت ہے ، پروفیسروں کی میٹرت ہے ، پروفیسر دولا، پروفیسر شفیع ، پروفیسراقبال ، بنارسی واس ، جافظ محمود خاں شیرانی وغیرہ کا مام ساری و نیا میں متبور ہے ۔ مولانا کھڑے ہیں آزا وا ورعلام اقبال کی بی اس اوار سے سے واب تہ دہے ہیں تمہیں وہاں علمی اور توقیقی کام کرنے کام وقع ملے گا،کیونکہ کالج میں فضاعلمی ہوگی اور پڑھانے کا کام بھی کم ہوگا۔

ہیں تمہیں وہاں علمی اور توقیقی کام کرنے کام وقع ملے گا،کیونکہ کالج سے خط وکتا بت ہوتی رہی جب تمام باتیں وائنے گئیکنی اور مربرا عتباد سے تیا ہوگئی تو میں نے ان کے آفر کو قبول کریا .

دملی کالج کے ارباب افتیار نے مجھے چھے ہیں ہے گھیٹی دے دی تاکہ میں وہاں جاکہ حالات ویکھ اللہ اگر حالات سازگار ہوں ، ما حول اچھا ہو ، اور وہاں دل گئے تو وہاں رموں ، ور نہ واپس آجا وُں ، اس فیصلے سے میں بہت نوش ہوا اس لیے کہ میر سیاسی تبدیلیوں کے ہاتھوں بیدا ہونے والے مخصوص ما حول کو نظر انداز کرکے خاص علمی اور تیمی بنیا ووں پرکیا گیا تھا اور اس میں بیگ صاحب ، مولانا آزا و اور واکر صاحب کی روش خیالی ، انسانیت ، علم روستی ، اوب نوازی اور شرافت کا بڑا ہاتھ تھا .

اس نیصلے کے بعدیں نے رخت سفر یا ندھا اور ۲۵ را پریل سے الی کو ہوائی جما زکے ذریعے وتی سے دوانہ ہوا اور صرف ڈریڑھ گھنٹے میں لاہور پہنچ گیا۔

## اور المايور

اورمیند ایرویز کا جها زکونی سا دھے وس بجے کے قریب والن کے ہوائی اقتے برائدا وراس طرح میں ا ہور پہنے گیا. برسوح کرکہ اب میں پاک سرزمین برموں میری آنکھوں میں آنوآگئے۔خداجانے کیوں ہے اختیار رو با بینوشی سے آنسو بی تھے کیونکہ میں بیسون رہا تھاکہ اب میں الیم سرزمین پرقدم رکھ رہا ہوں جو واقعی میرے دیے پاک اور بے حد مقدس ہے جیونکمیں نے بھی اس سرزمین کو حاصل کرنے ایک عام کام کرنے والے ہی کی حیثیت سے ہی ہکام کیا تھا۔اس مرزمین کوج اس کرنے کے سلسے میں اینگلوع باب کا لیے وہلی میں جر کچے ہواتھا ، اس میں نیس می شریک تھا مسلم لیگ کے جلے ملم لیگ کونسل کے اجلاس کے اتظامات کا لیج ہی کے سپر دیھے اور میں ہی اپنے ساتھیوں کےساتھ ان کاموں میں بیش بیش تھا اور کھراس کے بعدوتی میں مسلمانوں پرجوبتیا پڑی تھی اُس کومیں نے بھی سماتھا اُن کی زند گیوں کو بچانے اور اکھیں پاکستان بینچانے میں کچرمیرائمی رصته تھا کیونکه برانے قلعے سے رقبوجی کیمپ میں اپنے ساتقیوں کے ساتھ میں نے بھی کام کیا تھا۔ پھرٹنا یداس کی وجہ ریھی تھی کہ تھے اب یہ اصال تفاکہ ہرزمین اپنی ہے۔ یمال جننے لوگ بھی ہیں وہ سب اپنے ہیں یہاں مجھے کوئی نیں مارے گا۔ کوئی کیچھے سے چھرانہیں بھونکے گا طانیت کا حیاس بھی کہمی انسان

کوراتا ہے ۔ بسرحال میں جمانے اکرکر و دہا تھا۔ آنو ڈکتے ہی نہیں تھے ۔ خدا جلنے کہوں ؟

والٹن کے ہوائی اڈے سے اُس زمانے یں اہر لائن کی بی ان کے و فتر مال دوڈ پر
چیزاک کراس اُتی تھی ۔ میں و و سرے مسافروں کے راتے اس بس میں بیٹھا اور کوئی ہو ھی خطیس
اس بس نے جھے مال دوڈ پہنچا و با و بال سے میں نے تا نگر کیا ۔ تا نگر و لے سے کما کہ مال دوڈ پر
اس بی جا وَں گا۔ یہ میرے مامون زاو بھائی نفر ہے مین صاحب کامکان تھا ہو کے
میں ما ذہ تھے اور قیام پاکستان کے فرر ابعد کئی فرجی ابیشل میں بیٹھ کر سیدھے لا ہور آگئے
میں ما ذہ تھے اور قیام پاکستان کے فرر ابعد کری نیسی میں بیٹھ کر سیدھے لا ہور آگئے
وں منٹ میں جھے ہماں بہنچا و ما۔

یں نے انگے سے انرکھنٹی بجائی توایک ایسے خف نے دروازہ کھولا بوشکل سے چارفٹ کا آدمی تھا جہرے برکسیاہ واڑھی ، سر پرسیاہ رنگ کی اونجی دیوارکی ٹوپی لمبنی میں اور باجا ہے ہیں ملبوس شخص مجھے جن معلوم ہوا۔

یس کراس نے میرا سامان تا نگے سے آگارگرا ندر کرے میں رکھا اور میرے لیے لکڑی کے میلان کے سے آگارگرا ندر کرے میں رکھا اور میرے لیے لکڑی کے میلان کی مین میں جائے تیار ہوگئی میں نے ایک بیالی بی اور سے کہ آئیں اور مینٹل کالج جا رہا ہوں ، دو ڈھائی بیجے تک واپس آجا وُں گا اور دائی پرکھانا آن کے ساتھ کھاؤں کا جمیرا انتظار کریں کے

میں نے ال روڈ برآ کرنا نگر نہیں کیا ۔ ایک صاحب سے اور بینظ کا مج کا پنز اچھا

انھوں نے کہا مال پرسیدھے چھے جائے۔ ای کورد اورجی بی اوسے وائیں جانب مراکسیرے چھئے بنیدگنبدانا رکلی کے چورلہے کو پارکیجئے بیں لاؤگا کے اور اورنیٹل کالجے آجائے گا۔ اس کے سامنے سیندھ ہال اور رجسٹراد کا و فتر بھی ہے "

شرکودیکھنے اور اس کے شن سے کطف اندوز ہونے کے بیے میں نے پیدل جلنا ہی مناسب خیال کیا۔

اگرچہ و و بہر کا وقت تھا، آخرا بریل کی دھوپہ بھی تیز تھی سکین لا ہور کی تطبعت ہوا اور آسان سے ہاتیں کرتے ہوئے او نیجے ونیجے ہرے بھرے وزنتوں کے سائے نے موسم کو نوسگرار بنا ویا تھا جس کی وجہ سے مجھے ببیدل چلنے ہیں کوئی تکلیف نہیں ہوئی بلکہ تطف آیا۔ بلکہ لطف آیا.

ال روڈ کا حن واقعی دیکھنے سے تعلق رکھاتھا ، صاف صحری سڑک برا وکئی اوکئی اوکئی اوکئی اوکئی اوکئی اوکئی اوکئی اورول میں ایک عارتوں کے ساتھ جو برے بھرے درخت تھے وہ آنکھوں ہیں ٹینڈک اورول میں ایک عجب طرح کا سرور بیدا کرتے تھے بسڑک کے دو نوں طوت فٹ باتھ کے ساتھ لمبی کیا ریاں بنی ہوئی تھیں جن میں سبزہ اپنی بہار دکھا رہا تھا دنگ رنگ کے بھول کھلے ہوئے تھے اردوئیں تھے ادروئیں تھے ادروئیں میں جھوٹے بھوٹے بورڈ کئے ہوئے تھے جن بینی الدوئیں مکھاتھا ۔ ازراہ نوازش سڑک پر بھیئے ، سبزے پر جینا اور بھول تو ڈنا آپ کے الیے با ذوق انسان کے بیے مناسب نہیں 'وال روڈ پرٹر لفک بھی کچھ ایسا تریا دہ نہیں تھا ، کا دی اس کے ایسے مناسب نہیں' مال روڈ پرٹر لفک بھی کچھ ایسا تریا دہ نہیں تھا ، کا دی کا محمد مناسب نہیں' مال دوڈ پرٹر لفک بھی کچھ ایسا تریا دہ نہیں تھا ، کا دی کا محمد مناسب نہیں' مال دوڈ پرٹر لفک بھی جھے جن سے اس خوبھورت سڑک کے محمد دیا تھا ہوتا تھا بھوت مندا دہ نوش مردا درخو پر دیم تھے ہوش نوش مردا درخو پر دیم تھے ہوش نوش مردا درخو پر دیم تھے ہوش نوآئین اس مرک کے میں دچال کو دو بالاکر دہی تھیں ۔

میں مال روڈ کے ان مناظرے تطف اندوز ہوتا ہوا نیلے گنبداور انارکلی کے پھرآ کوپارکرکے تھوڑی دیر میں اور پیٹل کا نے مہینج گیا۔ کا کا بیس اس وقت بنا ٹا تھا۔ طالب علم جا پھکے تھے کچھ پر وفیسرالبتہ اپنے اپنے کروں میں ابھی تک بیٹے تھے کچے چیرای بی نظران ہے تھے میں نے اس میں نے ایک سے بوچھا۔ ڈاکٹر عبلد لنڈ کہاں میٹھتے ہیں ؟"

جواب الاسمامنے بیلے جائے۔ با تیں جانب اُن کا کمرہ ہے۔ نام کی تحقی مگی ہوئی ہے "
بعد میں معلوم ہوا یہ کا بچ کا برا نا چہرائی مروین تعاجس نے جھے فصیل سے ڈاکھ جا دلٹر
کا بہتہ بتایا بہت خاک نے اُدی معلوم ہوا۔

میں نے اطلاع کرمائی برانام س کرمیدسا حب خووبا ہر آئے اور بڑی مجسے مجھے اپنے کرے میں ہے اپنے کرے میں ہے کہ الجادکیا۔
اپنے کرے میں ہے گئے ، اپنے برابرکری پر بھٹا ا مطال ہوال پوچھا ، اور خوشی کا اظہاد کیا۔
کمنے لکے عرصے سے آپ کا انتظار تھا رشکرے کہ آپ یا ہور پہنے گئے ، ہمارے شعبے کی آپ کی بڑی صرورت تھی ۔ ہماں تنقید کا پر جیر پڑھانے والا کوئی نہیں تھا ، آپ نے تواد وو تنقید پر الحالی ورہے کا کا مرکب والس علم آپ سے استفاوہ کریں گئے ۔

میں نے کہا" یہ ہر خدمت کے لیے ما عز ہوں "

سیدصا سب نے اسی و تت بھ صے جوائننگ دبورٹ مکھوائی اورٹائم نیبل بھی مجھے دے دیا۔

کینے گئے ہماں اپھی نیا نیا ایم اے گھاہے۔ ہم نے سب کے لیے ودوازے کھول کے اپس بست سے اورب اورت کھی ایم اے میں وافل ہوگئے ہیں۔ و فزول کے وگہی ہے لیے کے طالب علم ہیں۔ ببینتہ شا پرعم میں آپ سے ہوئے ہوئے کے طالب علم ہیں۔ ببینتہ شا پرعم میں آپ سے ہوئے ہوں کے طالب علم ہیں۔ ببینتہ شا پرعم میں آپ سے ہوئے اپر دینا شروع کو دیجے گرمیوں ہوں گے لیکن بزرگی مقل وعلم سے ہوتی ہے نہ کہ سال سے ۔ آپ کل ہی سے لیجو دینا شروع کر دیجے ، گرمیوں کا زمانہ ہے ،اس لیے لکچر میا سے بہی تروع ہوجاتے ہیں بکل صبح آپ کا لکچر میا سے ہوگا، آپ کو جسی مبلدی آ نے ہی تکلیف ، تو نہیں ہوگی ہا

میں نے کیا"یں ہاں سے قریب ہی مال روڈ پر کھرا ہوں سے خیزی میری عادت

ہے، اس لیے مجھے سان بے مبع کالج پہنچے بیں کوئی وشواری نبیں ہوگی ۔ یں انشا والسّرال مبع سے لکچر دینا شروع کردوں گاء

سیدصاحب نے چائے منگوائی ہم لوگ باتیں کرتے دہے اور بیلے بیٹے دہے۔
و دیجے کے بعد میں دہاں سے دمصیت ہوا اور ابنی جائے قیام پر آیا جمیرے مامول زاو
بھا لی نصرت صاحب و فرزیسے آگئے تھے اور میرا انتظار کر دہے تھے ، بڑی مجست سے بے
میرے پاکستان ہے نے ش ہوئے بہم نے کھانا کھا یا اور دیر آ ۔ با این کستے دہے ، ہنڈسان
اور یاکستان کی باتیں ، بریی ، کھنو اور و آلی کی باتیں ۔

شام کوانھوں نے مجھے مال روڈ کی سیرکرائی ۔ ایک اچھے دلیہ ڈرنٹ میں چائے بلائی اور ہم دات گئے گھردائیں آئے۔

ووسرے ون عبی کویں معمول کے مطابات فجر کے وقت اُ تھا اور حوائج ہزوری سے فارغ ہوکرسات ہے سے بیلے ہی کالج بہنج گیا۔ سات ہے لکچرکا وقت تھا۔ ٹھیک سات ہے میں لکچر روم میں بیٹھا رہا۔ ساڑھے میں لکچر روم میں بیٹھا رہا۔ ساڑھے میں لکچر روم میں بیٹھا رہا۔ ساڑھے سات ہجے کے قریب ایک طالب علم آیا، پھر دو سرا، پھر تیسرا، پھر کچھ لڑکیاں آئیں کوئی آٹھ ہے تک کچھ لڑکیاں آئیں کوئی آٹھ ہے تک کچھ لڑکیاں آئیں کوئی آٹھ ہے تک کچھ لڑکیاں ہی ہوئے۔ بیں نے ان طالب علموں سے کہا کہ میرالکچرسات ہے سے آٹھ ہے تک ہے ۔ اب آٹھ بی دہے ہیں ،اس بلے لکچرکا وقت ختم ہوگیا، اب ہیں نیچے لینے کرے میں بیٹھتا ہوں کسی کوملنا ہو تو میرے یاس آسکتا ہے "

طالب ملموں نے مجھے بتایا کہ سات ہے کی بجائے لکچر اکھ ہیے ہی نٹروع ہوتے ہی کیونکہ اسا تذہ تاخیرسے تہتے ہیں اور اس طرح گھنٹے ہون گھنٹے کی تاخیر پوجا تی ہے۔

میں تووقت کی پابندی کرنے والا آدمی تھا اس لیے یہ بات کرا ساتذہ اورطلبا
ایک گھنٹے کی تاخیرسے آئیں میری جھے سے باہر تھی اس لیے میں نے اُن سے کہاکہ آپ فیصلہ
مے کے بنا دیجئے کرمات بجے آئیں گئے یا آٹے بچے اگرمات بے کا وقت ہو گاتو جیسے

گھرای کی سونی سات برآئے گی بین کلاس میں پینے جا وُں گا؟

چٹانچہ طالبطموں نے کی زبان ہوکر کل سے ٹھیک سات بجے آنے کا وعدہ کہا، اور ووسے ون سے بیں نے ٹھیک سات بجے اپنا بچر نتروع کردیا بکچرکے ووران میں نے محسوں کیا کہ طالب علم سربا رہے بلکہ جموم رہے ہیں۔ بعد میں معلوم ہواکہ ڈاکٹر عبادلٹ کے لکچریں بھی طالب علم جمومتے ہیں، کیونکہ وہ مزے نے کرغزوں کے اشعار سناتے ہیں، خور بھی جمومتے ہیں اوران کو اس عالم میں دیکھ کہ طالب علم بھی جھومتے ہیں۔

میرے ہے یہ نیاادر تجیب کر برتھا۔

ابک اور دلجسپ بات بروکھی کا لکچر کے دوران وفر کے ایک کارک صاحب احمد وین بے کان اور دلجسپ بات بروکھی کا لکچر کے دوران وفر کے ایک کارک صاحب احمد وین براپنا بے کان بیس میں آجاتے تھے اور حاصری لینا نروع کرتے تھے۔ پروفیسر کواس موقع پراپنا ککچروک دینا پڑتا تھا۔ ایک ووون تویس نے احمد وین کو برواشت کیا پیواس سے بعد لکچروم میں واخل ہونے کی اجا ذرین بیس دی۔

یہ احدٌ دین کے لیے نیا تجربہ تھا۔ اسے اس سے قبل اس قسم کے پروفیسرسے پالا نہیں پڑاتھا.

میرے آنے سے قبل اور بیٹل کالج کے نتعبہ ادور میں سیدوقا رعظیم صاحب اور ابوالیت صدیقی صاحب آ ہے تھے۔ دوسرے دن ان ووٹوں سے میری تفقیلی ملاقا ہوئی۔ دونرے دن ان ووٹوں سے میری تفقیلی ملاقا ہوئی۔ دونوں بہت خوش ہوئے۔ اب شعبے میں پاریخ استا دہوگئے۔ میں واکٹر عبدالند کی دوٹوں بہت خوش ہوئے۔ اب شعبے میں پاریخ استا دہوگئے۔ میں والموس سے پسلے ایت صاحب، وقارصا حب ادر شرف انصادی مخرف انصادی ہم سب سے پسلے ادر نیٹل کالج میں آئے تھے۔ ان کا تقرر عارضی طور پر کالج کے متنقل پڑل بیل اور عرفی کے پڑئیسر واکٹر برکت علی قریبی صاحب نے کیا تھا مشرف انصادی جلد ہی ہما داسا تھ جھوڈ گئے کیونکہ افعیس کنفر منہیں کیا گیا۔

اس زمانے میں اور منیشل کالج میں ووطرح کے تعلیمی نظام تھے، ایک تومغربی جس کے تحت

ایم ۱۰ اور پی ایچ وی کی وگریاں دی جائی تھیں ، دوسرامشرنی جس کے تحت مولوی فاضل منشی فاصل اوراد دو پڑھا کی جاعتیں تھیں جن میں عربی فارسی اورار دو پڑھا کی جاعتیں تھیں جن میں عربی فارسی اورار دو پڑھا کی جاتی تھی ان کا امتحان بھی اس وقت یونیورٹی سپروتھا جوطا بطم ان امتحانوں میں کا میاب ہو کر اورسندیں حاصل کرکے بی اے کا صرف انگریزی کا امتحان پاس کرلیتے تھے، انھیں ایم ۱۰ میں داخل کرلیا جا تا تھا فیس صرف آنھی آنے لی جاتی تھی۔ برط کا خرزج آنھ وس رہے کہ و وجی نہونے نہیں تھا بھی عرصے بعدا بم ۱۱ مے کی فیس بڑھا کر بازنج دوری کئی نظاہر ہے کہ و وجی نہونے نہیں تھا بھی عرصے بعدا بم ۱۱ مے کی فیس بڑھا کر بازنج دوری گئی نظاہر ہے کہ و وجی نہونے کے برابر تھی۔

اساتذہ میں کچھ تو یونبورٹی کے ہرو نیسر ہوتے تھے جیسے پر و فیسر وولن پر و فیسر شفع ، پر وفیسرا قبال بر وفیسرشن سروپ وغیرہ اور کچھشرتی نظام کی جماعتوں کو پڑھانے والے اساتذہ منتلاً مولانا رسول خال ،مولانا سیدمیرک شاد ، مولانا فیوض الرحمٰن ،مولانا نور آجی خال اور مولانا عبلالصمد صادم وغیرہ

مه کی بظاہر دیکھنے ہیں چھوٹا ساتھالیکن اس کی علمی اور تحقیقی روایت نے نہ در بندونان بلکر اس کی ونیا میں اس کی عظمہت کے جھنڈے گاڑو کے تھے۔ اس کا کچ سے جوطلبا فارغ انھیسل ہوکر نکلے تھے، ان میں مولانا ا متیازعلی خال عرشی ، پر وفعیسر ٹنا وائی وغیرہ کا بڑا نام تھا۔

ریڈررہ بکے تھے۔ ان کی ما دری زبان فارسی تھی لیکن چونکہ ہندوستان میں ایک زمانے تک ہے تھے۔ اس کے اردوروانی کے ساتھ بولئے تھے۔ ان سے کئی بار مفصل گفتنگوہوئی جس سے معلوم ہوا کہ دہ اور اس کا لیے کے ماحول کو اچھی طرح سمجھتے ہیں اور اسٹان کے پرانے لوگوں کو اچھی طرح سمجھتے ہیں اور اسٹان کے پرانے لوگوں کو اچھی طرح سمجھتے ہیں اور اسٹان کے پرانے لوگوں کو اچھی طرح سمجھتے ہیں اور اسٹان کے پرانے لوگوں کو اچھی طرح سمجھتے ہیں اور اسٹان کے برانے لوگوں کو اچھی طرح سمجھتے ہیں اور اسٹان کے برانے لوگوں کو اچھی طرح سمجھتے ہیں اور اسٹان کے برانے لوگوں کو اچھی طرح سمجھتے ہیں اور اسٹان کے برانے لوگوں کو اچھی طرح سمجھتے ہیں اور اسٹان کے برانے لوگوں کو اچھی طرح سمجھتے ہیں اور اسٹان کے برانے ہیں۔

پرانے اسا تذہیں ڈاکٹرسیدعبلدلند بڑے یا قاعدہ آدمی تھے۔ بردقت سوٹ بہتے دہتے تھے اور سوٹ کا کو ان بھی بہتے تھے اور سوٹ کی طائی لگارے دہتے تھے۔ سوٹ برسیاہ دنگ کی اکیڈ کا کو ان بھی بہتے تھے۔ کرے میں بیٹھے تھے تھے تب بھی اکیڈ کٹ کا کو ان نہیں آنا دتے تھے بکلاس میں لکچے فیفے کے لیے جانے تھے اوال کا چہراسی کل محد ان کی کتا بیں دغیرہ پہلے جاکہ کلاس دوم کی میز برد دھتا تھی۔ جس کا مقصد در حقیقت اس بات کا اعلان کرنا ہوتا تھا کہ سیدصا حب لکچو دینے کے لیے لفتر وال ہے بیل مجورید صاحب اکیڈ مک کا دن ذیب تن کئے خراباں خراباں کلاس دوم کی طوف جانے تھے اور کی رکھے تھے اور کی رکھے تھے اور کی رکھے تھے اور کی گھروٹ تھے ایک گھنڈ تھا اور دوہ مخت کے لیکن سیدصا حب سوا گھنڈ یا ڈیڑھ گھنڈ پڑھا تے تھے۔ ان کا لکچ دلچے بہوتا تھا اور دوہ مخت لیکن سیدصا حب سوا گھنڈ یا ڈیڑھ گھنڈ پڑھا تے تھے۔ ان کا لکچ دلچے بہوتا تھا اور دوہ مخت ایکن سیدصا حب سوا گھنڈ یا ڈیڑھ گھنڈ پڑھا تے تھے۔ ان کا لکچ دلچے بہوتا تھا اور دوہ مخت

کیوکے بعد وہ زیا وہ وقت اپنے کرے ہیں بیٹے تھے اور وفری کام کرتے تھے۔ کوے

کے دروازے کے سامنے گبلری ہیں ہے جہراسی بیٹھا اونگھتا رہتا تھا۔ دروازے پر کا غذی جبین تکی

دہتی تھیں ، کوئی ملنے والا آنا تو پہلے جب پر اپنانام کھی کراند دیجی جانے ہیں بیٹھ کر انتظار کرنا پڑتا ۔ کبی

ایسا ہوتا کہ سیدصاحب چرف پر لکھے ہوئے نام کے نیچ نکھتے کام ؟ بعف طالب علم مشریر

بھی ہوتے ہیں۔ وہ اس چوف پر لکھے ہوئے نام کے نیچ نکھتے کام ؟ بعن طالب علم مشریر

بھی ہوتے ہیں۔ وہ اس چوف پر لکھے "سام" اور وہال سے تو دوگیارہ ہوجانے نوٹن دن جو

میرے لیے یہ وفتری ماحول تھا، بیوروکریسی کا ماحول تھا۔اس لیے مجھے اچھانہیں

لگتا تھا لیکن اس کوکیا کیا جائے گراس وقت اور مینٹل کالج میں ماحول ہی تھا۔ انگر بزوں نے

مند و متان میں حکومت کرنے کا جو نظام بنایا تھا اُس کی ایک کے نشرہ صورت مجھے یماں نظر
آئی۔ پاکستان بن چکا تھا لیکن برب کو اب بھی پرنسیل بھا در لکھا جا تا تھا۔ انیبویں صدی کے

انگریز پرنسپلوں سے وقت پر دوایت بھی آد ہی تھی۔ پروفیسر وولز کے بعد پروفیسٹر فی تک پیللہ

قائم دہا۔ ڈاکٹر عبلد لٹنر بھی اُن کے نفتی قدم پر جیلنے کی کومشش کرتے تھے

میں اس مول سے مطابقت بیدا نہ کور کا۔

سید صاحب انتظامی معا طات میں بہدے سخت تھے سختی سے وفتری اصولوں کی پابندگا کو انتہاں بناتے تھے معمولی اطلاع بھی کی کو دہنی ہوتو با قاعدہ خط لکھا جا آتھا، وہ ٹا جو انتھا کا بی بناتے تھے معمولی سی اطلاع بھی کی کو دہنی ہوتو با قاعدہ خط لکھا جا آتھا، وہ ٹا تھا کا بی سے کہ سخط کے اور ان کا مول میں سیدصاحب وفت رسے لوگوں کو دن بھرمصروت دکھتے تھے منٹ منٹ بر کمرے میں گھنٹیاں بجتی دہتی تھیں اور جیرای اندر جا ما دہتا اور باہر آنا دہتا تھا۔

اگرچے سیدصاحب ابھی برنس بل نہیں ہوئے تھے مردت صدر تعبہ تھے بیکن اکیڈ مک اگون ذیب تن کرکے کا لج کا دا کو نظر لیت تھے ۔ نا لباً یہ دیکھنے کے لیے کہا ساد پرا ھا دہ جی یا نیا یہ دیکھنے کے لیے کہا ساد پرا ھا دہ ہیں یانیوں۔

اگر دن مجیب وغریب دا تعربوا میں جب اشان روا پرا بینے اور کیما فادس کے استاد مولانا فیموش الرحمٰن صاحب مرحوم اداس اور ذندگی سے بیزار میٹھے ہیں۔

مولانا فیموش الرحمٰن صاحب مرحوم اداس اور ذندگی سے بیزار میٹھے ہیں۔

مولانا فیموش الرحمٰن صاحب مرحوم اداس اور ذندگی سے بیزار میٹھے ہیں۔

س نے پوچھا"مولانا اکیسا مزاج ہے ؟ طبیت تو تھیک ہے؟ آب کھا داس اور پریشان نظراً رہے ہیں "

کف لگے کیا عرف کوں ؟ آئ ہے جو جس کلاس میں برٹھانے کے لیے بینیا تو سیدصاحب کی ایک چٹ ملی جس میں لکھا تھا کہ آپ آج تا خیرسے کلاس میں گئے ہیں نے اسی جسٹ پر لکھ دیا کہ میں میچے وقت پر کلاس میں گیا، اور پورا ایک گھنٹ میڈھایا۔ اس پر سیدصاحب نے یہ لکھ کرمیجا کہ آپ غلط کتے ہیں جھے اس سے پہلے بھی ایسا بخربہ نہیں ہوا،

طبيعت برمزه إ

میں جران ہوا۔ میں نے مولانا کوستی دی اور کھاکہ آپ ان چیوٹی چیوٹی ہاتوں کاخیال نہ کیجے کام توجیتا ہی دہتاہے۔ استاد کامر تبرہست بلندہے۔

لیکن مولاناکی ا داسی اور برایشانی کم نه بونی بیمار رہنے گئے اور بالاً خرجلد ہی اس وُنیاسے اُرخصت ہوگئے۔

اس زمانے میں شعبہ اردو میں ایک مدوگا رجمیل الرحمٰن تھے۔ نہایت مدد بن سے کرتے

ہے اور متعداور ذرمے والد آدمی تھے۔ شیعے کا وفتری کام نمایت محنت اور تن دہی سے کرتے

تھے جی سے شام تک دفتری کام میں مصروف دہتے تھے۔ دفتر کا کام گریر مجی ہے جاتے تھے۔
اتفاق میں سے ان کے والد دیو بند شلع سہار نبور میں بیا دہوئے توجمیل چار دن کی چیٹی لے کر
افعیں دیکھنے کے لیے ویو بندگئے لیکن والد کی طبعیت نبھی نمیس۔ اس لیے انھوں نے تالہ
وہا اور پائج دن کی مزیر چیٹی کے لیے درخواہت بیش کی۔ یہ تا د آیا تومیں اور وقار عظیم صاحب
دیا اور پائج دن کی مزیر چیٹی کے لیے درخواہت بیش کی۔ یہ تا د آیا تومیں اور وقار عظیم صاحب
نے پائج دن کی مزیر چیٹی ما نگی ہے "اس پر وقار عظیم صاحب نے کما" والد کی طبیعت ذیا وہ خرا

ہوگی اس لیے بجبور تو گئے ہوں گئے۔ انسان ہے س سیدصاحب کینے گئے "نیس، یہ خرا

ہوگی اس لیے بجبور تو گئے ہوں گئے۔ انسان ہے س سیدصاحب کینے گئے "نیس، یہ خرا

ہمارہ ہے ۔ چار بائن دن مزیر وہاں دہنا چا ہے ہوں گے۔ اس لیے یہ تار ویا ہے "اور کھرکا کے

ہمارہ کے سیار کارک سیدا حسان الحق کو ہلایا ، ورکھا کہ "چارون تک دوزاند سرکاری خرج پر ایک

تار دیتے دہئے جس میں کھنے کہ چیٹی منظور نیس ہوئی فرڈا والس کیے۔"

بیس کروقا رعظیم صاحب سے ندر ماگیا کئے گئے سید صاحب! ایک تارکا فی ہے جادعدو ار دینے سے کیا فائدہ ہوگا؟

سدما حب نے فرمایا" اس کے کہ بیل الریمل جین سے نہیں میں جارون تک روزا ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک دن بھی در بھی ایک دن بھی در بھی

وبال نه گذار كيس"

برس کروقارعداحب چپ ہوگئے۔ انھیں بہت صدمہ ہواد اس لیے کر انسان دوست آدمی تھے۔ میں بھی خاموش رہا۔

لیکن اس جلے نے میرے دل پرکٹاری کا کام کیا۔

ویے سیدصاحب میرے ساتھ بڑی شفقت اور بحبت سے بیش آنے تھے ہے ہے۔

کتے تھے آپ آگئے ہیں، آپ کی وجرسے شعبۂ ادوویں لکھنے پڑھنے کا بھی اجول بیدا ہوگا، آپ مضایین میں نے پڑھے ہیں، ما نتا رائٹ فوب لکھتے ہیں۔ بڑی خیال انگیزیا تیں کرتے ہیں، میں اب تک پرلنے، نداز کے مقالات لکھتا رہا ہول اب میں بھی نئے انداز کے نفیدی مقالات لکھتا رہا ہول اب میں بھی نئے انداز کے نفیدی مقالات لکھوں کرتے ہیں۔

لکھوں گا۔ طالب ملم آپ کے لکچروں کی بڑی تعربیت کرتے ہیں۔

یں ان کی یہ باتیں س کرہمیشر ہیں کہ شاتھا کہ آپ کی مجست ہے، ورنہ میں کسی قابل نہیں ہوں "

اس زمانے میں کیں نیں نے طالب علمول کوناول ،افسانہ، شاع ہی ، تاریخ اوب اور علامہ اقبال کی مقال کی مقال کی میں کے دیکے اور وہ ان لکچروں کوس کر دوش ہو کے بہوسکتا ہے کچھ فاکرہ بھی بھوا ہو۔

موسم گرماکی تعطیلات کے آغاز تک ببسلہ جاری رہا۔ اکتوبر بیں موسم گرماکی تعطیلات کے بعدجب پونیورٹ کھلی اورنیاٹائم ٹیبل بناتوں میں ایم اے کا میراہفتے ہیں صرف ایک گھنٹہ و کھا یا گیا تھالیکن ۲۸ گھنٹے اویب فاعنل کی جماعت کو پڑھانے کے لئے ویئے گئے تھے۔

یہ بات میری بچھسے باہڑھی کیونکہ یونیورٹی نے مجھے ایم اے اور بی ایک ڈی کے کام کے لئے خصوصی آ فرجھے کر بلایا تھا اور سینیر کھے لاکی AXIMOM تنواہ دے کر میرا تقرر کیا تھا۔ سے لئے خصوصی آ فرجھے کر بلایا تھا اور سینیر کھے لاکی میں میڈر بنا ویا جائے گا۔ اس وقت ریڈرکی کوئی کسا تھ ہی ہے وعدہ می کیا تھا کہ آپ کوجلد ہی کہ میڈر بنا ویا جائے گا۔ اس وقت ریڈرکی کوئی

پوسٹ نیں ہے بینیر کیجاد اور ریڈرگ تنخواہ میں صرف سوروپ کا فرق ہے۔ اور مجھے جونخواہ ریگئی ہے، وہ شعبے سے تمام اسا تذہ کی تنخوا ہوں سے زیاد دہیے۔

ان حالات کی روشنی میں ادیب فاصل کی جاعتوں کوسفتے میں کھا کیس گھنٹے پڑھائے

كاكام مجھے ايك مقامعلوم ہوا۔

سیرصاحب سے کہا توانھوں نے فرایا "آپ کا تقریب پوسٹ پر ہواہے، وہ
ادیب فاصل کو برخ ھانے کے لئے ہے۔ اس لئے آپ کو ذیا دہ کام اسی جاعت کا دیا گیا ہے۔
ریا ت میری بھی نہیں آئی اس لئے میں نے کہا کہ میں اس سے میں وائس جانسر ما
سے بات کر دں گا مجھے ہفتے ہیں ادیب فاصل کو ۲۸ گھنٹے پڑھا نا منظور ٹہیں ہے۔

چنائج میں نے وائس جانسلر کو خطاکھا۔ پر نیوک ٹی کے متقل وائس جانسارڈ اکر عُرِیْن کے متقل وائس جانسارڈ اکر عُرِیْن کے متقل وائس وقت اللہ ملک اس وقت اللہ وقت اللہ مقام وائس جانسار تھے۔ انھوں نے مجھے اپنے گھر بلا یا۔ میں شام کو ان کے گھر بم ، لا اُنس دوڈ پہنچا بڑی شفقت اور مجمد سے مے ۔ دودار کئی ۔ چپنے بلائی اور کھا ' یر فیصلی جے نمیں ہے ۔ اس کو تو سابق وائس جانسارڈ اکر عرصیات ملک اور نہر بیل ڈاکٹر برکت علی قرینی صاحب نے ذائی اس کو تو سابق وائس جانسارڈ اکر عرصیات ملک اور نہر بیل ڈاکٹر برکت علی قرینی صاحب نے ذائی ضلاکھ کر بلایا ہے اور آب کے تمام مطالبات منظور کئے ہیں ۔ آپ سے تو نہ یا دہ سے ذیا وہ فائرہ اکٹانا جائیے۔ آپ چند سطری کھو کر مجھے دید دیجئے ، میں اس پر اینا فیصلہ کھے ووں گا۔

میں نے تعمیل کی۔ دیمن صاحب نے اس پریمکم صا در کیا کہ ڈاکٹر عبادت کو وفتری عباؤں میں نے ایجا یا جائے ہوں ہاں کی خدمات سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانا عبی نے ایجا یا جائے ہوں اس کے انھیں ایم اے اور پی ایچ وای کا کام زیادہ دینا جاہے ۔ حواسینی را اندہ میں ہیں اس کے انھیں ایم اے اور پی ایچ وای کا کام زیادہ دینا جاہے۔ دیمن صاحب واقعی بڑے عظیما نسان تھے۔ انھیں انسان دکھتی بنیکی، خرافت اور عبیب کا بیکر کہا جائے تربے جانہیں و

يه الجمن اس طرح وودمونی -

چنداہ بعد واکر برکت علی قریشی صاحب لبنان کی سفارے سے استعفادے کز اورسٹل کالج کی پرسیلی پروائس آگئے۔ انھوں نے وائس جانسائے احکام جھے ایک، محط کی صورت میں لکھ کربھیج ویئے ۔ ان کی روشنی میں شعبے کے تمام اسا تذہ کے کام کا جائزہ لیا گیا اورائی اس اور دوسری جاعتوں سے الم نیبل میں تبدیلی کی گئی ، اب مجھے ایم اے کے جار پرچے شاعری ، تنقید، تا پیخ اوب اورا قبال چیزهانے سے لئے دیئے گئے وادیب فاصل کا كام تمام الما مذه مين برا برنقيم كرديا كبار مير صصف من بنف بين جار كھنے آئے۔

ظاہرہے کرسیدصا حب اس فیصلے سے کچھنوش نہیں ہوئے بلکہ ناراض ہوئے اور اُن سے ناروس ہونے کی وجہ سے کھنجاؤ کی جو فصنا پریدا ہوئی اس کا تجربہ مجھے اس سے قبل مجى نهيں ہوا تھا. مخالفت كا أيك طويل سلسله نروع ہواجس كوميں سخت حال ہونے

كى وحبه مصح جبل گيا. كونى و وسرا موتا تو بھاك بكليا۔

اس مخالفت کی دجہ سے وہ سکون نابید ہوگیا جوعلمی ا در ایمی کامول کے لئے صرور ہے میں پریشان رہنے لگا۔ بیری سوچنے لگاکہ روز روز کی اس بک بک جھک جھک سے کیا فا کدہ مجھے میں اور حلاجانا جا ہے لیکن الیوکن ایرانین کے ریڈر شوستری صاحب سومیری بددلی کا علم ہوا تو انھوں نے جھے سہا را دیا۔ مجھے اپنے کرے میں سے کئے. دیریک باتیں کیں سمجھایا اور کہاکہ میں اس سے قبل بھی بہاں عرصنہ وراز تک رہ چکا ہول، یہال کے آ دى ہيں .آپ حالات كواچى طرح مجهنا مول -آب اينے مضمون ميں بهت

كى شرت يجى خاصى ہے بعض لوگ اپنے مفاو كے بيش نظريہ نهيں جا ہے كہ آپ يهاں رہیں۔ اس میں ان کا نقصان ہے لیکن آب ہرگز کمیں اور جانے کاخیال ول میں نہ لائے گا۔ آپ تو بھال پرومبسراور رئیسیل ہوں گئے ۔ سارا نقشہ میری انکھوں کے

ا ورشوسرى صاحب كى باتين صحح ثابت بوئين مخالفت كے باوجود ميں

بنجاب بونموری میں اردو کا پروفیسزاور بنبل کا ہے کا پرسپل ہوا ،اور اور بنٹل لرننگ اور اسلامیات کا ڈین بھی ہوا۔

اس زمانے بیں پنجاب یونیورسٹی اورفیٹل کا لیج اورلا ہورکے وو سمے کا لیوں یس مجھے اچھے لوگ بھی ملے وال میں ڈاکٹر محکر با قرصاحب صدر شعبۂ فارس کا نام سرفیر ہے۔انھوں تے جھ برلعق احسانات بھی کئے جن کویس بھی فراموش نہیں کرسکتا۔آج بھی میں انھیں اپنامحن بھتا ہوں - اِن کے علاوہ اسلامیہ کا لج کے پروفیسرا وریرسیل يروفيسر حميداحدخال صاحب تصحبنهول نے مجھے بهبنته اپناچھوٹا بھائی بمحھا، اورہر معلطے میں میری مدو کی۔ إن كے احسامات كورى ميں كھى بھلانميس سكتا۔ ان كے راہے بھائى مولانا حا مدعلی خال صاحب مدبرً بهابول"ا وربر وفیسرمحمو واحدٌخال صاحب بھی میرہے تھے۔ کوئین میری گراز کالج کے ایک پرو فیسرواکراصا رطی خال صاحب بھی اس زمانے میں میرابست خیال رکھتے تھے۔بڑے بی مخلص و راج ت کے آومی تھے۔ ہمینندمیرا ول بڑھاتے تھ اوراکرز میرے پاس آتے تھے،ان کے علاوہ پروفیسرسید عابدعلی عابر پُرسیل دیال نگھ کالج اور پروفیسر نلام سطف تبسم پروفیسرگورنمنٹ کالج لاہورجی میرسرساتھ برای عبت سے بیش آتے تھے۔ ہا بول کے ایڈیٹرمیاں بشیراحمد صاحب،مصورمشرق عبلدار من چغتا نی ،اسلامیر کا نے لاہورکے واكرا أثيرا وزين صاحب كى بے يا إل شفقنت اور يجبت بھى مجھے حاص تھى، اور وہ بھى مجھرسے برائے ہی خلوص اور جمیت سے ملتے تھے اور ہمیشہ میری مدو کھنے کے لئے نہا درہتے تھے۔ لاہود کے نا نثري مين چود هري بركت على برجو د هري نزيما حمَّه بينيخ محمَّدا ننرت ا درمي طفيل صاحب بهي میرے ماتھ بڑی مجست سے بیش آتے تھے اور میرا بست جبال مکھتے تھے۔

ان بزرگوں اور دونتوں نے اس زمانے میں ہمیشہ میری ہمیت افزائی کی اورمیرے لئے زبینت کرنے اور زندہ دہنے کا سامان بیدا کیا کا کے اسا تذہ میں ڈاکٹر دا نا احمان اہلی کئے زبیست کرنے اور زندہ دہنے کا سامان بیدا کیا کا کے اسا تذہ میں ڈاکٹر دا نا احمان اہلی ڈاکٹر ابواللیت صدیقی ، پرونیسروقا رفظیم مولانانو رائحن خاں اورمولانا صادم کی شفقت اور مجبت

گی وجرسے میراول بیال مگ گیا، اور میں نے کھی کی اپنے آپ کو بیمال ہے یار و مدد کا رہیں بھا،
اسا تذہ کے ساتھ ساتھ طالب علم بی مجھے ایسے ملے جو ہر و قت جال نثار کرنے کے لئے تیار دہتے
تھے ۔ آج یہ شاگر و دور دور تک بھیلے ہوئے ہیں اور عوست و احترام سے بیش آتے ہیں ۔ ان
سب کی مجست کو میں اپنی زندگی کا بہت بڑا ممرا یہ بھنا ہوں.

لا ہورا دیوں ، شاعروں اورفن کا روں کاشرتھا بہاں میں نے جو تہذیبی اور تقافتی ما حول ديكيما، وه دنيا كيكسى اورشهرس مجھے نظرنييں آيا-اس شهريس بريرها لكما آدى مجھے ا دب سے دلچیبی لیتا ہوا نظرآباد، وراوب سے اسی تحییبی نے ان میں سے خاصی تصراد کواویب ، ورشاع ربنا وبإربهان ادبی انجمنون کی بهتات دکھی اورسب کوفعال اورمستعدیا با جلقه<sup>ر</sup> ارباب ِ ذوق كوان سب بين زيا وه با قاعد وا ورمستعد د مكيما عطقے سے ميرا تعلق پرا ناتھا اس كے بس با قاعد گی ت براتواد کو اس مے جلسوں میں جا آنھا ، ان جلسوں میں اعلیٰ بائے کے تنقیدی مقالا ا فسانے، غربیں اور طبیں بڑھی جاتی تخبس، اوران پر بلندمعیار کی تنقید بھی ہوتی تھی ،اس زیانے ہیں شد قيوم نظر يوسعت ظفر، نا حركاظمى ، احمَّد مثناق ، منتوّ ، اتظار مين، اسے حميد، مولا نا حا مطلحاں مولانا صلاح الدين احمدُ وزيرة غا، يروفيسربيدو قاعظم واكرا بوالليث صديقي ، اعجاز بالوي ا صنیا جالندهری انجم روما فی رعبار لمجیدهی وغیره با قاعد گیسے نزریب ہوتے تھے وائی ہم سی اے کا ہال (بورڈ روم کھیا بھی بھرا رمتا تھا۔ پنجصوصیبت میں نے اسی شہریں دکھی کا دبی جلسوں میں لوگ بہت بڑی تعداد میں شریک ہوتے تھے اور آخر وقت تک میٹے رہنے تھے راکتاتے نہیں تھے ۔خاصی علمی اورا دبی فضائعی۔

اں لئے یونیورٹی اور اور نیٹل کا لیے کے روح کُش ماحول کے باجو و میرا دل یہاں اگ گیا اور میرا وقت اچھا گذرنے لگا۔

لا ہور آنے کے جندمینے بعدہی میرے خاندان کے تمام افراد بھی مکھنو سے قاہور ہی کے ۔ گئے۔ شروع شروع میں توان لوگوں کو ہماں بڑی تکیف ہوئی ،اس وقت تک تومیرے پاس سرچیانے کی جگہ کے بنیں تھی بیں خود کسی کے ہاں مھان کی جینیت سے رہ دہاتھا۔ ظاہرہے کہ کسی عزیزیا دوست کے ہاں دس بارہ آدمی نہیں سماسکتے تھے۔ میرے پرانے ناگر دعیاس احرکر عباسی مرحوم اس زما نے بیں روزانہ میرے یاس آتے تھے۔ میں نے اُن سے ذکر کیا آد کھنے گئے اس سے ذکر کیا آد کھنے گئے اس جوائے بہوٹل کیا تھے۔ بہوٹل کیا تھے۔ بہوٹل کیا تھے بین بیس وو کرے آیہ جانے والے کو ہوٹل الاسٹ ہوا ہے بہوٹل کیا تھے۔ بس چھوٹے فالی کرے بین بیس وو کرے آیہ کے لئے ان سے حال کروں گا۔ دوسرے دن جو کو وہ میرے یاس آئے اور کھنے گئے عباوت صاحب! کروں کا انتظام ہوگیا ہے۔ البینہ فرنچ دغیروان کروں بین نہیں ہے لیکن اس کا بھی انتظام ہوجائے گا؟

مرا طرح ور بینے دینے دان کے بارہ افراد واہگہ کے راستے کا ہور پہنچے بیں نے ان کو مرک میں اس کا بھی ان کو مرک ان مقال کروں بین نہیں ہے۔ اس کا مرک دانسے کا ہور پہنچے بیں ان کو مرک مرک میں اس کا بھی دانس کے بارہ افراد واہگہ کے راستے کا ہور پہنچے بیں ان مقال کرد کی در اسے دان کا مرک میں میں اس مقال کرد کی در اس میں اس کا بی کا در اس میں اس کا بی در اس میں اس کا بی در اس میں اس کی در اس میں اس کا بی در اس میں اس کا بی در اس میں اس کی در اس میں اس کا بی در اس میں اس کو میں اس کی در اس میں بین در اس میں اس میں اس کی در اس میں اس کی در اس میں اس کا بی در اس میں اس کا بی در اس کی در اس میں اس کا بی در اس میں اس کی در اس میں اس کا بی در اس کی در اس میں اس کی در اس میں در اس کی در اس میں کی در اس کے در اس کی در اس کی در اس کی در اس کو کی در اس کی در اس کی در اس کی در اس کے در اس کی در اس

نام کومیرے خاندان کے بارہ افراد واہگہ کے راستے الہور کہنے ہیں نے ان کو میکوڈر وڈیران کروں میں بنجا یا، فرش پر بسترگوا نے سامان زیادہ تھا، س لئے اور فیٹل کالج ہوسک کے دو کروں میں دکھا اور اس طرح ہم باقاعدہ مہاجر ہوگئے کئی ہفتے فرش پر بوتے دہ مہاجر ہوگئے کئی ہفتے فرش پر بوتے دہ مہاجر ہوگئے کئی ہفتے فرش پر بوتے دن میں کئی کئی جو کی انا میک اور میں کئی کئی جو کہ انا میک اور میں کئی کئی جو کہ کا تا میا ہے دن میں کئی کئی جو کہ کا تا ہے ۔

بیشترجانے والے جب ہم لوگوں کو اس حال میں دیکھتے تھے توان ہر دقت ماری موجاتی تھی بہتر جانے والے جب ہم لوگوں کو اس حال میں دیکھتے تھے توان ہر دقت ماری اور ہوجاتی تی بھی بہتر وسیحاتی اور کا لم گرام بن (میاں محد نفیع) سے ایک ون ملاقات ہوئی اور میں میں نے اپنی بیٹیا اٹھیں نائی توان کی آنکھوں میں آنسوآ گئے ، اور وہ واقعی رونے لگے ، کم و بیش ہی کیفییت میں نے کئی اور دوستوں اور جانے والوں کی دکھی ۔ لا ہمور کے لوگ بڑی مجہدت کے لوگ بڑی کے دیگ ہے ۔

اس عرصے میں مختلف لوگوں کی کوسٹنٹوں سے کئی کو کھیاں میرے نام الاٹ ہوئیں اور تجے سے کما گیا کہ ان میں جو مہا جر بیٹے ہیں ، انھیں پولیس سے مکلواکران پر قبصنہ کرلیجے۔ لیکن میں خود غرض اور سفاک آوی نہیں مخفاہ اس لیے جھے سے بیسب کھے نہ ہو سکا اور الاٹ ہیونے کے اوجو د مکان مجھے نہ مل سکا۔ ایسا مکان جو دو سروں کو تکلیف دے کرماصل

سیاجائے، مجھے نہیں چاہتے تھا۔ چنانچہ ہیں اس معالمے ہیں ناکا می سے مطابقت پیداکر کے وقت گزارتا رہا ، اور میرے گھروالے اسٹی کلیفیں اٹھاتے سے جن کا اس سے بل انھیں کہی تجربہ نہیں ہوا تھا بیک وہ لوگ خوش تھے ، اس لئے کہ اب وہ پاکستان میں تھے جو مسلمانوں کی مجربہ نہیں ہوا تھا بیکن وہ لوگ خوش تھے ، اس لئے کہ اب وہ پاکستان میں تھے جو مسلمانوں کی مملکت تھی ، اور جہاں انھیں پیخطری میں تھا کہ کوئی انھیں مارسے گا یا ان سے گھر برجملہ کرے گا اور لوٹ مارکرے گا۔

میں ون دات مکان کی تلاش میں سرگرواں رہتا تھا لیکن مرکان کا اس زمانے ہیں ملنا نا ممكن تھاكيونكە بىنى مكان جوہند وچھوڈ كركئے تھے ان يرمها جروں نے قبعنه كرد كھا تھا۔ مقا می مسلمانوں کے مرکان بہت کم تھے ۔اس لیے مرکان کا کرائے پرمانا نامکن تھا . ایک ون میں مکان کی تلاش میں نیاے گنبرے پاس سے گزررہاتھا توخیال آیاکہ شابدة غاصن عابدي لا موريس حبيب بينك كركسى برايخ كيمنيج بين، ونهيس للانس کیا جائے ۔ چنا بخدمیں بینک اسکوار کی طرف جبل دیا۔ حبیب بینک کی شائے ہیں گیا تو و مکیھا سامنے آ خاص عا بری مبنجرکی کرسی پر بیٹے ہیں کئی سال سے بعد ملاقات ہوئی بجبی كے ساتھى تھے ربڑى مجست سے ملے سكے سكايا ، حال احوال پوچھا ، جائے منگوائى اور ديرتك باتیں رتے رہے۔ دوران گفتگو دتی کی تباہی اور لاہوری مکان ندملنے کا ذکر ہی ہوا۔ بین کرا خاص نے اپنے بینک سے ایک افسمظرخال صاحب کوبلایا اور ان سے کہا "خاں صاحب اگرة ب کو لائل پورپوسٹ کردیا خاسے تو کوئی محلیف توہنیں 12 8 3°

اٹھول نے جواب دیا" اکل پوریس مجھے آرام ملے گا" آخاص نے کما" بس آپ لاکل پوریلے جائے۔ وہاں آپ کو ہینک کی طرف سے مکان بھی ملے گا، اور دوسمری تمام سہولیس بھی فراہم کی جائیں گی ۔ آپ کا جو ذاتی مکان بہاں لا ہوریس ہے ، وہ آپ مجھے وسے دیجئے ، اس کمامعقول کوایہ آپ کو ملے گا " یہ کہ گرآفات نے خال صاحب کو دخصت کیا اور جیسے کہنے لگے! بو پیمئی مگان کا انتظام ہوگیا۔ تم فی الحال دوایک وی بعداس میں چلے جاؤر وہاں آرام ملے گا۔ وہاں پانی بجبی فاش سب پچھ ہے ، چاد کمرے ہیں ، لا ہو دامیر ومنٹ ٹرسٹ کے جریس ، طفرالات ہے ۔ فاش سب پچھ ہے ، چاد کمرے ہیں ، لا ہو دامیر ومنٹ ٹرسٹ کے جریس ، طفرالات ہے ۔ فارٹر سمن آبادی ہے ؛

ورسرے دان میں مکال ویکھنے گیا۔ واقعی اجھا خاصا مکان تھا۔ سامنے برط ورسرے دان میں مکال ویکھنے گیا۔ واقعی اجھا خاصا مکان تھا۔ سامنے بست برط الدن بھی تھا ۔ چاد کمرے نھے دالان بھی تھا میلی تھا کہا ہی تھا ۔ فاص سب سولتیں اس مکان میں موجود تھیں ۔ وقیل دان کے بعد خال صاحب تولائل بور چلے گئے اور ہم لوگ ان کے نے مکان میں موجود تھیں ، وقیل ہوگے۔ صوف بچاس دوہے اُس مکان کا کرایہ تھا،لیکن اس مران کے نے مکان میں جو آرام ملا دو ہزادوں روپ کرائے کے مکان سے کم نہ تھا۔

ا فاصن نے چندمنٹ میں یمئلم کا کردیا میں اس کی قرت فیصلہ سے اور مجبت اور محدروی کے جذبے سے بہت متا نز ہوا ، جرکھ اس نے کیا، اور جس طرح کیا خاید میں کھی اس طح منیں کرسکتا تھا جی چا ہتا تھا اس کا شکر میہ اواکر ال لیکن وہ میرا بجین کا دوست اور ساتھی خال سے میری بے کھی تھی ۔ اس کا شکر میر کیا اور کیسے اواکر تا ، ادبتہ آج تک میں اس کو دھائیں و بتیا ہوں .

اب مکان کا انتظام ہوگیا، اور سر جیبانے کی جگہ مل گئی قرمیں نے بڑھانے کے ماتھ ساتھ اپنے علی ادبی کاموں کی طوت توجہ کی۔ لا ہور کے علمی اوبی ما حول نے مجھے زیاوہ کام کے خوات داخب کیا۔ اور جندیاں میں میری گئی کا بیں جیپ گئیں "ار دو تنقید کا ارتقا ہے کہ اور حل کی طوت داخب کیا۔ اور جندیاں میں میری گئی کا بیں جیپ گئیں۔"ار دو تنقید کا ارتقا ہے کہ آگئی۔ اس کے بعد میں نے عزل کے مومنوع برکام کیا اور عزل اور مطالعۂ عزل کے نام سے بانچ ہے سومنھا سے کی کا بیاری جیسے اور دو ڈاکٹر مولوی عبلہ لی تے اور دو چاکتان کی طوف سے نمایت اہتمام سے شائع کیا اور اس پر بید رائے ظاہر کی کہ اس کتاب کا مونوع عزل ہے ارتقار اس کی اہمیت ، اس کے جالیاتی پہلو، حید بید عزل ہے ارتقار اس کی اہمیت ، اس کے جالیاتی پہلو، حید بید

جانات اوراس كم متفل ، غرض مربها ويربهت في اوربهيرت افرور بحدث كى م اور غ ل معضعلق تمام مسائل كالنفيدي تجزيه كياب جندمفاين عزل كے اصول كى تنقيديں ہيں اورجندغول سے ارتقاریر . غول پرایس جامع تاب جس میں غزل پراتفسیل سے بحث کی گئی ميور اب يك فيد للهي كني . واكر عبادت صاحب ار دوكے متنا زنقا دول ميں ميں اوران كا انداز تنقیدا متیازی جیشیت رکھتا ہے ہے اوراس رائے کوانھوں نے کتاب کے فلیب برنمایاں کرکے ننائع کیا۔ بیرب کچھمولوی صاحب مرحوم کی شفقت اور مجبت تھی کہ انھوں نے بیسب پھ الكه كرميرى ممت افرائى فرمائى ورية مين اس قابل نميس تها . اس كے بعد الجين ہى كى طوت سے آيا اوركاب روايت كى ابميت "شائع بهوى جن مين غالب، حالى ، وآغ اورصرت برحقيقي اور تنقیدی مقالے تھے۔ بر بھی تقریبًا با پنج سوصفی ت کی کتاب تھی۔ اس کے علاوہ انجس سے خطبات علدلتی اورمقد مات عبارلی بھی شائع ہوئے بمیرسے مقیدی مضامین کا پہلا ایریشن كمنتبئاروولا بورسے ٹنائع بواتھا۔ اب اس كا دومرا المرئين ترميم واصا فركے ساتھ الدومرك لاہورسے شائع ہوا۔ ان تمام کما بول پرحکومت پنجاب اور پنجاب یونیورسٹی کی طون سے انعامات دى كے ، شايداس كئے كه ان موصات برائي كك كوئي خاص كام نهيں مواتھا.ورىن ون ميس كونى خاص بات نميس تحى .

ان کابوں کوٹ کے بعد میں نے مومن برکام تروع کیا، اورکی سال کی سلسل اوران تھک محنت کے بعد بڑے سائز کے تقریبا چھ سوصفی ت کی ایک کا ب مومن اور مطالعہ مومن تیا رکی جو کراچی سے شائع ہوئی۔ اس میں مومن کی زندگی بخصیہ ت ، احول عزل گوئی اور تنظیدی مطالعہ تھا۔ اس کتاب کو او بی صلفوں میں بہت سرالا گیا، شا بد اس وجہ سے کراس سے قبل مومن کا مطالعہ تجزیاتی انداز میں اتنی تفصیل سے نہیں کیا، شا بد اس وجہ سے کراس سے قبل مومن کا مطالعہ تجزیاتی انداز میں اتنی تفصیل سے نہیں کیا گیا تھا۔ ہا ہر سے ملکوں میں اس کتاب کی شہرت ہوئی۔ اس کتاب کو ڈی چھ سوصفیات کی شائع ہوئی۔ اس کتاب کا بھی بہت چرجیا ایا ہرمیری ایک کتاب کوئی چھ سوصفیات کی شائع ہوئی۔ اس کتاب کا بھی بہت چرجیا ایا

اورنیل کالج میں ملی فضا تو تھی لیک گھٹی کا احساس بہت ہوتا تھا بیشتراسا تذہ کی زندگی مارل نظر نہیں آتی تھی۔ اکثر مکتبوں اور سجدوں کے تعلیم یا فئۃ تھے کیا پھرو بہا توں سے آے تھے اور نخصی کی کہی کہی متوسط طبقے سے تعلق دکھتے تھے جھوں نے اعلی تعلیم کا جھی احول نہیں ویکھا تھا۔ بیٹرخص کی کہی نفسیاتی تھے۔ کوئی کسی پراعتماد نہیں میں جھگڑ ہے فسا و بہت تھے۔ کوئی کسی پراعتماد نہیں کرتا تھا۔ اس سے خط نے بیٹرخص کو خود رحق اور سقاک بنا ویا تھا۔ اُن کی زندگی کے فیصلے کوئی کے موقع پر بھی دوانیاں یونیورسٹی کی سطح پر بھو نے تھے۔ اس لیے معمولی کی سی ترقی کے موقع پر بھی دوانیاں اور پر بھو نے تھے۔ اس لیے معمولی کی سے موقع پر بھی دوانیاں

بهت بوتی تعین جن می جمیشه سازش کا رنگ و آ بنگ بیدا بوبا تا تھا۔

اورم سب اس مادش کے احوال میں زندگی بسرکردہ نے مجھے اس ماحول سے خت المجن ہوتی تھی اور میں خاصا پریشان دہتا تھا ہیں نے اپنی زندگی اب تک کھٹو یونیورٹ اور دہلی اپنی ہوتی تھی اور میں خاصا پریشان دہتا تھا ہیں نے اپنی زندگی کا معیارتھی، جہال کوئی کسی کوستانا شہیں تھا، کسی کہ گرای نہیں اچھالی تھا، پریشان نہیں کرتا تھا، جہال فکر وخیال کی مکل آزادی تھی۔ لیکن یہاں ہرخض ایک و و سرے کوم دیشان کرنے کے در پ دہتا تھا۔ آزادی جیال نام کو نہیں تھی، خوف و ہراس کی فضاتھی اور اس صورت حال نے اس علی ادارے کو اچھا خاصا اکھا کہ ہونا دیا تھا۔

یہ تو شرابک تعلیمی اوارے کا تذکرہ تھا جس سے بیس براہ داست منعلق تھالیک اسس عرصے بیں براہ داست منعلق تھالیک اسس عرصے بیں وطن عزیز میں میں سیاسی طور پر ایسے حالات بریدا ہوتے دہے جن کی وجہ سے اتباعی

زندگی ایک عذاب میں گرفتا د نظراتے لگی۔

ایک دن سیر اعلان بهواکه وزیر اعظم پاکستان نواب زاده لیاقت علی خاب صاحب یونیورسٹی گراؤنڈیں کوام سے خطاب کریں گئے میں بھی جلے کے وقت پونیورسٹی گراؤنڈینھا۔ جسم مرقع ہوا۔ نواب زاوہ صاحب نے تقریر شروع کی نیکن چند مند میں حا عزین جلسما کھاکہ كوا اوران كے خلات نعرے لكانے سكے بدت ہوٹنگ ہوئی پولیس نے مراخلت کی کوسٹش کی تو نواب ڈاوہ صاحب نے بہ اوا زبلندان کوروکا اورکماکد اس وقت میں پاکتا سے وزیر عظم کی حیثیت نہیں بول رہا ہول میل لیگ سے ایک لیٹد کی حیثیت سے تقریر كردم مول ين حيران تحاكه يرسب يكيكول مود باسد. نواب زاده صاحب توملم ليك كے سرد لعزيز ليڈراور قائد اعظم كے قابل اعماد ساتھى ہيں ان كے خلاف يہ بالكام كيول ہور با ہے بعین لوگوں سے معلوم ہواکہ اس ہنگا مے سے پیچھے کوئی خفیہ ہاتھ تھا۔ پھرسال بھرکے اندر نواب زادہ صاحب کوراولپنڈی میں گولی کانشانہ بنادیا گیا، اس سازش میں کون لوگ شریک تھے اللہ تھا لی ہی بہتر جا نتا ہے ۔ ابھی تک فون کھلانمیں نواب زاوہ صاحب کے انتقال کے بعد خواجہ نا طمالدین صاحب نے ملک کومنیمالا لیکن سازشیں الینی بھیس کہ وہ ان کی تاب مذال سکے گور نرجزل سے وزیر اعظم ہوئے لیکن ان کے بعد ہر چیز منتشرہوگئ ملک غلام تھرنے المبلی توڑوی ، مارشل لا لگنے لگے۔ وس پندرہ سال میں کئی دفعہ مارشل لار لگائے گئے میں جے تسم کی سیاست ختم ہوگئی۔ زبال بندی کا دوردورہ ہوا۔ لوگ کھانے پینے اورجا کدا دیں بنانے میں مصروف ہو گئے۔ اوداس طرح پاکستان کے تاج محل میں منصنے پڑگئے۔

ان حالات کو دیکھ کرکلیج منہ کوآ تا تھا۔ طبیعت پریشان رہی تھی۔ سوائے و ماکرنے مے اور کوئی حیارہ نہ تھا۔

ان حالات میں اور نیٹل کالج اور پونیورسٹی کی فضلکیے بدلتی ؟ پہاں کے حالات

توروز برروز برسے برتر ہوتے گئے۔

یں اور نیٹل کالج میں سینیر تھے ادکی حیثیت سے آبا تھا۔ میں نے ور نواست نہیں وی تھی ۔ ونہور ٹی نے بحیے خصوصی آفر بھیج کر اس و عدے کے ساتھ بابیا تھا کہ اس وقت ریڈر کی ورٹ نیس ہے اس لئے میں سینیر کی و نئی پوسٹ نمیں ہے اس لئے میں سینیر کی وشب قبول کر اوں تخواہ کے اعتبار سے سینبر کی وارد دریڈ رمیں کوئی خاص فرق نہیں ہے ۔ جلامی مجھے دیڈ د بنا دیا جائے گا۔ لیکن دیڈ ا

سے توایک زمانے تک پوسٹ کا است تھا دسی نہیں ویا گیا یونیوسٹی کے قواعد و صوابط کے مطابق ایساکرنا حزوری ہوتا ہے واس کے لئے جیلے بھانے تلاش کئے گئے وروس سال کے اس كوالتوايي ركھاگيا \_لكن بالآخر خودوائس جانسلرميا كفضل حسين نے اس كے بارسے يس فيصله كمياً جينا نجير يوسك كالمت تهار ويا كيا. ورخواستين أبين . كام كى حاتئ يرثم مال كصلية مبصر مقرد كئے گئے . انھوں نے دائے میرے حق میں لكھ كريجى ايك مبصر نے مجھے ذاتى خطابى لكھا جِس كامضمون بيرتهاكة ب سے ميرے واتى تعلقات نهيں بيں ميں آب كود اتى طور برجانتا ہي نیں بیکن آپ کی مخالفت کا حال دمکھ کرمیں نے عزوری جھاکہ آپ کویہ واتی خطالکھوں التدتعالیٰ آپ کواپنی امان میں رکھے! میں نے اپنی زندگی میں کسی شخص کی اتنی اور اسی محا نہیں مکھی مغربی اورشرتی پاکستان میں رہنے والا ار دو کاکوئی اہم آ دی ایسانہیں تھا رجس میں میرے داما دا دربیٹی بھی شامل ہیں ،حس نے کسی سے کہنے پربیرند لکھا ہوکہ آب بہت خراب آدمی ہیں اور مکھنے پڑھنے سے آپ کا کوئی تعلق نہیں۔ اس لئے اپ کو یونیور سٹی میں نہیں ہونا جا ہئے۔ میں آپ کو صرف ایک لکھنے پڑھنے والے کی چندے سے جانتا ہول اور آپ کی تحریروں کا مداح ہوں ، اس لئے مجھ پران باتوں کا کوئی اٹرنہیں ہوا بیں نے دائے آپ کے حق میں دی ہے لیکن سوچاکہ آپ کو مخالفت کی فضا سے طلع کروں تاکہ آپ نخالفین سے بے خبر نہ رہیں اور اپنی حفاظت کریں۔

خیرتوی اس مخالفت سے با وجو د شعبہ ار دومیں قرید دلینی ایموسیٹ پر وفیسر ہوگی۔
اس کی اہمیت اس وج سے تھی کہ ریڈرسی آئندہ ار دوکا پر دفیسراور صدر شعبہ اورا درنیل کالج
کارٹر جال ہونا اوراسی وجہسے شخالفت میں آئی شدت پریدا ہوئی، ورمذیبہ قوروہ کی فاعن ایمیت نہیں تھی۔
کا معاطمہ تھا اس کی کوئی نا می اہمیت نہیں تھی۔

لیکن ریڈرٹ کی کامیابی کے بعد جو کچھ میرے ساتھ ہوا ، اس کا اس مذب نیاضوصًا یونیوسٹی کی نضایس کوئی تصوری نمیس کرسکا۔

یے فبلڈ ارش الوب فال کی صدارت کا ذما نہ تھا۔ ما رش لا کی حکومت تھی ، س حکومت سے نے ایک حکم جاری کیا تھا کہ یونیورٹیوں میں جو بھی تفرد کیا جا ہے اس کی کلیرس بھی حکومت سے حاصل کی جائے مقصداس حکم کا بیرتھا کہ پولیس کے ذریعے بیمعلوم کیا جائے کرجس شخص کا تقرر کیا گیا ہے اس کی حضالات و فظریات کیا ہیں .

پینا پیداس مقصدکے لئے ایک دن حفیہ پولیس کا ایک آدمی میرے پاس کا لیج بین آیا اور کھنے لگا میرانام ندیر احمراناه ہے میں پولیس کا انسپکڑ ہوں آپ کے بادے بیں پیج معلویات ماس کر گا چا ہتا ہوں ۔ بید معلومات میں دوسرے لوگوں سے بی حاصل کرسکا تھا لیکن میں نے یہ سوچا کہ آپ تو بہت بولید کھے آومی ہیں ، استاد ہیں ، اویس ہیں آپ کی بڑی تمرت ہے ۔ اس لئے مناسب ہو گا کہ خودآپ سے بیمعلومات حاصل کرکے اپنی د پورٹ لکھ دوں رسی بیا سے منان ہوں ۔ آپ کے علمی دبی رسی بیا نہ طور پرجا نتا ہوں ۔ آپ کے علمی دبی کام سے بی واقعت ہوں ، آپ کے خیالات کا بھی علم ہے ۔ لیکن سوچا ایک وفعہ آپ سے مل کر کام سے بی واقعت ہوں ، آپ کے خیالات کا بھی علم ہے ۔ لیکن سوچا ایک وفعہ آپ سے مل کر بیا تین کہ دوں اور نٹر مندہ ہوں ؛

یس نے کہا" ٹا و صاحب! تشریف رکھنے اور جوباتیں کرنی ہیں کر لیجئے اُس نے پھراس تم کے سوال کئے کا اس بے کب پاکستان آئے ؟ یونیوری میں کنے مال سے ہیں ؟آپ کی کون کون سی کتابیں ٹائع ہوئی ہیں ؟ آپ سے خیالات ونظریات کیا ہیں ہا۔ ان سوالوں سے جواب میں نے اسی وقت دے دیئے۔

نذیراحداثا ویہ بایں کرمے جلاگیا۔ چلتے وقت اس نے کہا۔ بیں چندروزیں ربورے وے دول گا۔ اور آپ کو تقرر کے کا غذات یونیوکسٹی سے مل جائیں گے ؟

ين نے كماستكريد!"

لیکن ڈیرطھ دومینے گزرگئے۔ یونیورسٹی کے پاس کارس کی دبورٹ نہیں آئی۔ بس نے دجبر ارسے پوچھا تو انھوں نے کھائفدا جانے کیوں تا خیر ہورس ہے۔ رسمی سامعا ملہ ہے۔ تاخیر کی وجبے میں نہیں آتی یہ

يں چب ہوكر بياله رما -

وو میلئے کے بعد مذیر احد شاہ البیکر میرے پاس پھر آیا۔ کے لگا" بیرکسی فتین کے سلے میں آزاد تشمیر جلاگیا تھا۔ آپ کی دبورٹ کے سلط میں پھر آپ کے پاس آیا ہوں۔ افوس سے کلیرٹ ربی ایسی کی کسی میں آپ کو بہ بتائے افوس سے کلیرٹ ربی ایسی کی کسی میں آپ کو بہ بتائے کے لئے آیا ہول کہ آپ کے خالفن نے پولیس کے بعض افسروں کو آپ کے خلات خوا جائے کیا کیا کی کھی کھی کھی کھی کھی کھی کھی ہے۔ پولیس کے بعض افسروں سے ذاتی طور بر بھی ان بڑول نے دابطہ قائم کر دکھا ہے۔ اب ڈی آئی جی صاحب نے ایک کمیٹی بنا دی ہے۔ اس میں یہ معاطم بیش ہوگا ۔ اب کی اس کی کوئی خاص اسمیت نہیں ہے، ان ارالتہ پرسوں آب بیٹ معاطم بیش ہوگا ۔ اب یا قول سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ مخالفت کی یہ صورت اپنی طلائر مت میں میں نے کہلی دفعہ دکھی ہے۔ پولیس کی ملازمتوں تک میں کھی ایسانیں طائر مت میں میں نے کہلی دفعہ دکھی ہے۔ پولیس کی ملازمتوں تک میں کھی ایسانیں ہوتا۔ یہ نیورسٹیوں اور کالجوں میں قواس کا تصدید کھی نہیں کیا جا سکتا ہوا سکا ۔

اب بیں نے سوچاکہ اپنا اٹر استعال کرنا جلہیے خفیہ پولیس کے ایک ایس بی ملک حبیب کشت کے ایک ایس بی ملک حبیب کشیات سے ترجمے وغیرہ کے لیے بین حبیب کشیات سے ترجمے وغیرہ کے لیے بین

بچے سے علمی مثورہ کرتے تھے ۔ پڑھنے لکھنے سے اٹھیں دیپی تھی میں نے اٹھیں فون کیا۔ اٹھوں نے کمیٹی کی میٹنگ کی روداد سنائی ۔

كن يك يس نهي جا بت تفاكر آب كواس كهنيا بات كا علم بولكن اب علم موسى كيا ب توسينے ،آپ كے مخالفين ايسے بيں جوغالباً پوليس ميں رہ چكے بيں۔ انھول نے زمين آسان کے قلابے الا دیے ہیں کمیٹی کے بعض ممبرول سے میٹنگ بیرکسی پولیس کے ملازم سے بدکملوایا کہ یہ توکمیونسٹ ہیں "چونکہ او بیوں کے معاملات میرے سپر دکئے جاتے ہیں اس لئے کمیٹی سے صدرنے جھسے پوچھاکہ آپ کی کیا رائے ؟ -- بیں بھرا بیٹھا تھا۔ بیں نے کہ ڈاکٹر صاب بندرہ سولہ سال سے یونیورسٹی میں ہیں ۔ان کی تمام کتا ہیں میرے یاس ہیں میں نے ان کا جائزہ لیا ہے ، مجھے توان کے ہاں کوئی لیبی بات نظر نہیں آئی۔ وہ تواد بی موصوعات پر لکھتے ہیں۔ اسلامی تصوف سے انھیں دیے ہی ہے . بزرگان دین اورصوفیائے کرام مے کارنامول پر انھوں نے ا دب کے حوامے سے بہت کچے لکھاہے۔ اوبی موضوعات بیں کمیونزم کماں سے آگیا ؟ ہر تخص کے کچھ نیا نفین بھی ہوتے ہیں ۔ خاص طور پرجب کسی جگہ کے لئے مقابلہ ہوتاہے تو وہ مرطح براس طرح سے بھکنڈے استعال کرتے ہیں ' یہ ہما رے معاشرے اور تعلیمی احول کی تیمتی ہے ! ایک پروفیسر ویندرو سال سے یونورٹی میں کام کردہاہے اس کے بادے میں آج آپ کو بیطم ہوا ہے کواس کے خیالات خواب ہیں " میری یہ باتیں سُن کمینی نے متفقہ طور بربی فیصلہ کیا کہ کلیرس رپورٹ فوڈ ایجے وی علئے۔ دوایک ون میں رپورٹ یونیورٹی کو ال جائے گی . آپ اس کا کھ خیال نہ کیجئے !

میں برباتیں من کرحیران ہوا اور بیسوچتا رہا کہ مخالفین اتنے ذیل، اتنے کیئے ، اتنے جھوٹے اور اتنے مکاریمی ہوسکتے ہیں۔

قصد مختصريدك بيدمعا ملداس طرح بخيرو فولى طے بوا .

یہ ماحول تھاجی کے سائے میں میں نے عرعزیز کا بدترین زمانہ گذارا ۔ یہ توایک واقعہ تھا۔ ایسے خداجانے کتنے کی واقعات سے مجھے اور بعض ووسر سے اساتذہ کو دوجا رہونا پڑاجی کی وجہ سے زہن برہمیشہ ایک بوجو سارہا ورطبیعت بدمزہ رہی لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری اور عمول کے مطابق اپنے کاموں میں مصروف رہا۔

اس میں کھے پر دونشینوں کے بیراکرنے میں کون لوگ نفریک تھے؟اس کا مجھے بخوبی علم تھا۔ ایسے اس میں کھے پر دونشینوں کے بھی کام آتے ہیں لیکن میں انھیں بے نقاب نہیں کرنا جا ہتا بہت چھوٹے رکھٹیا اورنفیاتی اعتبارسے بھادلوگ تھے۔

تقریبًا وس سال میں نے اس ماحول میں گذارہے۔ میرے ساتھ ایک بڑا خاندان اللہ المجرت کرکے پاکستان آیا تھا۔ س کا بوجہ بھی خاصے عرصے تک مجھے الحانا بایرا بخداکا شکر ہے کہ میں نے اپنے بیر فرائفن بڑی ذمہ داری سے انجام دیئے، اور اپنے خاندان کے تقریبًا پندرہ بیس افراد کا ہرطرح خیال دکھا۔ مکان خریدا۔ اس مکان میں انھیں ہرطرح کا آرام اور سکون بہم بینچایا۔ جن لوگوں کی تعلیم نامکل تھی، اُن کی تعلیم کا معقول انتظام کیا، اور اس طرح میرے خاندان کے تمام افراد نے اپنے لیے داستے بنا لیے، جن برجل کر وہ کامیابیوں سے ہمکنار ہوئے۔

الماع الماع

بیگم فہمیدہ عبادت نے علمی واونی کاموں میں بھی میرا ہاتھ بٹایا اور اپنی واش مندکیا اور سلیفہ شغاری سے ایسی فضا بیدا کی جوعلمی اورا دبی کام کرنے کے لیے صروری ہوتی ہے۔ میں نے گذمشہ تیس بینیس سال میں جوعلمی کام کیا ہے اس کی شکیل وکیل میں اُن کا بھی بڑا ہاتھ ہے۔

الترتعالى الهيس بهيشه نوش وخرم ركھے!

اور بنٹل کا لجے مخصوص ماحول میں دس گیارہ سال گذادنے کے بعد میں اپنی اہلیہ اور بچے کے ساتھ پائٹے سال کے لیے لندن جلا گیا، جہاں میں نے عمر عزیز کے بائٹے سال نهایت اطمینان اور سکون سے گذارے۔

كاش اورنيش كالج مين مي مجم ايسابي ماحول نصيب بوتا!

## كىندن

اسكول آف اورسط المائد افرنقن استدن بونيورس آف لندن المان المائدة المرائدة المائدة الما

ہوا یوں کہ ۱۹۹۱ء میں میرے ووست اور دفیق ویرسنہ دالف تال نے مجھے اندن سے اس صفیموں کا خط کھا کہ بھال لندن یونیوسٹی کے اسکول آف اور فیٹل اینڈ افرکین اسٹڈیز میں اروو کے استاو کی ایک جگہ ہے۔ اس پرشہور ناول گارا ور نقب و پروفیسرعز پر اسٹڈیز میں اروو کے استاو کی ایک جگہ ہے۔ اس پرشہور ناول گارا ور نقب ہیں اپروفیسرعز پر الرکہ کا مرب تھے۔ اب دہ اپنا طرم پوراکرکے لندن سے کنیڈا جا دہے ہیں اروو کر نئورٹی میں انھیں اسلامیات کی پروفیسرمنب بل گئی ہے۔ لندن میں اروو کی میہ بوسٹ خاصی اہم ہے۔ اس سے قبل اس پوسٹ بر ڈاکٹر خور شید الاسلام اور ڈاکٹر خامد میں بلگرامی کی کام کر ہے ہیں۔ اس وقت عزیز احمد کے کنیڈ اجانے سے ڈاکٹر حامد میں بلگرامی کی کام کر ہے ہیں۔ اس وقت عزیز احمد کے کنیڈ اجانے سے در پوسٹ خالی ہوئی ہے۔ اگر آپ کو لندن آنے اور اس پوسٹ پرکام کرنے سے در پوسٹ خالی ہوئی ہے۔ اگر آپ کو لندن آنے اور اس پوسٹ برکام کرنے سے در پیوسٹ خالی ہوئی ہے۔ اور اس بوسٹ برکام کرنے سے در پیوسٹ خالی ہوئی ہے۔ اگر آپ کو لندن آنے اور اس پوسٹ برکام کرنے سے در پیوسٹ خالی ہوئی ہے۔ اگر آپ کو لندن آنے اور اس پوسٹ کی کے ارباب اختیا در اس سے اس سلط میں بات کروں "

یں نے رس سے مواکا جواب لکھ ویاکہ 'میں لندن میں کام کرنے کے لئے تیارہوں بشرطیکہ پنجاب یونیوسٹی میں بشرطیکہ پنجاب یونیوسٹی نے بچھے طوبل عرصے کے لئے تھی اورلندن یونیوسٹی میں کام کرنے کی اجازت وے دی۔ اگرابسا ہوا تو ہیں نئے اکیڈ مکسسٹن ہیں لندن پنج جاوٹگاك

جندروزمیں اسکول ہون اور میٹل اینڈ افریکن اسٹر پر کے سکر بیڑی کوئل ڈاکٹر موائز بارٹلیٹ (COL. DA. MOYSE BARTLET) کی طرف سے ایک خطا آیا جس موائز بارٹلیٹ (COL. DA. MOYSE BARTLET) کی طرف سے ایک خطا آیا جس بیر سے نفرد کی اطلاع تھی اور ساتھ ہی معا ہدے کا ایک فادم تھاجس پر وستخط کرے وابس بھیجنے کی ہدایت تھی بیس نے فارم و ستخط کرکے وابس بھیج دیا اور ساتھ ہی پرخط بھی لگھ دیا کہ میں جلد ہی این نئی ذمہ داریا ل سنبھا لئے کے لئے لندن بہنوں گا۔

اس عرصے میں ایک خط وزارت تعلیمات کی طون سے پاکستان کی تمام اینجورٹی کی کھیے گیا جس میں واکس جانسلروں کو اس پوسٹ کے لئے مناسب نام تجویز کرنے کی طرف توجہ ولائی گئی۔ اور بنیٹل کا لج کے ارباب اختیار نے بالا بھی بالا بھی نام بخویز کرکے بھیج ویئے۔ ان میں میرا نام نہیں تھا۔ اُس ذما نے میں سندھ بونیورسٹ کے وائس جانسلرڈ اکٹریفی الدین صدیقی صاحب تھے عجیب اتفاق ہے کہ انھوں نے میرانام نجویز کیا اور وزارت تعلیمات حکومت پاکستان کو بہتار ویا کہ اس پوسٹ کے لئے وائس جانسلرڈ اکٹریفی الدین صدیقی صاحب تھے عجیب اتفاق ہے کہ انھوں نے میرانام وائس جانسلرڈ اکٹریفی الدین صدیقی صاحب تھے باکستان کو بہتار ویا کہ اس پوسٹ کے لئے وائس جانس بریوں سے میں اس مناسب کا دروائی کے لئے بھیج ویا۔ بہ بات وائس جانس مناسب کا دروائی کے لئے بھیج ویا۔ بہ بات مادے بریاں مناسب کا دروائی کے لئے بھیج ویا۔ بہ بات مادے بریاں کے خلاف ہے۔

اس پرجیٹس نٹربیت صاحب نے مجھے بالیا اور پوری فائل میرے سامنے دکھ وی.
ان کا رویتر بہت ہمدروانہ تھا۔ انھوں نے مجھے سے کھاکہ "آپ کے پرنسیل صاحب اس بات
پرناراض ہیں کہ آپ کا نام سندھ یو نبور سی کے وائس جیا نسلرنے کیوں تجویز کیا "اور فالباً
اسی وجہ سے آپ کا نام نجویز نہیں کیا ہے۔ برخلاف، س کے کچھ اور دوگوں کے نام تجویز
کے ہیں اور ان کا احراد ہے کہ ان میں سے کسی ایک کو لندن بھیجنے کی سفارش کی جائے۔
لیکن میرے خیال ہیں آپ مناسب ترین آومی ہیں۔ یہ اعز از کی بات ہے کہ آپ کا نام
لیکن میرے خیال ہیں آپ مناسب ترین آومی ہیں۔ یہ اعز از کی بات ہے کہ آپ کا نام

کسی دوسری بونیوسٹی کے وائس جا تسلیفے تجویز کیاہے۔ اس سے آپ کے کام کی ایمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ یس نے آپ کی تین سال کی جھٹی سنڈ کیسٹ سے منظور کروا دی ہے۔ آپ کو لندن یونیوسٹی میں کام کرنے کی اجا زت بھی دے دی گئی ہے۔ اب آپ جب جا ہیں لندن یونیوسٹی میں کام کرنے کی اجا زت بھی دیے دی گئی ہے۔ اب آپ جب جا ہیں لندن جا سکتے ہیں۔

یں بیس کربہت نوش ہوا۔ یونیورٹی کا جا زت نامہ لے کردا ولینڈی گیا۔ شوکت نفا نوی صاحب مرحوم کے توسط سے وزارت تعلیمات کے دفتر بہنجا، دفیق احداثا ایجوکیشنل ایڈوائزرسے مناسب کا دروائی کروائی تقرد کے کا غذات حاصل کئے اور لاہمور واپس آکر لندن جانے کی تیاری کرنے لگا۔

پاپورے بنوایا جس میں کوئی خاص و شواری نمیں ہوئی کیونکہ وزارت تعلیمات حکومت پاکستان نے پاپبورے کے ادباب اختیار کواس سلط میں عزوری مرایات وے وی تھیں اس کے بعد اسٹیٹ مبنیک جانا پڑا ، وہال بھی کچھ کا غذی کارروائی ضروری تھی کچھ فاران کسی بھی دی این تھا ، بڑی شکل سے اسٹیٹ ببنک نے وس پوند ویے - یہاں سے فارغ ہو کرگا وب ٹراولز کے دفر گیا اکر لندن سے لیے کمٹ بنوالوں ، وہاں اینگلوع بک کالج وہی کے زمانے کے وہاں اینگلوع بک کالے وہی فیرونوں کے زمانے کے وہاں اینگلوع بک کالے وہی گیرونوں کے فرائی کے دمانے کے تعاول کے وہر بیں لندن کا تکٹ بنوا ویا ۔

اب مجھے ذرا اطینان ہواکیونکہ بہت سے برجھ اترگئے کیم اکتوبر کو مجھے لندن پینجا تھا۔
اس کئے میں نے ۲۸ سِتمبر کوسبیٹ بک کروائی ۔ لاہورسے کراچی روا نہ ہوا۔ ایک رات
کراچی کھرا و وال سے ، سرستمبر کولندن روانہ ہوا اور اسی ون شام کو بجبرو خوبی لندن
بہنج گیا۔

لندن ایر بورٹ پر امیگرلین اورکسٹم دغیرہ سے فارغ ہوکرجب میں ہوائی اوٹے کی عمارت سے باہر نکا توسامنے میرے پرانے دوست نعیم ملک کھڑے ہوئے نظرات میں نے اٹھیں ناروے رہا تھا۔ اس لئے ہوائی اڈے پر مجھے لینے کے لئے بہنے گئے۔
تھے۔ لندن میں تقل طور پر قیام کرنے سے قبل وہ لا ہور میں تھے، یہاں ان سے آکٹر
ملاقا تیں رہنی تھیں۔ نہایت مخلص اور مستعداً دی تھے دیرے لندن میں قیام کرنے سے
بہت خوش تھے۔ بڑے تباک سے ملے۔ ایر پورٹ پرہم لوگ بھی باتیں کر رہے تھے کہ میر
دوست دالف رس بھی آگئے۔ ہا راوسے کوئی تیس میں کا فاصلہ طے کر کمے وہ لندن ایر بیر رسے بہنچے تھے۔ برطی مجمت سے ملے۔

میں نے کما "آپ کوبست دورسے آنا پڑا!

کھنے لگے میں تے سوچا ایر بورے پر آپ کا استقبال کرنا جا ہیے۔ اس لئے میں آگیا۔ کیئے آپ کا سفر کیا گذرا ہ کوئی تکلیف ترنیس ہوئی ؟"

میں نے کما" نہیں ، براے آرام سے لندن سینی ہول سفر معلیم ہی تمیں ہوا ؟ بیں نے نعیم ماک سے رسل کا تعارف کرایا ، اورجبندمنٹ ہم بائیں کرتے رہے ، پھر دس نے اورنعیم نے میراسامان اٹھاکرئیکسی میں رکھا، اورسم تینوں باتیں کرتے ہوئے رسل اسکویر کے پاس ویورلی ہوٹل ماؤتھیمپٹن روڈ پہنچ گئے جہاں لندن پونیوکسٹی سے اسکول آف اوربینل ایندا فرکین اسٹریز کی طرف سے میرے قیام کا انتظام تھا کا وُنٹر پرود لاکیاں کام کردہی تھیں۔ ہم نے ان سے کرسے کا نمبر نوچھا۔ انھوں نے بتا یا کہ تیسری منزل برام انبركره ميرك لئ ريزدوكيا كياب. لفث كے ذريع سے بم لوگ وہاں پہنچ . كمك میں سامان رکھا اور تھوڑی وبراطبینان سے بیٹھ کر باتیں کرنے ملے .اب رات کے وس بج چکے تھے۔ والعندرس كوخاصى وور بارلوجانا تفاءاس ليئ وہ تورس بجے كے بعد بركه كرجلے كئے ك كال الكول مين القات موكى "نعيم ملك ميرك باس كياره بج تك بليفي رہے وان سے پاکتان، لاہوراور لاہورکے احباب کی ہاتیں ہوتی رہیں بعیم کئی سال ہوئے لاہورسے لندن آگئے تھے۔ یماں گھربنالیاتھا۔ ایک انگریز خاتون سے شادی بھی کرنی تھی لیکن وطن

کی ا داخیں ہروقت می دہی ہوں گئے دیر تک وہ لا ہورکے علمی، اوبی اور ہمذی ا الم احول کے بارے میں باتیں کرتے رہے۔ ان سے مل کراور فصل باتیں کر کے بہت لطف آیا۔

الم اور ان کے تو وہ یہ کہ کر زحصت ہوئے کہ انشاء اللہ وقع ملاقات ہوگی میں سادھ نے نو الم یہ اللہ اور آپ کو اسکول ہے چلوں گا۔ لندن کی سیرجی کر ہر گے یہ بہت کو اسکول ہے تھا۔ ہوگی اسٹاری کی سیرجی کر ہر گے یہ وہوں کی دندن کی سیرجی کر ہر گے یہ وہوں کا دندن کی سیرجی کر ہر گے یہ وہوں کا دندن کی سیرجی کر ہر گے یہ وہوں کی بات اور مین اسٹاری کی مالہ اور ہوئی مالہ اور مین کری کا دور ہوئی مالہ کی مالہ اور مین کی مالہ کی مالہ کی مالہ اور میں اس میں موجود تھیں۔ مجھے اس ہوٹل میں اچھا تھا۔ صا وزیستے موران ماری میں موجود تھیں۔ مجھے اس ہوٹل میں اوجوا تھا۔ صا وزیستے موران ماری میں موجود تھیں۔ مجھے اس ہوٹل میں اوجوا تھا۔ صا وزیستے موران ماری میں موجود تھیں۔ مجھے اس ہوٹل میں اوجوا تھا۔ صا وزیستے موران ماری میں موجود تھیں۔ مجھے اس ہوٹل میں موجود تھیں۔

براآرام ملا-

نعیم کے جانے کے بعد میں نے تھوڑی سی تنہائی صروبحوس کی لیکن ون بھر کے سفرنے تھکا وہا تھا اس لئے جلد ہی میری آنکھ لگ گئی میمول کے مطابق صبح جار بجے اٹھا کچھ و برب ترہی میں لیٹا رہا اور گھروالوں کو یا دکرتا رہا۔ یا تئے بچے کے قریب قدموں کی چاپ سنائی دی اور بر تنوں کے کھنگنے کی آوازی آنے گیس بہوٹل کی ویٹریس آگئی ہے۔ اور اپنے کام میں مصروف تھی۔ میں کمرے سے با ہر کلان اور ویٹریس سے کہا تیں میری کو چا ہے کا عادی ہوں ۔ کیا مجھے ایک پیالی گرم جائے لاسکتی ہے ؟"

تھوڑی دہریں وہ جائے ہے آئی اور نہایت سلیقے سے جائے کے برتن بیز بررکھ دیئے بین نے المح کراطینان سے جائے ہی بہت بطف آبا۔

اب پوہے میں کی روز کی آیا تھا۔ سامنے کھڑی میں سے بھے کی روز کی روز کی جھانگنے لئے کھڑی میں سے بھے کی روز کی جھانگنے لئے تھی معمول کے مطابق میں اس وقت سیر کے لئے جایا کرتا تھا لیکن آج نظامر ہے کہ باہر ککان شکل تھا۔ میں لندن میں نووار دتھا، اور مجھے اس شہر میں آئے ہوئے ابھی صرف بارہ کھنٹے گذرے تھے۔ ہوٹل کے آس پاس کی جگہوں سے میں نا واقعت نھا، اس لئے ہول

سے باہرجانے کی ہمت نہیں پڑی حالانکہ ہوٹل کے کرے ہیں اس وقت مجھے خاصی ش کا احماس ہور ہاتھا۔ دات بھر مجھے گرمی لگنی رہی تھی کیونکہ ہولی میں اکتوبرہی سے مہینے سے منٹران ہیننگ سٹروع کردی گئی تھی اور ہو طل والوں نے کروں کو خاصا گرم کررکھا تھا۔ جائے بی کرمیں تھوڑا ما و قت گذارنے کے لئے ویڑیس کے پاس گیا اور اس كها ادات كوكرمى بهت تهى مجھے بسينم أتا رہاكيا واقعي لندن ميں ابھي تك كرى ہے؟" اس نے کما کندن میں تواکتوبر کے جیسے میں خاصی سردی موجاتی ہے۔ یا ہراچی فاصی سروی ہے لیکن اس ہوٹل کی عمارت گرم ہے، منٹرل ہیٹنگ کی وجہ سے۔ آج کل کمروں کو کھے زیا دہ ہی گرم کرنے کا رواج ہوگیا ہے۔ بات یہ ہے کہ امریکن گرم کروں کو کچے زیا وہ ہی لیسند کرتے ہیں ۔ خاصی تعدا دمیں امریکی بہاں آنے ہیں ۔ اُن کی وجہ سے ہٹینگ کھے زیاوہ ہی تیز كردى كى ب، حالانكرائى لندن كاموسم ايساب كراتني كرمى كى صرورت نهيى ب، یں نے کہا "مجھے تو اتنی گرمی اچی نہیں گی ہم لوگ پاکستانی تو تازہ ہوایس رہنے کے عادی ہیں سنطل میٹنگ کی وجہسے تومیرے سمیں وروہونے لگا! اس نے کما ایجھے افسوس ہے کہ آپ کو تکلیف ہوئی۔ آج سے بیں میر بھر کھی کے اول گی دبيريس كى ان باتول ميس بريس انسانيت تهذيب وشائستگى اورما درانه شفقت تھى. غرض تجورى ويربير باتين كركے ميں اينے كمرے ميں وايس آيا، نهاد هوكرتيا رموا، اورنیچے ڈاکٹنگ ہال میں ناسستہ کرنے کیے لئے گیا۔

وائننگ بال میں عجیب منظرتھا بختات مالک سے آئے ہوئے لوگ است کرنے میں مصروف تھے ان میں زیادہ ا مرکبی تھے ، بال بھرا ہوا تھا۔

یں ایک میز پر بیٹا تو و بڑتے اسٹنے کی چیزیں میرے سامنے لاکر رکھ ویں ۔ میں نے سوچا اس کو میموں کو میں میں نے سوچا اس کو میموں کہ میں مسلمان بول ببکن وغیرہ نمیں کھا تا۔ ابلا ہوا اندا کھا دُل گا۔ کارن فلیک اور چائے کے لئے مجھے گرم و و و صحبے اسئے ۔

وہ میری بایس کی کرچ نکا کھنے لگا " یماں نوکارن فلیک ٹھنڈسے دودھ کے ساتھ کھا ۔ بیں لیکن بیں آپ کے لئے چندمنٹ میں گرم دودھ لاؤں گا ۔۔۔ بیکن دغیرہ آپ کو نہیں دیا جائے گا میں جا نتا ہوں کرمسلمان ایسی چیزوں سے پر میز کرتے ہیں "

تھوڑی دیریں وہ گرم وووھ اور اُملے ہوئے دوا ندے کے آیا میں ۔ آیا شندکیا ،اور پھرانے کرے میں وابس جا رَفیم ماک کا انتظار کرنے لگا۔

بار سے نوبے شیلی فون کی گھنٹی بی یہوٹل کے رسیشن کا ونٹرسے ایک اول رہی تھی کھنے گئی ہے۔ ایک اول رہی تھی کھنے گئی ہے۔ ایک صاحب نعیم ملک ملنا جاہتے ہیں۔ کیا انھیں اور بھیج وول ؟" کھنے گئی ہے میں نے کھا بھر ورکیج ویکئے میں ان کا استظار کر رہا ہول "

ووتین مند میں تعیم ملک کرے میں آگئے جبے جبی ان کے آنے سے مجھے بڑی خوشی ہوئی کیونکہ ایک تو سے مجھے بڑی خوشی ہوئی کیونکہ ایک ترمین مند ورست تھی جو ایک ترمین ایک رہنما کی حزورت تھی جو ایک ترمین ایک رہنما کی حزورت تھی جو پہلے تھے اسکول ہوت اور بیم لندن کی میرکرائے۔

نعبم کچھ ویرمیرے پاس بلیھے بھریہ طے ہواکہ پہلے اسکول علنا بیا ہیئے تاکدان لوگوں کو میرے لندن پنچنے کی اطلاع ہوجائے۔

چنائخچ ہم گوگ ہوٹل سے با ہر بھلے اور دسل اسکو برکو بار کرکے چندمنٹ بیس اسکول آف اور نتیجل این ڈافر کین اسٹے ڈیمیز بہنچ گئے۔

اس اسکول کی عادت سات مزولہ ہے۔ اس کے سامنے لندن یونیورٹی کے سینٹ بال کی عادت ہے جس میں بزبروسٹی لائبر بری اورانسٹی ٹیوٹ آف ایجوکبتن ہے۔ اسکول کے برا بربرک بک کالج اور بزبروسٹی کالج لندن ہے۔ اس کے سامنے یونیورسٹی کالج آپائٹ ہے۔ اس کے سامنے یونیورسٹی کالج آپائٹ ہے۔ اس کے سامنے یونیورسٹی کالج آپائٹ ہے۔ اسکول سے ملحق ووبران اسکو برہے جس میں ایک پرانی عادت اسکول کے باس ہے اور اس میں بھی اسکول کے باس ہے اور کام کرتے ہیں۔

اسكول كى عارت مين مم واخل جوف توديكماكه دأين جانب كاونظر برايك بورشبيطا

ہواہے جواستادوں اورطائب علموں کے اووکوٹ اور چیزیاں وغیرو اپنے پاس رکھتا ہے۔ بائیں جانبیں جو استادوں اورطائب علموں کے اووکوٹ اور چیزیاں وغیرو اپنے پاس رکھتا ہے۔ بائیں جانبرکامن روم ہے جس میں طلبار اورطالبات جمع ہیں اور ان کی باتوں اور قہموں کی آوازیں سنانی دے رہیں۔

سامنے لفٹ تھا ہم لوگ لفٹ سے تیسری منزل پر پہنچے اورسید صے مراکیٹ ہاؤی اسکول کے اسسٹنٹ سکر بیڑی کے کرے میں گئے۔ اُ ہمنہ سے دروازہ کھٹکھٹا یا۔ اندرسے اوازا کی کم ان ہم اندواغل ہوئے ویکھا سامنے گیٹ ہاؤیس میٹے ہیں کوئے ہوکر بڑے افلاق سے مار ہوئے ویکھا سامنے گیٹ ہاؤیس میٹے ہیں کوئے ہوکر بڑے افلاق سے مار ہوئے ویک اور اپنے لندن پہنچنے کی اطلاع دے دی سے ملے بہوٹل سے میں نے انھیں فون کر ایا تھا اور اپنے لندن پہنچنے کی اطلاع دے دی تھی اس بھایا اور باتیں کرنے لگے۔ من سے ملے مار کھوں نے مجھے فورًا بہان لیا۔ اپنے پاس بھایا اور باتیں کرنے لگے۔ کہنے مگے اور کا من کرکیسا گذرائ کرئی مکلیف تونہیں ہوئی ؟

میں نے کما" میں بڑے آ رام سے لندن بینچا۔ ایر بورٹ پرمیرے ووست نعم اور راعت رسل بینچا۔ ایر بورٹ پرمیرے ووست نعم اور راعت رسل بینچ گئے تھے ، وہاں سے ہم لوگ و بورلی ہوٹل آئے ہوٹل میں بھی ہر طرح کا آرام

کے لئے سے الگی انجے خوشی ہے کہ آپ آ رام اوراطینان سے لندن بی گئے۔ اب آپ چند
روز ہو ٹی میں سکون سے رہئے ، مکان کا انتظام بھی جلدی ہی ہوجائے گا۔ میں ہر خدمت
کے لئے حاصر ہوں کی بھی کوئی وسٹواری ہو تو مجھے بتائیے۔ ہمارے ورمیان کوئی جنبیت
نہیں ہے ۔ ہم ایک دوسرے سے خوب واقعت ہوگئے ہیں .خاصے عرصے آپ سے
خطوکتا بت ہوتی رہی ہے۔ اب ما قات بھی ہوگئی۔ مجھے آپ سے مل کربے حد نوشی ہوئی ہوئا ہوں میں نے کہا اس ہوتی رہی ہوئی ہوئا ہوں ہو افغیت ووستی ہیں تبدیل
ہوگئی ہے۔ مجھے آپ کی وجرسے بھال ہرطرے کا آدام ملاہے میں آپ کا شکرگذار ہوں یا
بھر مسٹرگیٹ ہاؤس نے بوچھا" آپ کے پاس پونڈ کھتے ہیں آپ

میں نے کما "میرے پاس صرف وس پوند اللہ بماری حکومت نے بڑی شکل اور

منت نون مرسے حرف وس پوند مجھ دیئے ہیں، ور من حرف پانے پر توطوے دہے۔
کف گار دی پوندیں کیا ہوگا ؟ دس پوندیں تواب ایک دن کجی لندی میں نہیں گذار سکتے۔ آپ کے لئے قوسب سے پہلے کم اذکم ڈیڈھ دوسو پوند کا چک بنوا نا چاہئے ؟

گذار سکتے۔ آپ کے لئے قوسب سے پہلے کم اذکم ڈیڈھ دوسو پوند کا چک بنوا نا چاہئے ؟

یہ کہ کرانھوں نے اسکول کی اکا وُنٹنٹ میں شیلا اسمتے کوفون کیا اوران سے کہا کہ " ڈاکٹر بر بلوی آگئے ہیں ان کے حساب کا چک بنادیجے۔ دہ ابھی آپ سے ملنے آئیں گے ؟

ہوں آپ کی ملاقات اکا وُنٹنٹ سے ہوجائے۔ اکا وُنٹنٹ بدت اہم خص ہوتا ہے۔ ہو بینک ہیں آپ کا حاس خور سے کا تو کہ ان کے پاس چلے جائے۔ دہ بینک ہیں آپ کا حاس کی کھالوادیں گی اور چک کے آن کے پاس چلے جائے۔ دہ بینک ہیں آپ کا حاس کھی کھلوادیں گی اور چک کھی آپ کو دے دیں گی ؟

یہ باتیں کرکے میں گیٹ باؤس کے پاس سے اُکھ کو اسکول کی اکا وَنمنٹ میں ایمتھ
کے پاس گیا۔ بڑے تیاک سے ملیں اور کہا "اپ چندمنٹ بیٹے میں نے آپ کا ایک سو
تینٹالیس پونڈ کا چک بواو باہے۔ بینک کوخط بھی لکھ ویا ہے۔ ایک و فعہ آپ کوحاب
کھلوانے کے لئے ولیٹ منسٹر بینیک مورگیٹ جانا پرڑے گا۔ اسکول کا حیاب مورگیٹ
براننے میں ہے صوف لیک و فعہ حیاب کھلوانے کے لئے وہاں جانا پرڈ تاہے میراخط انھیں
دے دیجے گا وہ چک جمع کولیں گے۔ آپ کا حیاب کمول لیس گے۔ اس کے بعد جب بھی عزورت
بوسو پونڈ تک اسکول کے قریب کی ویسٹ منسٹر بینک بلومسری برانخ سے نکلواسکتے ہیں۔
مورگیٹ جانے میں کوئی و خواری نہیں ہوگے۔ رسل اسکویرسے ٹیوب میں بیٹھنے ، مورگیٹ پہنے
مورگیٹ جانے میں کوئی وخواری نہیں ہوگے۔ رسل اسکویرسے ٹیوب میں بیٹھنے ، مورگیٹ پہنے

میں چندمنٹ ان کے پاس بیٹھا۔ پھر حیک اور خطالیا، اور نعیم کے ساتھ رسل اسکویر سے ٹیموب میں بیٹھ کرمورگیٹ بینیا ۔ وایسٹ منسٹر بدبنک میں خطا ورجیک دیا۔ کا دُنٹر پر جوالاک کام کر رہی تھی، اس نے دومنٹ میں حیاب بھی کھول دیا اور حیک باک بھی مجھے ے دی اور کہا "جننے بونڈی آپ کو صرورت ہواس کا جبک کھھ ویجئے ، ابھی رقم آپ کو ال جائے گی؟

یں نے بجاس پونڈ کا جک لکھا۔ اس لڑکی کو ویا۔ اُس نے دومنٹ میں ایک ایک پونڈکے بچاس نوٹ مجھے دے دیئے ، اورشکر بیراد اکر کے مجھے رضت کردیا۔

اب جیب میں پیسے آگئے تر ذرا اطمیان ہوا نعیم سے ساتھ پہلے توایک رسیتوران میں جائے ہی ۔ پہراس کی سیر کی اور پھروایس اسکول آگئے۔

میں نے سوچا اب ذرا رالف رسل سے گپ شپ کرنی جا ہیے جنائی میں نہیں کو رضت کرکے رسل کے کرے میں گیا اس زمانے بیں اُن کا کمرہ اسکول اُف اور نیٹل اسٹڈیز کونٹی کا مرہ اسکول اُف اور نیٹل اسٹڈیز کونٹی کا مرہ سے بھی وویرن اسکویر میں تھا۔ یہ ویکھ کرجیرت ہوئی کہ اس کمرے پر اُن کے نام کے ساتھ میرے نام کا بور ڈیھی لگا ہوا ہے ۔اس سے یہ علوم ہوا کہ مجھے بھی اسی کم میں بیٹھ کہ کام کرنا ہے ۔ چیرت اس بات پر بہوئی کہ ابھی مجھے اسکول میں آئے ہوئے صرف جند کھنٹے ہوئے ہیں اور نام کا بور ڈ کمرے کے وروازے پر لگا دیا گیا۔ باقاعد گی اور تیزی سے کام کرنے کی جوروایت یمال نظر آئی اُن اُس کو ویکھ کہیں بہت نوش ہوا۔

کرہ اندرسے بند تھا۔ میں نے آ مہت سے کھنگھٹا یا تو اندرسے آ واز آئی سکم ان سے یہ رسل کی آ واز آئی دیا گیا۔

یں دروازہ کھول کرا ندر داخل ہوا تو دیکھا اسل سامنے کرسی پر بیٹے ہیں میر برکا غذات بکھرے ہوئے ہیں ، اور عمول کے مطابق ان کا کام جاری ہے۔ ایک کی جگہ دومیزیں کرے میں بڑی ہوئی ہیں ۔

میں نے کہا" آپ کا کمرہ بہت اچھاہے ، یہاں خاموشی ہے، اورسامنے کھوکی میں سے چھوٹا سالان بھی نظراً تاہے .

كنے لكے موت يرميرانى كرونييں ہے۔ آپ كاكر ہ بھى ہے۔ ہم لوگ بيس بياكد

کام کریں گے۔ طالب علم اور دلیسرج اسکا ربھی کییں آجائیں گئے بین پڑھاؤں کا نو آب سینبرکامن دوم میں چلے جائیں گئے۔ ایب پڑھائیں گے توبیس سینبرکامن روم با لائبری میں چلاجاؤں گا؟

میں نے کما" ہے اچی یات ہے کہ ہم ووٹوں اس کمرے کو استعال کریں گے اور کہ کے سے گئے گئے ہے۔ اسکول میں اسا تذہ کی تعدا دہست ذیا وہ ہے نئی عادت میں کمرے کم ہیں اس لئے وویرن اسکویر کی پرانی عمادت میں وہ دواسا تذہ کوایک ایک کمرہ دے ویا گیا ہے ، اب یمال نئی عمادت کئی منزل تعمیر ہوگی توبیم سئلم حل ہوجائے گا۔ کمرہ دیے ویوں اس میں وقت گئے گا۔ ہوسکتا ہے کہ جب بہ عمادت تعمیر ہو توہم اور آ ب دونوں میاں موجود نہ ہوں "

میں نے کہا" میں اس برانی عارت میں نوش رہوں گا۔ مجھے نئی جیزوں سے کوئی خاص دلچینی نہیں ہے: خاص دلچینی نہیں ہے:

اس طرح ہم لوگ کچھ ویڑھے میں بیٹھ کر اتیں کرتے دہے۔ ایک بجا تو رک نے کہا جھے رفیکٹری میں کھانا کی نے چلتے ہیں ۔ کھانا بہت عزوری میں نے کہا ''ہاں چلئے ۔ کھانا بہت عزوری ہے ۔ کھانا کھائے بغیر ترکوئی کام نہیں ہوسکتا ''

چنانچہ ہم لوگ اسکول کی نئی عارت میں اسا تذہ کی رفیکٹری میں کھا ٹا کھانے سے لئے گئے۔

یماں کھانے کا معقول انتظام تھا میزیں کھانے کے خومشنما برتنوں سے سبی ہوئی تھیں۔ مینوکارڈ سامنے رکھے ہوئے تھے نیچا رہائے اوفیہ عمرکی خواتین اساتڈ کے لئے کھانا لاکرمیزوں پررکھ رہی تھیں۔ اُن کے اندازیں بڑی شگفتگی، شاکسنگی اور خوشسیقگی تھیں۔ اُن کے اندازیں بڑی شگفتگی، شاکسنگی اور خوشسیقگی تھی۔ بروے بروفیسر کھانا کھانے بین مصروف تھے ٹیگفتگی اور شادابی

كا ما حول تها ، اس ما حول كو ديكيدكرطبيعت باغ ماغ بوفي -

ہم لوگوں نے بہاں کھانا کھایا، اور بھرسینیرکامن روم میں دوسری منزل پرکافی بینے گئے۔ اس زمانے بیس اٹھ دس شلنگ بیں اجھا خاصا کھانا مل جاتا تھا اور کافی کی قیمت مرت جھ دہیں فی بیالی تھی ۔

کھانے اور کافی سے فارغ ہوگریم لوگوں نے اپنے آپ کوتا زہ دم محوس کیا،
ادر پھراپنے کرے میں آئے بہاں بیٹھ کرہم نے پڑھانے کاٹا کم ٹیبل وغیرہ بنایا میرے حصے
میں بی اے آنرزکی نیسری اور چھی جاعت کے ہفتے ہیں جارلکچرآئے بہلی اور دومری
جاعت کے لکچروں کاکام رسل نے اپنے ذمے ایا اس کے اور وہ پی این ڈی کے ہفتے میں
وو گھنٹے ملے اس وقت اسکول میں بی این طی کے تین اسکالرکام کردھے تھے۔ دومیرے
میروکئے گئے۔ ایک کورسل نے اپنے پاس دکھا۔ اس طرح ہفتے میں کل چھ سات گھنٹے کاکام
کچھے الا جوظا مرہے کہ زیادہ نہیں تھا۔

ایک بیفتے کے بعد میں نے باقا عدگی سے پر شھانا سروع کردیا۔ بی اے آنزد کے طاب علموں کو میں نے شاعری میں و آلی، میر، سو قدار قدور ہوتا نظری اس مقلی اقبال آ جوش و غیرہ پر شھانا شرع کیا۔ ناول افسانے میں سرشار، شرر، نذیر احمر، رسوا، منٹوع صمت جفتانی اور کرشن چندرا ور سخد بدہ نظریس، سرسید، حالی شبلی، آزاد، عبلہ لحق وغیرہ مجھے پر شھانی کے لئے ویئے گئے۔ طالب علموں کی تعداد برندرہ سے زیا وہ نہیں تھی ، اس لئے میں نے ال وگوں کو بڑھایا۔

لندن یونیورٹی یں بی اے آنرز فرسٹ ڈگریجی جاتی ہے اوراس کوہمارے آم کے برا برتصور کیا جاتے ہے اوراس کوہمارے آم کے برا برتصور کیا جاتے ۔ اس کے بعدطا لب علم پی ایج ولی میں واضل ہوسکتاہے بلجاری محی اس کول سکتی ہے۔

غرض اس طرح بی اے آنرز کے طلباوط البات کو تکجرویفے کا کام میں نے شروع کردیا

ادرساتھ ہی بی این وی کے کام کی کرانی ہی شروع کردی۔ بیمام چونکہ ایسا کچھ ٹریا وہ نہیں تھا
اس کے میں برط نے کے بعد اسکول آف اور نیٹل اسٹڈیز اور لندن یو نیورسٹی کی لائبریر ہے
میں بیٹے تا تھا۔ کچھ عرصے بعد ہیں نے برٹش میوزیم، انڈیا آفس لا تبریری اور دائل این یا کہ سوسائٹی کی لائبریر ہوں ہی جانا شروع کر ہیا۔ اور ان لائبریر بوں میں جانے سے مجھے بہت فائدہ ہوا اور ہوا میری آئکھیں کھل گئیں، میرا فرہن روش ہوگیا، میرے علم میں گراں قدر اضافہ ہوا اور علمی وقیقی کام کرنے کے نئے نئے میدان میرے سامنے آئے۔ با بی نج بھی سال کے دوران قیام میں کی وران قیام میں کی رہیں طباعد اور میں کی گئی میں طباعد اور میں کی سے ایک کھی ضائع نہیں کیا، کام میں لگار ہور کے نتیج میں کئی کتابیں طباعد اور میں کی سے نئے نئے میدان میرے سامنے آئے۔ با بی جھی سال کے دوران قیام میں کی سے نئے ایک کھی ضائع نہیں کیا، کام میں لگار ہور سے نتیج میں کئی کتابیں طباعد اور ان ان عدت کے لئے تیار ہوگئیں۔

جب بین سفروع سفروع الدن گیا اوراسکول میں جندروزگذارے تواسکول کے ڈائرکٹر پروفید فلیس نے جو بعد میں لندن یونیوکٹی کے وائس چانسلر ہوگئے۔ ایک دن اپنی سکریٹری شین کے ذریعے سے یہ بیغام ہیچا کہ کیا آپ ان کے ساتھ کا فی پینے کے لئے وقت کال سکتے ہیں ؛ کیا بارہ بجے کا وقت آپ کی لاہ بجے کا وقت آپ کے لئے مناسب رہے گا؟ یں نے فرڈ اجواب کھا کہ جمعہ کو بارہ بجے حادثر ہوسکتا ہوں ، چنا نجہ میں بارہ بجے آن کے وفریل میں بہنیا رسکریٹری نے کہا "آپ کو ہٹری زحمت ہوسکتا ہوں ، چنا نجہ میں بارہ بجے آن کے وفریل میں بہنیا رسکریٹری نے کہا "آپ کو ہٹری زحمت ہوئی ، بروفید مناسب کا انتظاد کردے ہیں ۔ آپ کا شکریہ کہ آپ نے کا فی کے لئے وقت بھالاً ۔ آپ کا شکریہ کہ آپ نے کا فی کے لئے وقت بھالاً ۔ بیہ باہر ہوئی اور احترام کے ساتھ مجھے ابنے کمرے میں لے گئے بڑی بجست سے جمیے صوفے پر بڑھا یا اور احترام کے ساتھ مجھے ابنے کمرے میں لے گئے بڑی بجست سے جمیے صوفے پر بڑھا یا اور احترام کے ساتھ مجھے ابنے کمرے میں لے گئے بڑی بھت سے جمیے صوفے پر بڑھا یا اور

باتیں کرنے نگے۔

کنے لگے آپ کی ون سے لندن میں ہیں۔ مجھے افوس ہے کہ ا بہ تک آپ سے الاقا مذہ وکی میں جھے افوس ہے کہ ا بہ تک آپ سے الاقا مذہ وکی میں چندروز کے لئے آک ورڈ چلاگیا تھا۔ گل ہی واپس آیا ہوں رہماں ہوتا توہیلے ہی ان آپ سے ملاقات، ہوتی ۔ تاخیر کے لئے مندرسے خواہ ہول ؟

یں نے کما آپ کی مصروفیات بے نتاریس میں خود عاصر ہونا چا ہتا تھا لیکن ورہا ہے کہ مصروفیات بے نتاریس میں خود عاصر ہونا چا ہتا تھا لیکن ورہا ہے کے سے معلوم ہوا کہ ہے۔ لندن سے باہر ہیں ۔ میں آپ کے واپس آنے کا استطار کرتا دہا کی معلوم ہوا کہ آپ واپس آگئے ہیں ۔ اس کے ساتھ ہی آپ کے ساتھ کی وعورت بھی ملی ۔ بست بن کے گذار ہوں ؟

چندمنٹ میں ایک خاتون نے کا فی لاکرمیز بررکھ دی اس کے ساتھ سینڈوچن کیک اور کچھ دوسری چیز سی بھیں۔

بروفیسفلیس نے خود کافی بنائی، اور پیالی میری طرفت بڑھائی اور کھانے کے لیے بھی اسرار کیا۔

مس نے ایک بندوق کھائی اور کافی ہی۔

پردفیسٹلیس کسنے گئے آب بہی دفواندن آئے ہیں ۔ آپ کویہ شہر عجیب سالگ رہا آوگا ہرطر تا ریکی ، یادل ، ہلکی ہلکی یا رش ، وحوال (اساگ) ۔ گرکیا کیا جائے اندن کی فصالی ہے ۔ وصور یہاں کم بن گلتی ہے ہم لوگ بہاں وحوب کو ترستے ہیں ۔ وحوب کھانے کے لئے ہزاروں پونڈ شری کے کرکے ہیں ، اٹملی ، یونان اور ترکی جاتے ہیں ۔ یاکتان کی وصوب اور گرمی تو آب کویساں بہدت یا و آئے گی !!

مِس نے کہا" ابھی تولندن میں موسم ایسا کھ نواب نہیں ہے۔ اکنور کا مہینہ تواچھائی گذر رہ ہے۔ آگے ویکھے کیا ہوتا ہے۔ ویسے سروی مجھے بین نہے ؟ پر دفیسرفلیس ہنسے اور کہنے گے"وسمبر یونوی کا اور فروری میں بہاں تدید سردی ہوگی برت بھی گرے گی ، بارشیں بھی ہوں گی بہت ہی خواب موسم ہوگا ۔ نجبر آپ توجوان بیں برواشت کرلیں گے اور اس موسم کا لطف الٹائیں گے ۔ امیدہ ہے آپ کا وقت یہاں اچھا گذرہے گاؤ

میں نے کہا" ابھی چندر وزہی میں نے لندن میں گذارے ہیں ۔ مجھے لندن پندے یہاں مجھے لندن پندے یہاں مجھے اجنبیت کا احساس تمیں ہوتا۔ لوگ بھی بہت مہذب اور شاک تہ ہیں ؛

کمنے گئے "جی ہاں ؛ لندن روایت پندشہرہے ۔ پرانی تہذی روایات سے دلچیسی دکھنے والوں کو بیشر پندہ تاہے اور آپ کی ولیسی کی توہماں بے شمار چیزی ہیں ، ہمال لائبر رہاں ہیں ، میوزیم ہیں ، ارٹ گبلریز ہیں۔ ہندوستان اور پاک تان سے متعلق ہماں آپ

بهت سی نئی نئی چیزی ملیں گئی ، اور آب رئیسرج کاکام بہاں بحربی کرسیس گئی۔
میں نے کہا میں تورئیسرج کا ایک منصوب بناکرلایا ہول ، پاکستان و مبندوسنان کی تقافت
اور اردو زبان وا دب پر بیاں کی لا بر بریوں میں عاصاموا دہے میں انشاء التہ حنید روزیں
کام متردع کردوں گا۔ میرے لئے تو ہماں گراں بھا خزانے ہیں؟

پرونیسنوں میرے ریسری کے منصوبے کی تفصیل کوئن کربست خوش ہوئے۔ کہنے گئے آب اطبینا ن سے بہال کام کیجئے کہی میری خدمت کی حزودت ہو تو بے کلفی سے میر کے اس اسکے اور مجھے بتائیے میں ہرخدمت کے لئے ہروقت حاحز ہوں !

یں نے کہا" آپ کا بہت بہت شکریہ! آپ نے پاکستان پر قابلِ قدر کام کیا ہے میں اس سے بھی استفادہ کروں گا؛

کفے لگتے باکتنان کی تا دیکے اور ثقافت سے مجھے بھی گہری دلجیہی ہے۔ ہندوستان کے سام کھے کا بین ہے۔ ہندوستان کے سام کھے کا بین بھی ولدا وہ ہمول اسکول اور اپنیوس کے انتظامی سعا ملات میں مصروت دہتا ہوں۔ خاصا و قست ان کا موں ہیں صرف ہوجا آ ہے علمی کا مول کے لئے وفت کم ملنا ہے۔ بھر بھی کچے دنہ کچے کڑا رہتا ہوں ؟

غرا ایک گفتے اس طرح کی بائیں ہوتی رہیں جب گری کی سونی ایک پہنجی تو بردفیہ فلبس نے کا آپ کا وقت بیا لیکن آپ میں نے آپ کا فا صا وقت بیا لیکن آپ طخ کی ٹورا آ ٹی گئی۔ آپ کے ساتھ کا فی بی کراور بائیں کرکے بہت نطف آیا۔ جی جیا ہتا کھا اور بائیں ، دور بائیں ، دور از تک بہاں اور بائیں ، دور از تک بہاں اور بائیں ، دور از تک بہاں رہیں گے۔ ملاقاتیں ہوتی دہیں گی۔ بیزکامن روم میں توجائے اور کا فی پرآپ سے اکثر طفے کا موق سے کہ وقت بہر کے موق سے کہ وقت بہر کے ایکن الائن سے کہ وقت بہر کے ایکن الائن آپ کا ہے حدث کر دار ہوں ؛

یں ہمھ آیا کہ پروفیسرفلیس نے میرے لئے ایک گھنٹے کا وقت بکالا تھا لیکن کس شائستگی کے ساتھ انھوں نے اس کا اظہار کیا۔ اپنی مصروفیت کا ذرائی ذکر نہیں کیا میری مصروفیت کا ذکر کرتے ہے۔ ان کی تمذیب، اور شائستگی کو دیکھ کرجی خوش ہوا۔

ایک بجے کے بعد میں نے اُن ہے اجازت لی اور ان سے زصت ہو کراپنے کرنے میں آیا جمال رسل میرا انتظار کرر ہے تھے میں نے انھیں پوری مودود منائی بعث نوش ہوئے اور پھر آیں کرتے ہوئے کا کا کا نے کی انکا کے ایکے کے کے اور پھر آیں کرتے ہوئے کہا کا کا انے کے لئے جا گئے۔

اسی طرح ایک روز اسکول کے سکریٹری کرنل موائز بارٹلیٹ سے ملاقات ہوئی ہیں ، خود ان سے ملے جلاگیا۔ بڑی مجبت اوراخلاق سے ملے.

کینے گئے آپ سے ایک نمانے سے تعادف ہے کئی میںنے سے ہماری فی وکتابت ہوتی دہی میں ہے۔ آئی میںنے سے ہماری فی وکتابت ہوتی دہی ہے۔ آئی میں ہے۔ آئی مینے کی خواہش کی پوری ہوتی ایس اسکول میں آپ کو خوش آ مرید کہتا ہول اور میں نے کہا ۔ آپ سے ملئے کا بھے تی اختیاق تھا۔ آپ سے خطوں میں نتفقت اور جبت کی باتیں ہوتی تھیں ، اوران کی وجہ سے ول میں آپ سے ملئے اور باتیں کرنے کی ایک اہری اٹھتی تھی د

كنے اللے الب، كى عبست ہے آب سے مل كرى بست نوش ہوا . اميدہے آپ كا

وقت یہاں اچھاگذرے گا۔ آپ تحقیق کا کام بھی کریں سے اورطاب علم بھی آب سے استفادہ کریں گے ہ

کن واکر موائز بادلیث (PR. MOYSE BARTLET) سے وہرتک اسر قبیم کی باتیں ہوتی رہیں۔ اس کے بعد انھوں نے دوتین کا غذیکا ہے ، ان پرمجھ سے وستخط کوائے اور اسکول کے انتظامی ڈھانچے کے بارے میں کچھ معلومات فراہم کیں۔

کوفائے اور اسکول کے انتظامی ڈھانچے کے بارے میں کچھ معلومات فراہم کیں۔

کوفی ایک گھندان کے ساتھ گذاد کرمیں واپس اپنے کرے میں آیا۔

شعبة ادوو باكتان ومندوسان مے صدراس وقت بروفعيسر جان برف (G. BRONGH) تھے۔ وہ سنسكرت مے پروفعيسر تھے اور انھوں نے بدھ فرہب اور تهذیب پرجی خاصا کام كيا تھا ميكن پاكتان و مبند كى تهذيب وثقا فت ہے جى انھيں گرى لوپيى تھى ان سے تواكثر برك ملافات ہوتی تھی ۔ بڑے احترام سے بین آتے تھے ، اور ميرى ہر بات مان ليتے تھے۔

میں نے اس صورت حال کوئینمت جانا اور ایک ون اکن سے رائفت رسل کی بہت
تعربیت کی اور کما کہ نیخص نے مرف بھی اور با محاورہ اردوزبان براتا ہے، بلکہ اردوکے اوبیات
کا بھی اس نے باقا عدگی سے مطالعہ کیا ہے ۔ اس کی ایک کتا ہے تیر، سودا، ور و اور مرتز ن پر
شائع ہونے والی ہے ۔ ٹائپ اسکریٹ میرے پاس ہے ۔ اگر آپ اس کو دیکھنے کے لئے ؛ قت
محال سکیں تو آپ کی خدمت میں بیش کر دول — ان کوار دومیں کم از کم ر مررونا جا ہے گئی ۔
پر دفیسر برف نے کما ملا کا کہ ان کوار دومیں کر ایک مطالعہ کرے بوزوگ کے
کو یہ تجویز بھی دول کا کہ ان کواردومیں ریٹر دہو یا جا ہے گئی ۔

ایک بینے کے بعد پر وفیسر صاحب مجھے سنیرکامن روم میں لمے ہم نے کافی بی اور باتیں سے سے دوران گفتگو، نصول نے بنایا کہ ان کی نجو یز بونیوسٹی نے منظور کرلی ہے اور راحت رسلے رہے دوران گفتگو، نصول نے بنایا کہ ان کی نجو یز بونیوسٹی نے منظور کرلی ہے اور راحت رسل کوار دوکا ریڈر بنا ویا گیا ہے ۔

مجے بیس کربہت خوشی مونی کانی پی را بنے کمے میں گیا اوردس کویہ خوش خبسری

سائی - دہ بھی خوش ہوئے ۔ اردو کی تعلیم و تحقیق کو اس سے فائدہ ہوا ، اسی خیال سے بین یہ بچریز بیش کی تھی ۔

پاکستان وہندکے شعبے ہیں ایک اور پروفیسر ایر وفیسر ارائٹ PROFESSOR WARGAT کے بید بھی سنگرت کے پروفیسر تھے اور پروفیسر برت (PROFESSOR BROUGH) کے وست داست بھے جاتے تھے جب پروفیسر برت اپنی بحقیقات کے سلطے ہیں انگستان سے باہر جاتے تھے جب پروفیسر برت اپنی بحقیقات کے سلطے ہیں انگستان سے باہر جاتے تھے اور پروفیس کے سپروکی جاتی تھی۔ اچھے آومی تھے۔ برٹ اخلاق سے طبح تھے لیکن کچھ اچھنوں کا شکار تھے۔ اس لئے ہروفت کچھ پریشان سے نظرات تھے۔ ہیزی سے بولنے تھے اس کے ہروفت کچھ پریشان سے نظرات تھے تیزی سے بولنے تھے۔ ان سے مل کروں محسوس ہوتا تھا، جیسے جلدی میں ہیں۔ فوراً کوئی کام انجام وسے کر جلدی میں کہیں اور جانا جا ہے ہیں۔ مزاج میں کچھ فوائیا و بیا تی دنگ وائیا و بیا تھی دیا ۔ سے بھی تھا۔ اس لئے بعدی میں اور جانا جا ہے ہیں۔ مزاج میں کچھ فوائیا و بیا تی دنگ وائیا و بیا تھی اوقات عجیب و عزیب باتیں کرتے تھے۔

پروفیسردائط سے بھی میری کئی ملا قاتیں ہوئیں، اور میں نے انھیں تطبعت، مہذب اور شاک نہ آدمی پایالیکن ایک سال گذرنے کے بعدان سے ایک اکیڈیک معالمے میں میرا اختلات ہوا، اور معاملہ لندن یونیوکٹی کی کیٹی فارہائر اسٹڈیز اینڈ دبسرے تک بہنیا۔

ہوا ہوں کہ جب بیں نے کئی رئیبر نے اسکالرز کولندن ہیں پی این ڈی کرنے کے لئے باکتان سے بلایا توبہ بات انھیں کچھ اچھی نہیں لگی ، اور انھوں نے پشاور کے ایک اسکال شمس الدین صدیقی کے موضوع تھیت کے بارے ہیں ہے جا وخل اندازی کی جس سے بیں نے اختلاف کیا۔ شاید اس سے قبل انھیں اس کا تخریر نہیں ہواتھا.

شمس الدین صدیقی پشا در برنبوک کی میں شعبۂ اردو کے صدر تھے۔ انھوں نے خواش ظاہر کی کہ زہ لندن آکریی این ڈی کرنا جائے ہیں ہیں نے کوسٹن کرے ان کا داخلہ کوادیا اور بینیصلہ کیا کہ تو دا کے کلام کو ان سے اڈیٹ کوٹا یا جائے کیونکہ اس وقت سووا کے کلام کے کوئی بیس بجیس تسخے لندن کے مختلف کتب ٹانوں میں موجو دتھے۔ یہ مومنوع میں نے منظور كروالياتيس الدين لندن آكے ، اور انھوں نے كام شروع كرديا .

جب ایک سال انھیں کام کرتے ہوئے گذرگیا ، اور ایم اے سے ٹی ایکے ڈی میں ان کے تناوے کامسلہ پیش آیا تومیری سفارش کے با وجو و پر وفیسردائٹ نے اس کی مخالفت کی وراسل وہ چاہتے تھے کئمس الدین کو پی ایکے وی کے بجائے ایم اے کی وگری ملے جنانچہ انھوں نے میرے سفارشی نوٹ پر اختلافی نوٹ مکھا، اور اس سلے میں مجھ سے ملئے کی خواہش نا اہر کی بنیجے کی سکرمیکا مسر گار انڈ نے ان کا بریغام جھ تک بینچایا۔

بینام ملتے ہی میں اُن کے کمرے میں اُن سے طلنے چاا کیا بڑے اخلاق سے لے کہنے گئے آجینے ایک اسکالر کی پی ایج ڈی میں تباولے کی سفارش کی ہے میرے خیال میں انھیں پی ایج ڈی ہیں طانسفرنہیں کرنا چاہیئے ۔ستود اسے کلام کی ، ڈیٹنگ کوئی اہم موصنوع نہیں ہے ہے۔

بیں ان کی باتیں سنتارہا ، بالآخریں نے ان سے پوچھا"کیا آپ نے سود اکے کلام کامطالعہ کیا ہے۔ کام کامطالعہ کیا ہے کہ کام سودا کے کتنے قلمی نسخے لندن کی مختلف لائبر پر بول ہیں ہیں ہیں۔ کیا ہے جکہ اس کے مطلق علم نہیں ہے۔ اس لئے مجھے اس کامطلق علم نہیں ہے۔

یں نے کہا" پر دفیسردائٹ! یہ اکیڈمک معاملہ ہے۔ یس نے سوئی بھے کراسکا لرکوام اے سے بی ایج ڈی میں ٹرانسفرکرنے کی سفارش کی ہے !

کھے لگے" اچھا، کل کمیٹی فا دہا ٹراسٹٹٹریز اینڈریسری کی میٹنگ ہے ، اس میں اس موصوع پر بحث کرلیں گے۔ کیا آپ اس میٹنگ میں شریک بھوں گے،"

بیں نے کما 'جی ہاں! میں میٹنگ بیں ہینچوں گا کمیٹی کا جو بھی فیصلہ ہوگا۔ بیں اس کونسیلم کرنوں گاکیکن میں اپنے موقعت کی وہاں وعنا صنت عزود کروں گا؟'

یہ باتیں کرکے میں وہاں سے دنصنت ہوا۔ دو مرے روز کمیٹی کی میڈنگ میں سینٹ بال بہنچا میڈنگ میں سینٹ بال بہنچا میڈنگ کی صدادت افریقی نہ بانوں کے بروفیسر تھرے (PROFESSOR GUTHRIE) بال بہنچا میڈنگ کی صدادت افریقی نہ بانوں کے بروفیسر دائٹ نے اس پر ابینے خیالات بینل کے کہ جے جب بیر معاملہ بحث کے لئے بیش ہوا تو بردوفیسر دائٹ نے اس پر ابینے خیالات بینل کے

ا در نما نفت کی بر دفیسر گفترے نے اس پر مجھے اپنا موقعت بیش کرتے مصلے کھا۔ بیس نے عرف اننی بات کمی کی بیس نے تربیس اس کی سفارش کردی ہے۔ میراموقعت صاحت، فلاہر ہے ؟

اس پربردفیسرگھرسے پوت بہر دفیہ رائٹ : چونکہ پر وفیسر پر بلوی اس مفنمون سے امثاد بیں ۱۱ درانھوں نے تخریریں دینے اسکا کر کوئی ایچ ڈی میں نیا وسے کی سفارش کردی ہے اس سلے سوانے اس کے اور کوئی چارہ تہیں کہ ان کی سفارش کوتسیلم کرایا جائے ؟

ظاہرہے کہ بیکمیٹی کے صدر کا فیصلہ تھا۔ اس لئے پروفیسردائٹ نماموش دہے بیسکن اکھ کریہ کہاکہ اسکالرکی انگریزی اچھی نہیں معادم ہوتی کامکس طرح کریں گئے ہیں

اس پرہیں نے کہا جناب صدر اید اسکالرعثمانیہ پونیورسٹی حیدر آباد وکن سے انگریزی زبان اوراد بیات ہیں کے کہا جناب صدر اید اسکالرعثمانیہ پونیورسٹی حیدر آباد وکن سے انگریزی کی تھا بلیدن پرسٹ بہ نہیں کیا جا سکتا ہے اس کے انس کی انگریزی کی تھا بلیدن پرسٹ بہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔

غرض اس بحنث سے بعد میراموفٹ تیلم کرلیاگیا ، اور پروفیسردائٹ کی بات بہیں اتی گئی لیکن جب میٹنگ نحم ہوئی اور ہم با ہزیکلے تو پروفیسردائٹ نے میرے گلے میں یا ہیں ڈالیس مجھے کا میا بی پرمہارک باودی اور کھاکہ " میں آپ کی ہمت کی داد و بتا ہوں "

کوئی و وسرا ہوتا تواس اکیڈ مک معالمے کو ذاتی مسلم بنالیتا، اوراس کواپی ناکای کا ملال ہوتا لیکن پروفیسررائٹ نے ایسانہیں کیا بلکہ اپنے دفتر میں واپس جا کریٹیاب بونیوسٹی کے وائس چانسلر کوخط لکھاجس میں میری تعربیت کی اور مزید چیٹی کے لئے سفارش کی تاکیس لندن میں نریا وہ سے زیادہ وقت گزارسکوں ۔

يرسب يح ايك معقول الريز پروفيسرى كرسكتا هد

انگلستان کے دوران قیامیں کیں نے بیمسوئل کیا کہ وہال کے تعلیمی نظام میں طبقاتی تفریق کا کا میں طبقاتی تفریق کا خیال نہ ہونے کے ہما ہرہے ۔ یہاں نہ کوئی افسرے نہ ما تحت ۔ پنری کی اپنی اپنی جگہ

الهميت هے-پروفيسر، ريادلكجوادكى تنخوا مول ميں فرق عزور الى ان سب كاكام مدلك اور فین ہے اور وہ ان کا مول میں معروف اور مکن دہتے ہیں ۔ اس سے سب ایک دوسرے كى عوت كرتے ہيں۔

یونیورسٹی سے نیچے درجے کے اسٹاف کوئی کوئی کم مرتبہ ٹیس سمجفنا اور رہ لوگ بھی ا ہے آپ کوئسی سے کمنزنمیں مجھتے کارک، آنس بوائے اور پورٹرسب دیا نتداری سے ایناکام كرتے ہيں كسى سے وارتے نہيں ، خوفر وہ نہيں جوتے ، خوشا مرنہيں كرتے ، اور كوئى برا افسكھي ان ہے یہ توقع نیس کرناکہ وہ اس کے نیچے نیے بھیس گے۔

مارے اسکول میں ایک صاحب مسطونس تھے جو پورٹرکے فرائف انجام دیتے تھے۔ الكول. كے اندرداخل ہونے والے بھائك كے پاس ان كاچھوا ساكر وتھا۔ اس كے سامنے وہ کا ونٹر پر میسی رہنے تھے۔ بروفیسرول اور اللب علمول کے اوور کوٹ، برساتیال جھترال اور کچھ دوسری چیزی اپنے پاس رکھے تھے۔ ہی ان کاکام تھا۔ ہرایک سے بڑی دندہ بنیانی سے بیش آتے تھے مزاج میں بزلہ بنی بھی اس لئے ہرو قت ہنستے اور کوئی نہ کوئی بطیعت اور ہنسانے والی بات کرتے دستے تھے۔

ایک ون لندن میں آ ندھی چل رسی تھی اورموسلا وصاربارش ہورسی تھی ۔اسکول سے ڈائرکٹراس عالم میں اپنی مو ٹرسے کل کرا<sup>سک</sup>ول سے اندر واخل ہوئے۔ ان کے کندھے پر برساتی بغل بن چھتری اور ما تھ میں تھیلا اپررٹ فوبور) تھاراس طرح لدے بھندے اسکول میں واغل ہوئے توسطرونس كو فخاطب كرك كها مسطرونس الجهافا صاطرفان - MR. JONES! QUITE - ا

مسطر جونس نے جواب دہا ہجی ہاں جناب! اچھا خاصاطوفان ہے"۔ YES SIR!

QUITE A STORM)

لیکن وہ نہ تواس عالم میں پروفیسطانیس کو دیکھ کراپنی جگہ سے اکھے اور نہ انھول

اُن کے ہاتھ سے چیزیں ہے کہ انجیس ان کے کھرے کہ بہنچا نے کی کوٹ تُن کی پروفیسر فلیس کواُن سے اس بات کی توقع بھی نہیں تھی کیونکہ لندن میں ہرخص اپنا سامان خودا کھا تا اور ابنے کہے میں بنج گئے اور ابنے کہے میں بنج گئے لئے لندن یونیوسٹی کے تمام پروفیسروں کے کہوں کے سامنے کوئی چراہ قیم کی فلوق نظر مندن آتی جس کو بندوستان اور پاکتان میں PEON بھی کہا جا تا ہے میں نے اپنے آگریزا حا مسلاد و بھا تو معلوم ہوا کہ PEON انگریزی لفظ نہیں ہے ۔ یہ تو پر بھالی زبان کا لفظ ہے ۔ ہندوستان میں پر کا لیول نے چہاسی دکھنے کی دوابت قائم کی اور پرسلسلہ برعظم میں آنگریزوں کے جواجا نے سے بھی اب کہ جوا میں ہے دیا تھور کے زمانے نک رائ کہ بلکہ انگریزوں کے چلے جانے سے بھی اب نک جا دی ہے ۔ جہرای کی حیثیت سے مختلف ادادوں میں کام لینا خلا حن نہذیب و خاکستگی تصور بھیرای کی حیثیت سے مختلف ادادوں میں کام لینا خلا حن نہذیب و خاکستگی تصور کیا جا تا ہے۔ کیونکہ انسان انسان انسان انسان سب برابر ہیں۔

اگرکوئی بها لکسی سے ملنا چا ہتا ہے تویا نہوہ فون پروقت مقرد کرے گا، یا پھر کھرے کے سامنے پنج کروشک دے گا۔ اندرسے آواڈ آئے لی (COME IN) آجلیئے "
اوراس طرح وہ کمرے میں وافل ہوکر کام کی اِت کرے گا اورٹ کریے اوا کر کے خصست ہوجائے گا۔

لندن یونیوری کے دوران قیام میں مجھ انکرتان کے تعلی نظام اورا شظامی معاملات کوبست قریب سے دیکھنے کے معافع ملے ۔ لندن یونیور کی کے اسکول آٹ اور بنش این شرک این این گربست قریب سے دیکھنے کے معافع ملے ۔ لندن یونیور کی گئے اسکول آٹ اور بنش ایس معاملات کے معاملات کا دور دبال قیام کرنے کے مواقع کے مواقع کے اس منایات برس نے یونیور شیوں کو دیکھا، کا نفر نبول میں شرکت کی الا بر معراد است کا معاملات کے معاملات کے معاملات کے معاملات کے معاملات کے معاملات کے معاملات کو دیکھا، کا نفر نبول میں شرکت کی الا بر معراد است کا معاملات کے مواقع کے

ایک ون اسکول آن او رمنیط ایندا فرکین اسٹریزکے ڈاکرکڑیروفیسفلیس
سینیرکامن روم میں اپنی کوافی کی بیالی لے کرمیرے پاس آکربیٹی گئے ، اور بآبیں کرنے گئے۔
ووران گفتگو انھوں نے کہا جھے اس بات کی بڑی نوشی ہے کہ ہمارے اسٹان کے
جاریا تخ آوی آئندہ ایکٹن ہیں جستہ ہے رہے ہیں اور وہ موجووہ حکومت کی مخالف پارٹی
سے تعلق د کھتے ہیں ؟

میں بیٹن کرجیران ہوا ،اس سے میں نے پوچھا "کیا اسا تذ : کوعلی سیاست میں جفتہ لینے کی اجازیت ہے ؟"

پروفیسٹلیس نے گا" بالکل اجا ڈرت ہے ربیہ آزاد ماک ہے ، جمہوری ماک ، ہے ، بہال کسی بر کوئی با بندی نہیں بعض اسا تذرہ تو پونپورسٹی ،یں ایسے ہیں جوسوشلسٹ ہیں۔ اُن کے خیالات پر کھی کوئی پابندی نہیں۔ بہا وربات ہے کہ میں ذاتی طور پر سوشلسٹوں ہے اتفاق نہیں کرتا بیں ذاتی طور پر تعامیت پیندہ ہوں۔ اس فلاحی مملکت بیں سوشلسٹ ہوتے کے کہ یا عزورت ہے ؟

میں آن کی یہ باتیں سُن کرحیران ہوا، اُن کی ہاں میں ہاں مانا رہا اور میر کہتارہاکہ واقعی پروفیسرکو آزاد ہونا جاہئے۔ اُس کے جوہراسی طرح کھل بیکنے ہیں۔ انگلتان کا نظام اِسس اعتبادے مثالی حیثیت رکھتا ہے یہ

بھرا تھول نے ایک اور وا قعمرُ نابا۔

کیے گئے اور سے چندسال پہلے افریقہ کے کسی ملک سے ایک اہم شخصیت انگلتان
کی ملک کے ذواتی مہمان کی جینیت سے لندن آئی ہوئی تھی۔ اسکول آت اور مینٹل اینڈا فریکن اسٹذیز
میں افریقی زبانوں کے بھی بڑے برٹ بروفیسرتھے۔ ملکہ نے یہ خواہش طاہر کی کہ اگرا فریقی زبان کے
انگریز پردفیسراُن کے مہمان سے ملد اور ترجما نی کے فرائش انجام وینے کے لئے اپنی معروفیات
میں سے تھوڑا سا و نت مکال کر محل میں آب میس کے تو ملکہ ذاتی طور پر ممنون ہوں گئی لیکن پروفیسر
نے اس وعوت کو قبول نہیں کیا اور یہ کہہ کرت ن ابھاد کرایا کہ اُن کے پاس اس کام کے لئے وقت
نہیں ہے لیکن اس پروفیسرسے کسی کو کوئی شکایت نہیں ہوئی کیونکہ انھیں اس کی پرری آڈاوی تھی۔
اس برئیں نے کہا اواقعی امکانا ن میں پروفیسرکا منصب بہت بلندے ، اس کی
بڑی عوزت ہے 'اور وہ ہمرا عتبارسے آڈاوہے''

اسكول ميں ميرے پاس بر معانے كاكم كم تعاصفة ميں با نئے چھ لكجرسے زيا وہ نہيں تھے۔
اس لئے مجھے كندن كى لائبر بريوں ميں جانے كے لئے خاصا وقت بل جاتا تھا۔ پڑھانے كے بعد
زيا وہ وقت ميں مختلف كتب نفا نول ميں گذار ناتھا ان كتب خانوں ميں اسكول اون اور فيل ا بنڈا فر بكن اسٹ مرين برئش ميوزيم ، اندايا انس ، رائل ايث يا بك سوسائٹ كے كتب خانے خاص طور بر قابى فركار اور مجھے يماں خاص طور بر قابى فركر ہيں - ان كتب خانوں ميں كيں نے خاصا وقت گذارا، اور مجھے يماں مندوستان او رباکستان کی تاریخ اور تهذیب، و ثقافت اور ار دور بان وادب سے متعلق بهت سی اہم اور ناور و نایاب چیزس ایس.

وہ مجھ سے کمنے لگے دیماں اسکول کی الئریدی میں آپ سے کام کی بہت سی جیزی ایں۔ آپ یاں مبیر کا طیبان سے کام کی جیزی ایں۔ آپ یاں مبیر کا طیبان سے کام کیجئے ۔ ہندوت ان کے برطانوی وورکی تا دیخ برمیال اچھا خاصا سرمایہ ہے بعض ناور ونایاب جیزیں بھی ہیں، جن کو آج تک کسی نے نہیں ویکھا۔ آپ کی دسیری کے بہ چیزیں بہت مفیدتا بت ہول گی "

بیں نے ان کے ساتھ چائے پی کراسکول کی لائبریری میں گھوم پھرکرایک جائزہ لیا پھرکٹیا اگ کھیں۔ یہاں مجھے فورٹ ولیم کالج کے بارے میں خاصی چیزی لیس جن س سے بیشتر بالکل نا درونا یا ب تھیں۔ ان میں ٹواکٹر جان گلکرسٹ کی تمام مطبوع تصانیفٹ کے علاوہ ان کی انگریزی نظموں کا قلمی نیخر جی ملاج کس میرسی کے نالم یں بڑا ہوا تھا۔ اس کونکال کہ دیکھا تو میں جیران دوگیا۔ یہ ان کے ہاتھ کی کھی ہوئی نظمین جی جن کے صفحات الگ لگ فی جائے گاکسٹ ایج کھنٹل ٹرسٹ نے ان کے کا غذات اسکول کو فیکھا تھیں جا نہوں کو ویکھو یوں مواجیع بنی بہا دی ویکھو سے ہوئی تھیں۔ ان نظموں کو دیکھو کر مجھے یوں محوس ہواجیع بنی بہا خوانہ میرے ہاتھا آئیا ہے۔

ال نظمول میں گلکرسٹ کی ابتدائی ڈ ندگی کے بارے میں گراں قدرمعلویات تھی۔

اس لئے میں نے ان کو شائع کرنے کا معم ادادہ کر لیا بچنا کچر لا ہور وا بیں جا کر میں نے نظموں کو ایک مقدمے کے ساتھ پہلے اور بیٹل کائے میگزی میں جھا ب دیااور بعد میں ان کو کتابی صورت میں شائع کو یا رساری و نیائے علم واوب ان نظموں کو ویکھ کرحیران دہ گئی ہے کیونکر یہ ایک ہا میں نئی اولی وریا فت کی حیدیت رکھتی تھیں برطے برطے اسکالوں نے اس کے بارے یا میک ہی نئی اولی و نیا ان کے بارے یاں مجھے حط مجھے جن میں ان خیالات کا اظہاد تھا کہ یہ کام تو مجست پہلے کسی انگریز کو کرنا چاہئے تھا لیکن ان کو وریا فت، کرنے اور اہتمام کے ساتھ شائع کرنے کا مہراایک پاکستانی کی قسمت میں تھا.

ا سکول کی لا بُر بھری میں مجھے جو ووسری چیزی ملیں ان کو میں نے اپنی دیسرج میں استعال كياءا ودان كى برولت بعض اہم كتابيں طباعست واشاعدت كے ہے تيارہوئيں ۔ ا سكول كى لا بَريرى ميس كام كرف كے ساتھ ساتھ ميں برئش ميو ذيم كى لا بَرم يى ميس بھى جانے لگا يمال ميرى القات، ورئينل كيش كے ڈاكركر مسر كارڈنر MR. GARDNER ہوئی جنوں نے اس اہم لا بریری کے وروازے میرے لئے کھول ویئے اور میں زیاوہ وقت یهاں گذارنے لگاریهاں مجھ بعض ایسے کمی نسخے ملے جونا درونایاب تھے اور جن کوکسی نے بھی ومکیها تک نبیں تھا۔ان میں نواب کرم خاں کا سیاحت نامہ (۱ دو کی پہلی ڈائری )مرقع مخلص را تندرام تخلص کی یا و دانتیں ، مرزا کا ظم علی جو آن کی تنکنتلا مظم علی خال و آلکی مفت گلشن ا در ما دهونل کام کندلا، مبید حبد ریخش حید ری کا دیوان ، ان کا تذکره ،گلش بند؛ ان کی مختصر كهانيال، ببني نارائن جهال كاجپارگلتن را للي بخش شوق اكبراً با وي كاه ضايةً عشق، كلكرست كي نقليات مندى، نواب فيض على خال ممتاز كى ممتاز الامتّال ،ميرسوز كا ويوان ، ديوان ميرس اً غا جحو شرون کی شکوه فرنگ، دا حد علی شاه کی ا فسایهٔ عشق اور حزن اخرز، میرس کی بیف غیر مطبوعه مننویاں ، دیوان میرص ، دیوان مبتلا کے نا در دنایاب نسخے کے بجن کرمیں نے اسی ذ مانے میں کراچی اور لا مورسے ٹائع کردیا۔

برٹش میوزیم بی میں کام کرنے کرنے کی بدولت مجھے سیدجیدری خش حیدری کی نادرو نایاب تالیف گلزاد وانشس اور دیوان و آلا کے آئی سنوں کا علم ہوا جس کوہیں نے کو بن ہیگن و نایاب تالیف گلزاد وانشس اور دیوان و آلا کے آئی سنوں کا علم ہوا جس کوہیں نے کو بن ہیگن و نادک جاکر دائل لا بریری سے حاصل کیا اوران کوبھی اورنیٹل سیلیئنزی طرف سے شائع کر کیا ۔ اوبی موجو دنیس ہیں بیکن میری کام کرد نے کی کرنیا ۔ اوبی موجو دنیس ہیں بیکن میری کام کرد نے کی دعن اور و نایاب کاب اور ان کا جی اور نایاب کاب اور ان کی طرف سے دوجلدوں میں شائع بھی ہوگئی۔

برنش میوزیم کی لائبریری میں زیادہ وقت گذار نے سے مجھے بہت فائدہ ہوا۔ مجھے ان تذفاؤں میں عَائے کی اجازت لل گئی جہال جنوبی ایشیا میں خائع ہونے والا ایک ایک پرزہ موجود سے اس ذخیرے میں مجھے بے شاد کام کی چیز ہی ملیں جومیری جھولی میں محفوظ ہیں اورانشاراللہ بچاس سال تک شائع ہوکر جنوبی ایشیا کی تاریخ ، تہذیب اورادب میں اصافے کا باعث بنتی دہیں گی۔

انڈیا آفس لائبریری اس نوانے س فارین آفس کا ایک جفتہ تھی بیں وہاں بھی اکترا تا تھا۔

اور اس لائبریری سے بھی استفادہ کرتا تھا۔ یہاں بھی مجھے اپنی ریسر ترج کے سلسلے میں بیش بہا فرز لے

دستیاب ہوئے۔ اس کرتب فانے میں مجھے تمام سہولیں مصل تھیں بہر شینیے سٹن کا محمد میں بیش بہا فرز لے

دستیاب ہوئے۔ اس کرتب فانے میں انڈیا آفس لائبریری کے لائبریرین اور ڈائر کرٹر تھے۔ وہ نہایت

نیک ، سٹریف اور مد دکرنے والے انسان تھے۔ اُن سے بہرت میری دوستی ہوگئی اوران کی

دوستی نے ان خزانوں کے در وازے میرے لئے کھول دیئے جواند یا آفس لائبریری میں تحقوظ

دوستی نے ان خزانوں کے در وازے میرے لئے کھول دیئے جواند یا آفس لائبریری میں تحقوظ

تھے۔ چذرال بعد یہ لائبریری فارین آفس سے BLACK FRIARS یہ نشقل ہوگئی جہاں اس کے لئے جدید طرز کی عادت تعمیر کی گئی تھی ہیں یماں بھی کئی سال نک کام کرنے کے لئے جاتا دہا اور

اس بھیب وغریب لائبریری سے استفادہ کرتا دہا جصوصیت کے ساتھ انگریزوں کے ذمانے کی ادباب اختیار کے لیے وہ فائیس میرے لئے خصوصی دئی کی کا باعث نیوں میں اس زمانے کے ادباب اختیار کے لیے وہ فائیس میرے لئے خصوصی دئی کی کا باعث نیوں میں اس زمانے کے ادباب اختیار کے لیے وہ فائیس میرے لئے خصوصی دئی کی کا باعث نیوں میں اس زمانے کے ادباب اختیار کے لیے وہ فائیس میرے لئے خصوصی دئی کی کا باعث نیوں میں اس زمانے کے ادباب اختیار کے لیے وہ فائیس میرے لئے خصوصی دئی کی کا باعث نیوں میں اس زمانے کے ادباب اختیار کیا دیا ہوں فائیس میرے لئے خصوصی دئی کی کا باعث نواز کرتا دہا جو فائیس میرے کے خصوصی دئی کو کرتا دہا جو کیا دیا جو کی کے ادباب اختیار کے لئے کہ ادباب اختیار کے لئے کہ ادباب اختیار کے لئے کہ کو کو کیا دہا تھی کی کیا کہ کرتا دہا جو کی کو کیا دہا جو کیا دہا جو کیا کہ کو کیا دہا جو کیا کہ کو کیا کہ کی کیا کہ کو کرتا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کو کو کیا کہ کو کیا کو کیا کو کیا کہ کو کو کیا کہ کو کیا کو کو کیا کہ کو کیا کہ کو کو کیا کہ کو کو کو کیا کہ کو کیا کو کو

کا غذات نخے جن کا مطالعہ ہندوستان کی تاریخی، تہذی ا وراد فی مطالعے کے لئے بیش بہانوا نہا۔

در ان کے و و ران قیام میں مجھے اکسفور ڈا و کیبرج جانے کے مواقع طبح در ہے۔ ہیں نے وہاں کی لا بر ریوں میں بھی کام کیا۔ وہاں بھی مجھے اپنے تھے تھی کام کے سلے میں اہم چیزیں طبیع جن سے میں نے اپنی دیسرج کے سلے میں استفادہ کیا۔ با ولین لا بر ریا کسفورڈ NIBERARY کی میرج BODELEIN LIBERARY کی استفادہ کیا۔ با ولین لا بر ریا کسفورڈ XING'S COLLEGE CAMBIREDGE کی با رولین لا بر ریا کسفورڈ کا بر ریوں میں استفادہ کیا۔ با ولین لا بر ریا کسفورڈ کا بر ریوں میں استفادہ کیا۔ با ولین لا بر ریا کسفورڈ کا بر ریوں میں استفادہ کیا میرج کے مائکروفلم میں نے حاصل کئے جو میرے پاس محفوظ ہیں اور انشاراللہ جارتا کئے ہو میرے پاس محفوظ ہیں اور انشاراللہ جارتا کئے ہو دل گے۔

لندن میں کوئن این اسریٹ پرایک اہم لائبر رہے رائل ایشیا ٹک سوسائٹی کی تھی تھی۔اس میں بیٹھ کر وہی لوگ کام کرسکتے تھے جو سوسائٹی کے فیلوہوں میں چونکہ سوسائٹی کا فیلوتھا اس کے مجے وہاں کام کرنے میں کوئی وشوادی نہیں ہوئی۔ یمال جنوبی ایشیاکی تا ایخ، تعذیب اور ادبیات پر نا ورونا یاب مخطوطے تھے۔ ان کی کوئی یا قاعدہ کٹیلاگ نہیں تھی۔ بہت سے مخطوطے بكول بيس بندتھے۔ يهاں مجھے ابنے كام سے تعلق خاصى تعداديس ابم مطبوع كما بيس اور قلمى نسخ لے۔ ان میں خلیل علی خال اشک کی گلزاد جین اور دسالہ کا منات سے ہمی تسخے خاص طور میقابل ذکر ہیں،ان کے ارے میں اوبی مورفین نے لکھا تھا کہ برکتا ہیں اب ونیا میں کمیں موجود نہیں ہیں بیں نے ان کوا ورمینل کا ہے کی طون سے شائع کردیا۔ یما ں مجھے میرامن کی گنج خوبی کاقلمی ننخ بھی ملاجس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ میرائن کے باتھ کا لکھا ہوا ہے۔ میں نے اس كالكس جهابين كا منصوب بناياب تاكه يه بهيشه ك لئ محفوظ بوجاسة اس ك علاوہ اس لاتبر يرى ميں مجھے جنوبى اينيا كے مسلم كلچ يريمى خاصا مطبوعه اور غيرمطبوعه موا د ما ارجس سے میں اپنے تحقیقی کا مول میں استفا وہ کرتا رہا ہوں ،اب ہی کہ ماہو اورة سنده هي كرتا دمول كا-

غرض لندن مے مختلف كتب خانوں ميں مجھے برعظم باكستان وستدكى مايج و

تىذىب اوراد بيات برايسانا دروناياب مواوطا جوبيش بهاخزانے كى چىنيت ركھتاہے۔ اس کی روشنی میں بخطیم کی اسلامی تهذیب خصوصًا ار دو زبان واوب کی تاییخ کواز مرزدکسی اور طریقے سے ترتیب دینے کی صرورت محوس ہوگی ریرخیال میرانہیں، تا ایج اوربیات کے نامور يروفيسرول كاب حن كانطار الحول في اسكام كود مكيد كركيا ب جداب مك ميرى كوشش اور کاوٹ سے شائع ہو کرسامنے آ چکا ہے سکن اس کے علاوہ بھی میری جھو لی میں بہت کھے ہے۔ یہ دولت بیش بها اس لئے میرے ہاتھ آئی کمیں نے اس کی تلاش وجبتی میں عمریر كا خاصاحصه صرف كياد لندن من قيام كه دوران من في ايك لحري ضائع نهيس كيابس الهيس كامول مي ركار باء ورائيس ميدانون كى خاك بيها نتار بارك الكسى كريمي الك علم نيين كريرتش ميوزيم ، اندليا أفس ، رائل ايشيا تك سوسائتي ، آكسفور در بيمبرج ، ا دُنبرا ، یٹو عکن دجرمنی اکو بین بھین او نما دک ایسیس و فرانس) اور انگلتان کی مختلف کا اُننیز کے كتب خانوں ميں بر عظيم كے مسلمانوں كى تاديخ وتهذيب، فكروفلسف اوروين و مذہب پر چھينے والا اورن چھینے والاایک ایک پرزہ محفوظ ہے بہاری تساملی اوربے سی نے تووہ سب کچھ منا لئے كرديا بمغرب كے توكوں نے اس كو محفوظ ركھا۔ اب بھى اس كوا پنا يا جا سكتا ہے جكومتوں کی سطح پراسکالرول کی ایک ٹیم بناکراس کی تلاش ویستوکی جاسکتی ہے، اوراس کے مائکروفلم حاصل کئے جاسکتے ہیں بہزوی طور پر بیر کام میں نے کیا بھی ہے لیکن یہ کام بڑے بیانے پر ہوٹا چاہئے تاکہم اپنی اپنی تایج کواڈ سرزوقومی زاویے سے لکھ سکیں ، اوراوبی تایج کواس موا دکی دوشنی میں ایک نے طریقے سے مرتب کرسکیں۔ کاش وطن عزیز کے ادباب اختیار کواس کام کی اہمیت کا احساس ہو؛ اور ان کے ہاتھوں قری تعمیر کے اس اہم منصوبے کو علی صورت وى حائے اتھيں اس بات كا علم بونا چاہيے كرومواد بورب بي بكھرا پر اس كى كوئى با قاعده فمرست نهيں ہے۔ وہ توسم شماركتب خانوں اور ان كے تهم خانوں مي محفوظ ہے جہال تک انسان کا پینچنا تو درکار ، پرندہ تک پر بنیں مادسکیا۔

علامدا فبال نے اس کی اہمیت کومحوس کی تھا اور بیر کد کراس صورت عال پرخون سے آنسو بہائے تھے۔

مرده علم محموتی کتابیں اینے آبا کی ا جود کیمیں ان کویورپ میں قودل ہوتا ہے سیارہ

لیکن ہم بر پھر بھی کوئی اثر بنہ ہوارہم اقبال کی پرمنٹن توکرتے سے لیکن ان کی باتوں کو در خوالِمِتنا بہجا، اور آج ہما را معاشروجس فکری اور تہذیبی انتشادسے ووجیارہے اس کا ایک بہت بڑا مدب یہ بی ہے کہ ماضی سے ہم نے کنارہ کشی اختیار کرلی اور علم کے در وازے اپنے اوپربٹ د کر ہے ، اور ہما رہے آ باق اجرا دتے ان میدا تول میں جو میراث چھوڑی تھی ، اس سے اپنی آ کھیں یندکریس ۔

لندن کے ووران قیامیں اس افسوسناک صورت حال کا خیال میرے ول میں کا نفے کی طرح کھنکتا دہا اور میں بھی ا قبال سے اس شعر کو با رہا ر بڑھو کرخون کے آفسو بہا تا رہا۔

ارباب اختیار کو باربار توجہ ولا کی کین نقار خانے میں طوطی کی آ واز بھلا کون سنتاہے!

لندن علمی وا دبی اعتبار سے ہی نہیں ، تہذیبی اور جالیا تی اعتبار سے بھی نہایت وکشش شہر ہے ۔ بظاہر دیکھنے میں یہاں تا رہلی رہتی ہے ۔ عمارتیں بھی بیشتر سیا ہیں کی بنگھم پلیس تک باہر ہے ۔ میارتیں بھی بیشتر سیا ہیں کی بنگھم پلیس تک باہر ہے سے سیاہ نظر آتا ہے ۔ لندن کی فضا وُں میں ہروقت جو وھواں بھیلا رہتا ہے اس کی وجہ سے یہ عارتیں سیا ہ ہوجاتی ہیں ، کی فضا وُں میں ہروقت جو وھواں بھیلا رہتا ہے اس کی وجہ سے یہ عیارتیں سیا ہ ہوجاتی ہیں ، کہ هر وت صورت کے اعتبار سے بھی خوبصورت کے اعتبار سے بھی ہو بصورت کے اعتبار سے بھی ہماں خوبصورتی کا احساس ہوتا ہے ، اور یہاں کی ہوا وُں اور فضا وُں میں حن وجال کے وریا ہیتے ہیں ۔ ہوئے نظر آتے ہیں ۔

یران کی سب سے بڑی خولھورتی یہ ہے کہ بڑخف یماں آزادہ بمال کوئی کسی کرآزاد آی بڑخص جو جاہدے وہ سوجے سکتا ہے ۔جوجاہدے وہ خیالات ونظریات دکھ سکتا ہے۔ انسان یا جا فررکو تکلیف مینچان بهان سب سے بڑاگنا و جد برخض ایک و وسرے کی عورت کرتا ہے ،اس کا خیال دکھتا ہے، اس کو تکلیف نہیں ویتا۔ اگریز خواہ مخواہ سے بولتا نہیں جب دہا ہے کہ اگر کے خواہ سے ایک دکھتا ہے اس کو تکلیف نہیں ویتا۔ اگریز خواہ مخواہ سے بولتا نہیں آب کی دہا ہے لیکن اگر بھی کے مرد کو صفرورت ہوتو بھراس کی زبان سے محلا ہے کہ اگر آب راستہ بوجھنا مدد کرسکتا ہوں اور سستہ بوجھنا ہے تو وہ آپ کے انداذ سے بہجان سے گاکہ آپ داستہ بھول گئے ہیں اور اس سلے میں اس کی مدد جا ہے ہیں۔

ایک دن میں کی صاحب سے ملنے جا رہاتھا۔ اُن کا مکان اس سے قبل کہمی دیکھا اُن کا مکان اس سے قبل کہمی دیکھا اُن کا تھا COLLINDALE ہنٹ سے باہر کا قرسمے میں نہیں آرہاتھا کہ لمبی سڑک پر ہائیں طرف جا اُن ا وائیں جا نب رہیں فرا دیر ڈک کرسوچنے لگا۔ اسے میں پہلے سے آواز آئی اُئی میں آپ کی مردکر سکتی ہوں اُن مردکر سکتی ہوں اُن مردکر سکتی ہوں اُن مردکر سکتی ہوں اُن مردکر سکتی ہوں نے فرڈ اللہ میں انھوں نے فرڈ اللہ میں کیا کہمیں شن وینے میں ہوں اور داست جھول گیا ہوں۔ ایک منسل میں انھوں نے جھے پہر بہتا دیا، اور میں چندمنسل میں وہاں پہنے گیا۔

اسی طرح جب کیس ٹیلی فون کیجئے تو ایک نہایت بطیعت، شیری اور شاک نہ سی آواز کے گا ۱ CAN I HELP YOU استبارے لندن شرکا جواب نہیں ہے۔ یہاں میں نے برخض کورو کے سے نیار ویکھا۔ یہاں کوئی کسی سے الجھتا نہیں، تو توریس میں، نہیں کرنا کوئی کسی کی طرف و کیھتا نہیں، کوئی کسی گھورتا نہیں، کوئی کسی سے وست وگریباں نہیں ہوتا ، کوئی کسی کے کام کو دوکتا نہیں، کوئی کسی کوریشان نہیں کرتا۔

یُوب میں جولوگ سفر کرتے ہیں اُن کے پاس اخبار صرور ہوتا ہے۔ یہ اخبار ون میں بین و چاربار چھیتے ہیں وان میں کوئی خاص بات نہیں ہوتی کمیکن ٹیوب میں بیٹیز سفر کرنے والے ا ن اخباروں پرسگاہ جائے رہتے ہیں۔

يس نے اپنے ايك انگريز دوست سے ايك دن پوچاك" يُوب بيں اخبارسامنے ركھنے كا

کیا مقصدہے ؟ — ان اخبار وں میں دیرتک پڑھنے کی توکوئی فاص چیز نہیں ہوتی ؟

دہ کنے لگا۔ 'نیہ اخبار اس لئے لوگ اپنے سامنے رکھتے ہیں تاکہ دو مرسے لوگوں کو یہ احساس
مذہوکہ وہ ان کی طوت دکھے دہے ہیں بلکہ گھور دہے ہیں کسی کی طرف خواہ دکھنے اور گھور نے
کو یہاں معبوب بھاجا آہے ؟

میں بیسُن کر حیران ہوا اورمعًا میری زبان سے مکلائیہ تو تہذیب اور شاکتگی کی انتہا لندن میں مجھے اچھے دوست اوراچھے پڑوسی ملے۔ میں شرقع شرقع اپنے خاندان کے ساتھ مرکزی لندن کے قریبِ تفنل یارک ( TUFFNELL PARK) میں رہا اس کے بعد کوئی ووتین مال FORTIS GREEN یں گذارے ، آخری دوسان HAMPSTEAD علاقے يں TANZA ROAD برايك فليك مين تيام كياجس كى كھوكياں بادليمند بل كى طرف كھلتى تھیں ، اور حد نظے رتک سبزہ ہی سبزہ نظراتا تھا کیٹس ہاؤس بہاں سے بہت قریب تھا، جہال وہ بلبل ابھی مک اپنے نغے ساتی ہے جن کوس کویٹ سے اپنی مشہور ظم DE TO NIGHINGALE محقی فی فارش گرین کے آس یاس بانی گیٹ ووڈا ورکوئزووڈ . TANZA ROAD کے قریب پارلیمنٹ بل اور HAMPSTEAD HEATH کی سرسبزیما ڈیال اور کھے میدان تھے میں ان حبگلول اور بہار اور بہار اور بہار کے حسن و جال کی دادیتاتھا۔ دوزانہ پادلیمنٹ بلسے جل کہ NAMPSTEAD HEATH کو یادکے KEN WOOD کے جا کا تھا۔ کیسے توبھورت مناظرتھے! - احیاب یہ کہتے تھے کہ آپ نے می معنوں میں HEATH کو DISCOVER کیا ہے۔ اس کے علاوہ ما میڈیادک کشنگن کارڈن اوركيو كارون حاثا بهي ميرا معمولات مي واخل تها-

فارس گرین FORTIS GREEN میں ہماری ایک لینڈلیڈی بیٹرکس ٹوڈر مارٹ BEATRIX TUDOR HEART تھیں،جونہایت انسان دوست، دیم دل اور مهذب و خاکستہ خاتون تھیں کسینتی کو پرایشانی میں نہیں دیکھلتی تھیں۔ کوئی تکلیفت میں ہوتو اُن کی ا نکھوں میں آنو ا جا جاتے تھے۔ بندوق کو نہیں دیکے کئی تھیں۔ لڑائی جھگڑ سے انھیں شدید نفرت تھی ۔ ان کو دیکھ کریدا حساس ہو تا تھا کہ وہ انسا بیت اور مجبت کا ایک مجسمہ ہیں۔ بچول سے انھیں کی ۔ ان کو دیکھ کریدا حساس ہو تا تھا کہ وہ انسا بیت اور مجبت کا ایک مجسمہ ہیں۔ بچول کے تعلیم و ترمیت کے موضوع پر انھول نے کنا ہیں بھی کھی تھیں جو لئے بچول کی تعلیم و ترمیت کے موضوع پر انھول نے کھول دکھی تھی جس کا لندن اور بیریں بین شائع ہوئی تھیں۔ بچول کی ایک نرمری ہی انھول نے کھول دکھی تھی جس کا مقصد بچول کی خدمت کرنا تھا۔

بیر کس نے اپنے باغیں اپنے لئے ایک جیوٹاساکا ٹیج تعمیر کروالیا تھا۔ اُس میں اکبی وسی تعمیر کروالیا تھا۔ اُس میں اکبی وسی تعمیر کے بیا تعمیر کا انہیں لگایا کہتی تعمیل 'بیہ علاقہ بچاس سال قبل ایک گاؤں تھا۔ یہاں سکون ہی سکون تھا۔ یہاں لوگ اپنے گھروں میں تالانہیں لگایا کرتے تھے۔ ان کی وکھا تھا۔ یہاں سکون ہی سکون تھا۔ یہاں لوگ اپھوڑویا۔ سب بچھے کھا ہوا چھوڈکر باہر چھے جاتے اور گھنٹو باہر رہ کہ واپس آتے تھے لیکن کھی کسی نے گھر کوئیس چھیڑا۔ چوری کا یہاں کوئی تصور نہیں تھا۔ ہم لوگ بھیکس اس تھے میں کھا۔ کھریں جا تھا رسال تک رہے۔ ہیں اُن کے گھریں نے مرت اُدام الا بلکہ ان کے ساتھ ہم لی اظامے بدت ہی اچھا وقت گذراء اور ہم فوگ ان کی مذرب اور انسانے سے بہدت متا تر ہوئے اُن کی بیٹی جینفر جونس بھی بڑی مندب اور انسانے سے بہدت متا تر ہوئے اُن کی بیٹی جینفر جونس بھی بڑی مندب اور مرد کھی خاتون تھیں۔ وہ تعمیرات کی پروفیستھیں۔ ان کے بیچے مادگریٹ اور سٹو بھی بہت

لندن اگرچ بهت برطانتمرہ اوروور دور نک بھیلا ہوا ہے، بلکہ یہ کہنا چاہئے کہ کمیں حتم نہیں ہوتیا بیان اس کے باوجودیماں پارک ہیں ، میدان ہیں ، سربرزونا واب بہاڑیاں ہیں جیگل ہیں ، سرکوں پرسڑکوں پر درختوں کے جھند ہیں ، نہریں ہیں ، تا لاب ہیں، باغات ہیں جی کود کیھکر آنکھوں میں فرراور دوں میں سرور پیدا ہوتا ہے بسرنے سے محبت کا یہ عالم ہے کہ اکثر علاقوں کے نام کے ساتھ REBRO یا رسبز کا نفظ مزورلگا یا جا تا ہے۔ درختوں سے کی میکیفیت ہے کہ ہرعابہ تے میں جو برائے ورخت ہیں، ان کے دیکار ڈ علاقے کے دیجی کی میکیفیت ہے کہ ہرعابہ تے میں جو برائے ورخت ہیں، ان کے دیکار ڈ علاقے کے

- وفترول میں موجودہے۔

ہمارے فارش گرین (FORTIS GREEN) کے مکان ہیں جو وہ یہ وہ این باراغ تھا۔ اس
یں اویخے اویخے اسانوں سے بائیں کرتے ہوئے نا شیاییوں ( CONFERENCE PEARS) کے بین وزخت تھے۔ بیڑکس (JEMMIFAR JONES) کی بیٹی جینفرجوٹس (JEMMIFAR JONES) نے جب اپنی زبین پر فلیٹ بنانے کا منصوبہ بنایا، اور اس کو منظوری کے لئے کا وُنٹی کونس کے سامنے بیٹن کیا تو وہاں سے دوادی اس جگہ کو و کھھنے کے لئے آئے۔ انھوں نے کہا کہ نقشہ قرمنظور ہوجائے گا لیکن تو وہاں سے دوادی اس جگہ کو و کھھنے کے لئے آئے۔ انھوں نے کہا کہ نقشہ قرمنظور ہوجائے گا لیکن ان ورختوں کی ناشیا تیاں بیورے دنگ کی نمایت شیری ہوتی تھیں، جن کو کھا کہ شہدوشکر کا مزہ ان ورختوں کی ناشیا تیاں بیورے دنگ کی نمایت شیری ہوتی تھیں، جن کو کھا کہ شہدوشکر کا مزہ آنا تھا، اور ورخت بھی ایسے سرمبزو شاداب ، شا ندار اور خوبصورت تھے کہ انھیں شمن وجال کا شاہ کار کہا جائے تو بے جانہیں۔

اندن یں بہادکا موسم بہت ہی خوبصورت ہوتاہے۔ بلین ٹریز PLAIN TREES سردی گذرنے کے بعد سرسبز و شا واب ہوجائے ہیں بہر بابی ہرطات اپناجا و وجاگاتی ہے کئی میعنے سردی گذرنے کے بعد سرسبز و شا واب ہوجائے ہیں اس زمانے ہیں رکینٹ بارک ، کیوگارڈن ، بائیڈ با دک تک قسم کے بچول اپنی بہا رو کھاتے ہیں ۔ اس زمانے ہیں رکینٹ بادک ، کیوگارڈن ، بائیڈ با دک اور دل یہ جا ہتا ہے اور دل یہ جا ہتا ہے اور دل یہ جا ہتا ہے کہ ذندگی انحین کے درمیان بسرکردی جلتے۔

موسم بہا دہیں تقریبًا تین مہینے تک مختلفت قسم سے ان کھولوں سے کھلنے کا سلساہ جاری مہتا ہے۔

میں نے لندن کے ان خوبصورت ورختوں ،سبزہ زادوں ، ٹا واب پہاڑیوں اور بیگا<sup>ں</sup> سے خوب لطف اُکٹا یا اور خاصا وقت اُن کے ورمیان گذارا ۔

لندن شهر کی تا ریخ به بتاتی ہے کہ اس کی خوبصورتی اور تہذیب و شاکستگی کا بہ اثر تھا کرچوستیاح ، نتاع، اویب بُمفسکر مصوّر، بُت تراش یہاں آیا وہ بہیں کا ہوکررہ گیا۔ اس شہر کی مہان نوازی کا بہ عالم بیر عالم تھاکہ آج بھی ان کے ناموں کی تختیاں ان مکا نوں پر گئی ہوئی ہوئی ہوئی ہیں۔ ہیں جہاں انھوں نے قیام کیا تھا اور آن کی قبرین تک یہاں کے قبرستانوں بیں محفوظ ہیں۔ اور بہ قبرستان بھی یاغوں کی طرح خوبصورت نظر آتے ہیں۔

اس شرکے جِتے جِتے پر ادیخ کھی ہوئی ہے یہاں پرانے محل ہیں، قدیم مکانات ہیں ہیودیم ہیں، آرٹ گیٹریاں ہیں، تھیٹر ہیں رموسیقی سے مرکز ہیں جن کولندن والوں نے اپنی اس حالت ہیں محفوظ دکھا ہے۔ اپنے تاریخی اسٹنا دا و رقدیم جبر وں کو محفوظ دکھنے کا جو جذبہ اور شوق و ذوق مجھے لندن میں نظر آیا، وہ میں نے دنیا کے سی ملک میں نہیں دیکھا۔

لندن میں رہ کرم اوگوں نے انگلتان اور آئرلیند کے مختلف شہرا ور مناظرے اس سے خوبصورت ملاقے بھی دیکھے میں نے لندن میں ایک نئی کا دمورس آکسفور ڈخر میرلی تھی۔ اس میں دورد دا ذعلاقوں کا سفر کیا جہاں جی جا ہا وہاں کھرے ۔ آکسفورڈ اور کیمبری توجاتے ہی دہتے تھے ایک و فعہ ناٹنگی برنگھی لیڈز الیک وسٹرکٹس اگا سکو نیوکاسل اوراڈ نیراجانے کا پروگرام بنایا،اول ان شہروں کے آس پاس کے ویماتی علاقوں کی سیرجی کی۔ مناظرے اعتبارسے یہ علاقے بدت وکش تھے۔ اوگ جی بہت اچھے ملے جی خوش ہوا،سفرکا لطف آگیا،

میراچھوٹا بھائی ڈاکٹر نزہت یا رخاں اس ندما نے میں شمائی آئرلینڈ کے شہر بلفاسٹ میں ڈاکٹر تھا۔ایک وفعد تعطیدات میں ہم وہاں گئے ،اور شمائی آئرلینڈ کے ایک ایک شہراور ایک ایک گاؤں کی سیرکی ،اور پھرجمہوریہ آئرلینڈ کے وادا لحکومت ڈبلن بھی گئے۔ ڈبلن میں ہم نے بڑینٹی کائے دیکھا،چسٹریٹی لائبریری گئے جمیں جوائس کی یا دگاریں وکھیں اور گرافٹن اسٹریٹ کے فوبصورت بازادوں کی سیرکی۔ واپسی میں ڈبلوبی ٹیس کے گاؤں سلائیگو بھی گئے آئرلینڈ فوبصورت بازادوں کی سیرکی۔ واپسی میں ڈبلوبی ٹیس کے گاؤں سلائیگو بھی گئے آئرلینڈ فوبصورت بازادوں کی سیرکی۔ واپسی میں ڈبلوبی ٹیس کے گاؤں سلائیگو بھی گئے آئرلینڈ فوبصورت بازادوں کی سیرکی۔ واپسی میں وہنو بی ٹیس کے گاؤں سلائیگو ہی گئے آئرلینڈ فوبصورت بازادوں کی سیرکی۔ واپسی میں وہنو والے ساتھ کے دہش اوران میں دہنے والے لیک نمایت مہذب ، خاکست خلیق واورانسان دوست نظر آئے۔

اوراً ن کے اہم شروں اور دیما توں کو دیکھنے کے لئے طویل سفر کیا. اندن سے کار میں چلے جینی پار
کیا بلیج مہینے ، وہاں سے فرانس چرمنی، اسٹریا، لوگوسلاوید، لوٹان، ترکی، شام، عواق اور ایران
گئے کوئی ڈیرٹھ میں شرس سفریس صرف ہوا تھک بھی بست ہوئی لیکن لطعت بست آیا کیونکہ کار
میں سفر کرنے کی وجہ سے ان ملکوں کے مذھر وسے میں اسانی ہوئی بلکہ دیماتی علاقوں کودکھنے
میں سفر کرنے کی وجہ سے ان ملکوں کے مذھر وسے مقامات کی سیر کی اور استنول ، انقرہ، وشق بھلب بعداد ، کر بلا اور شخف اشرون میں زیار تول برجا کر اپنے دلوں کو دوجائی مسرتوں سے مالامال کیا۔

غرض لندن بن پائے بھ سال کا قیام ہرا عتبادسے ولچسپ اورمفید رہا۔ ایک نئی ونیا کودیکھنے کاموقع ملا بومشرق سے بالکل مختلف تھی۔ انگلستان اور بورپ کے مختلف مالک کی معاثرتی اور انسان دوستی کے عجیب وغریب تی آت کے محتلف مالک کی معاثرتی اور انسان دوستی کے عجیب وغریب تی آت کی میرکی جمین ودلآویڈ بھوے یہاں کے نظام تعلیم سے اپنے آپ کو آشنا کیا خوبھورت مقامات کی میرکی جمین ودلآویڈ مناظرسے لطف اندور ہوا محین اور خوبھورت لوگوں سے طاء لا ہر پر بول کو کھنگالا اور ان لا ہر بر بول میں سے بے شار گو ہم نایاب ہاتھ آئے۔

اوراس طرح قیام ندن کا پائٹے چھ سال کا طویل عرصہ ا تکھ جھیکاتے گذرگیا۔

لندن کے وورانِ قیام میں مجھے انگریزوں کے علمی ،اوبی اوتعلیمی ماحل کوبہت قریب سے
ویکھنے کے مواقع ملے تبلیمی اوادوں کے انتظامی معاملات کوبھی میں نے بغور دمکھا اوران کے ختلف بہلووں کو مجھنے کی کونٹ کی ۔ تدریس توجیق کے نئے طور طریقے بھی میں نے یہاں سیکھے، یہاں کے
بدوفیسروں سے میں نے بہت بھی حال کیا اوراُن کی بدونت کام کرنے کی لگن اورعلمی اعتبار سے
بحوفیسروں سے میں نے بہت بھی حال کیا اوراُن کی بدونت کام کرنے کی لگن اورعلمی اعتبار سے
بحوفیسروں سے میں نے بہت بھی انگلتان کے ASSOCIATION OF UNIVERSITY اور BRITISH ORIENTALISTS
میں ان کے مواقع ملے میں ان یونیورسٹیوں کے بڑے بڑے برے بروفیسروں سے ملادان کے علمی اوریسی فیلام کو کے مواقع ملے میں ان یونیورسٹیوں کے بڑے بڑے برے بروفیسروں سے ملادان کے علمی اوریسی فیلام کو کے مواقع ملے میں ان یونیورسٹیوں کے بڑے بڑے برے بروفیسروں سے ملادان کے علمی اوریسی فیلام کو

بهت قریب سے ویکھا۔اس احول میں مجھے مشرقی عامم برسائنسی انداز میں کام کرنے کے آ داب آئے سیا بی ، خلوص ، مجست جفاکشی ا ورروشن خیالی کی وولسن بیش بها مجھے نھیب ہوئی۔ احترام آدی ، آزادی اورانسان دوستی سے خیالات میری تخصیست سے جز

میں اس خوتکوار ماحل میں اپنی زندگی سے بہترین ون گذا دریا تھاکہ صدوری جنگ چھڑگئی۔ ہندوستان نے اکستان پرحلہ کردیا۔ لندن کے لبض اخباروں نے یہ خبر کک چھاہے ی كہندوستانى فوجيں لا ہوري داخل ہوگئى ہيں۔ ييس كربرُاحال ہوا۔ طرح طرح تحيالات بریتان کرتے رہے کئی دن کک اپنے شہراور گھروالوں کی خیریت نہیں ملی آنکھوں سے أنسوروال ربع - كهانا بيناتك مفقود موكيا اس عالم مين حالات معلوم كرف كے لئے پاكسانی سفارت خانے گیا. وہاں ایک افرا تفری کی کیفیت دیکھی۔ کوئی خبرنہیں ملی چوتھے روزنیشنل مبنیک كے پیلبکس سے بیعلم مواكه الحدللترلام و دمحفوظ ب اور پاکتانی فوج نے ہندوستانیوں كو وا بگرے اس پاروھکیل ویاہے۔ بیمعلوم کرکے جان میں جان آئی۔ پھر تا شفندمنا برے کی خبر ملی۔ جنگ ختم ہوگئی بہم نے خدا کا تنکرا واکیا۔

انگلتان کے وزیراعظم مسٹرونس نے پہیان وباکہندوستان نے پاکستان پرحملہ کیا ہے اورجا رجیت اُن کی طرف سے ہوئی ہے۔ اس پرمندوستان نے بڑی ہے وہے کی لیسکن وزیراعظم ولسن اپنے موقعت سے نہیں ہے۔ اُکھوں نے یوداین اومیں اپنے نمائندے کویڈاننے ہدایت کی کرجب اجلاس ہو تو اس موقعت کو واضح طور پر پیش کیا جائے کہ جا رجیت ہنڈیتان

کی طرف سے ہوئی ہے۔

واكر محرا فراوران كى بكم صاحبراس زماني ميرى ساته لندن ميس كفرے موت تھے۔ وہ جنگ کے ووران پاکتان روانہ ہوئے میں نے بہت منع کیانہیں ملنے نتیجریہ ہواکہ عدن میں جا کھینس گئے۔ انھیس خاصی پریٹانی ہوئی۔اطلاع طنے پر انھیں پوئد مجیجے۔ انھوں نے بیوں میں سفرکیا بشکرہ کرکئی میں ہے بعد سنگی کے داستے سے پاکستان پہنچے ہم لوگوں نے بیخبران کر سجد وُ سنگرادا کیا .

سلافی یوسی میرے با بی سال الندن میں پورے ہوگئے بیجاب یونیورٹی نے چورال کی جھرال کی جھرال کی بیجاب یونیورٹی نے چورال کی بھی منظور کردی تھی لیک ایک سال قبل مجھے واپس بلالیا گیا۔ اسکول آف اور نیٹل این ٹلافر کی اسٹلایز نے مجھے لا ہورسے واپس آکرایک سال مزید لندن میں رہنے کی اجازت دے دی چینانچر من الحالی میں بھر لندن واپس بہنچا اور مزید ایک سال یماں گذادا ، اس میں ختعبہ باکستان و بہند کے صدر پر وفیسریرن واپس بہنچا اور مزید ایک سال یماں گذادا ، اس میں ختعبہ باکستان و بہند کے صدر پر وفیسریرن اور اسکول کے ڈائر کرئر پر وفیس فلیس کی خرافت اور انسا نیت کو دخل تھا ، انھوں بر وفیسریرن اور اسکول کے ڈائر کرئر پر وفیس فلیس کی خرافت اور انسا نیت کو دخل تھا ، انھوں نے میری یہ تجویز منظور کی اور اس طرح مجھے لندن میں ایک سال مزید گذار نے کا موقع ملا ، اس ایک سال مزید گذار نے کا موقع ملا ، اس واپس سال میں کئی اور ہورک م پورے ہوگئے ، اور میں اطمینا ن سے یہ کام مکمل کرے لا ہور واپس آیا.

لا ہورکے ماحول میں مجھے اس یات کا مثقبت سے احساس ہواکہ دندن کے قیام کا ذمانہ ہراعتبارسے میری فرندگی کا بہترین زمانہ تھا۔ یہاں میں نے بریے ہی سکون کے ساتھ با بخ

چھ سال گذارے۔ لندن سے چینے کو رکھا، پارکوں، باغوں، بہاڈوں، جھیلوں اور درنگوں کی سیر
کی بہاں کے میوزیم اور آدرہ گیلریاں وکھیں۔ یہاں کی برانی عارتوں اور تاریخی مقامات کا نظار اور بہاں کے جہرت نوں میں اپنم فصیتوں کی قیروں برگیا بہاں کے بارون تا زاروں میں گھر ما بھرا بہاں
کی ورسگا ہوں سے رابطہ قائم کیا ۔ بڑے بڑے پروفیسروں، اسکالروں، اویبوں اور شاعروں
سے ملا یہاں کے ڈراٹ، بیلے اور او بیراویکھے رہاں کی لائبروں میں علمی کام کیا، اور بہاں کے
خوبصورت اور شائے تہ لوگوں سے ملنے کے مواقع مجھے ہے۔

اوراس خیال کی مع کودل میں فروزال کرکے وطن والیس آیا کہ واقعی لندن ایک جننت سے کسی

طرح مم نیں ہے۔ یہ ترفردوس بریں ہے م

اگر فردوس برروئے زمیں است میں است رہمین است وہمین است

## ينجاب يوبوركي

ا دراب لا ہوریں ایک دفعہ بھرایک نئی زندگی کا آغاذ ہوا۔
معر جون کویں لا ہو بینجا۔ شدید گرمی تھی۔ لندن کے سردموسم کی یا دستاتی رہی بیکن فرمہ دار بول کا اتنا بوجہ اٹھا نا پڑا، اور لونیور سٹی میں نظیم نوکے کاموں میں اتنی مصروفیت رسی کر گرم اور سرد موسم کا احساس ہی باقی ندرہا۔ بست کام کرنا پڑا، اگر جبر کی جولائی سے موسم گرما کی تعطیلات شروع ہونے والی تھیں لیکن یونیور سٹی میں کام اتنا ذیا دہ تھا کہ ایک دن کی جھٹی بھی نصر سکی سے موسکی بھٹی بھی دول کی جھٹی بھی نصر سکی سے موسکی سے موسکی نصر سکی میں کی معطیلات شروع ہونے والی تھیں لیکن یونیور سٹی میں کام اتنا ذیا دہ تھا کہ ایک دن کی جھٹی بھی نصر سکی

وُاکٹر مُحَدٌ باقراس وقت اور نیس کا ج کے پر جل اور بروفیسر تمید احد خال صاحب بناب بونیوسی کے وائس جانسلر تھے۔ دونوں میرے وطن واپس آنے سے بہت خوش ہوئے ، اور میرے ماتھ بڑی خفقت اور مجست سے بیش آئے۔ ان کا تعاون مجھے سمیشہ حاصل رہا، اور اُن کی اور میرے نئی زندگی میں جو بے شادما کل دربیش تھے، وہ بخرو تو بی حل ہوگئے۔

برسیل اور وائس جانسارنے اسی دن مجھے ار دو کا صدر سعبہ بنا دیا جس ون میں لا ہور مینیا تھا۔ کیونکہ میں شعبے میں سب سے زیا دہ سینیر تھا۔ چند روز موسم گرما کی تعطیات شروع ہونے والی تھیں ۔ شدید گرمی تھی بیشتر طالب علم جاچکے تھے۔ برٹر صانے کا کوئی خاص کا منہیں تھا۔ اس لئے میں نے ذیا دہ وقت شعبے کے انتظامی معاملات کی دمکھ بھال میں صرف کیا۔ نیاٹا کم ٹیبل بنایا بختلف برجوں کو پڑھانے کی تقسیم نوکی کمیٹی آف کورسز اورکمیٹی آف کنٹرول اورشعبے کے اساتذہ کی میٹنگیں بلائیں، اُن میں ان تمام تبدیلیوں کومنظور کرہ ایا، اورشعبے کی تعظیم فو کے بارے میں لاح منظور کے فائی بلائیں، اُن میں ان تمام تبدیلیوں کومنظور کرہ ایا، اورشعبے کی تعظیم فوکی وشواری پیش نہ آئے۔
منٹورے کئے تاکہ جب موسم گرما کی تعطیمات کے بعد یو پیورٹی کھلے توکوئی وشواری پیش نہ آئے۔
میرے واپس وطن آنے سے شعبے کے اسا نذہ اور کھنے گئے کہ شجھے چھرسال سے موسم گرما گئے تھے کے ایک مرد کا دُمظفر ایک وان میرے پاس آئے اور کھنے گئے کہ شجھے چھرسال سے موسم گرما کی تعطیمات میں ایک وان کی جبی ٹیمیں ملی ۔ آپ تو ابھی نئے نئے کندن سے واپس آئے ہیں کی تعطیمات میں ایک دول کے اس کے آپ مجھے جبی تو نمیں ویر گئے یہ کام ہے اس کے آپ مجھے جبی تو نمیں ور دول گا کہ تاکہ ایک میں خور دول کی جبی تو مزور می چیز ہے۔ دفر میں ان کہ آپ بینے مزور می کرکے اور تا ذہ وم ہو کروا بیس آئیں ۔ جبی تو صروری جیز ہے۔ دفر میں ان کہ آپ بینے مزور می کرکے اور تا ذہ وم ہو کروا بیس آئیں ۔ جبی تو صروری جیز ہے۔ دفر میں ان من کے جبی نومزوری جیز ہے۔ دفر میں ان من کے جب باری باری بایک ایک میلنے کی جبی پر چلے جائیں۔

وہ میری بر باتیں کربہت خوش ہوئے اور بہنوش خبری اکھوں نے علے کے دوسرے لوگوں کو میں کا معلیے کے دوسرے لوگوں کو کی سنائی ۔ وہ لوگ بھی بہت خوش ہوئے ۔

بیسب پھیں نے دندن میں سکھاتھا اس لئے اسان کی بھیٹی کے بادے ہیں مجھے قیصلہ کرنے میں کوئی دکھن مبتی نہیں آئی میں نے اُن کاحق بھے کر دوسم گرماکی تعطیبلات میں ا ن ہوگوں کو چھٹی دینے کا فیصلہ کیا۔

یں اندن ہی میں تھاجب اردو کی پروفیسر شب کا استنہاداخبادات ہیں دے دیا گیا ۔ کیونکہ ڈاکٹر سیدھلدلنٹر کی مدت ملازمت پوری ہوگئی تھی ،اور انھیں منڈ مکیسٹ نے ریا کیونکہ ڈاکٹر سیدھلدلنٹر کی مدت ملازمت پوری ہوگئی تھی ،اور انھیں منڈ مکیسٹ واتی خط ریا گئر کردیا تھا ۔ وائس جا نسلر حمید احمد خاص ماحب نے اس کی تفصیل ایک واتی خط میں مکھ کر گئے والیس آجانا جا ہے۔
میں مکھ کر مجھے لندن بھیج دی تھی ،اور بیٹھ وائیش خلا مرکی تھی کہ اب مجھے والیس آجانا جا ہیے۔
جنا مخدس انھیس کی خواہش پر اندن یونیورسٹی کی ملا ڈمرے کو خیر باوکمہ کر لا ہور وائیں جنا مخدس انھیس کی خواہش پر اندن یونیورسٹی کی ملا ڈمرے کو خیر باوکمہ کر لا ہور وائیں

آگیا تھا۔ پروفیسری کے لئے ورخواست میں نے لندن ہی سے بھیجے دی تھی بھی بروفیسر ہونے ہیں کارروائی کاسلامیرے والیں آنے سے قبل ہی خراع ہوگیا تھا۔ بظا ہر میرے بروفیسر ہونے ہیں کوئی خاص و شواری نہیں تھی کیونکہ میں شعبے میں سب سے سینیر تھا اس ورگذشتہ ہیں تجبیب سال میں میری دیسر ہی کا مخبی چھپ کرنا ن ہوگیا تھا لیکن بعض لوگ یہ نہیں جا ہے تھے کہیں پروفیسر ہوجا وُں چنانچہ فالفت کا بازاد گرم تھا اور بجیب طرح کی دلیتہ دوانیوں نے ہنگاہے برباکرد کھے تھے جنگ کا ساسمال تھا۔ اکرپٹس مقرد ہو چھے تھے اور بعض لوگوں کی کوشش ہنگاہے برباکرد کھے تھے جنگ کا ساسمال تھا۔ اکرپٹس مقرد ہو چھے تھے ادر لیفش لوگوں کی کوشش میں کہ وہ میرے حق بیں دائے دویا ہی ان دلیتہ دوانیوں کا کوئی خاص اثر نہ ہوا ۔ جو ہونا تھا وہ ہو کر دہا ۔ بداراک تو برلاللائے کو بیں پنجا ب یونیوں ٹی میں اردو کا پر وفیسر ہوگیا، مخالفین پر اوس سی پڑگئی اور بہاں کے دواج کے مطابق مباد کہا دوں کے سلیے شرع ہوئے جو مختلف صور توں میں کئی تھینے تک جاری دے اور میں مخالفین اور منا فقین کی اس کیفیت کودیکی کو حیران ہوتا دیا۔

بروفیسری کا فیصلہ بڑے ڈرامائی انداز میں ہوا۔ ۱۹ اکتوبر کو بونیورٹی کے سلکش بورڈ کی میڈنگ تھی بیں بھی بجیٹنیت صدر شعبہ ایک بچرار کے تقرر کے سلطے بیں اس میڈنگ بیں موجو د تھا جب بید معاملہ بورڈ کے سامنے بیش ہوا تو وائس بچانسلرہ احب نے ایک شخص کے نقر میں کچر کی اظہاد کیا ہیکن میں نے اُس سے انٹر ویومی کچر سوال بوجھے تو وہ مجھے کورا نظر آیا۔ اس انے میں نے وائس بچانسلرسے اختلات کیا۔ بون کھنٹے تک اس پر بجت ہوتی دہی ۔ بالآخر بہ فیصلہ ہوا کہ اس بر بجت ہوتی دہی ۔ بالآخر بہ فیصلہ ہوا کہ اس جگہ کا است تھا دیچر دسے ویا جلکے ، ہوسکتا ہے کہ بھتر لوگ و رخواسیں و بس ناما ہر ہے کہ فائس جانسلر کی تجریز سے اختلات عام طور کیا نہیں جا آ ایکن معاملہ اکریڈ مک تھا اور جھے شعبے مائس جانسلر کی تجریز سے اختلات عام طور کیا نہیں جا آ ایکن معاملہ اکریڈ مک تھا اور جھے شعبے کہ نظیم نوکر تی اس لئے میں نے اختلات عام خور کی تھا رفا ہر ہے کہ اس اختلات سے وائس بچا نسلر کھے نارائی صرور ہوئے ہوں گے ۔

يس اس ميننگ ك اله كر كر آليا. اور برسوجتا رماكه وائس جانسار حتاس اور زوورنج

آدى بين اب جب ميرى يروفيسري كامسك بيش الوكا توشا يدميرى مخالفت كريس كي لین میری حیرت کی کوئی انتهانمیں تھی جب سات بچے سے قریب ٹیلی فون کی گفنی بجی . یں نے فون اکٹایا تووائس چانسارصاحب کی آواد الی " میں حمیداحدخال بول را ہوں ماکے مباركبا ووينے كے لئے فرن كرديا ہول، مبارك ہو، آپ آج بنجاب بونبور على ارووكے يرفيهم بو گئے۔ ایک اکسپرٹ کی رائے نہیں آئی تھی اس لئے معاملہ دکا ہوا تھا سلکش بورڈ کی اس میڈنگ میں تھی سرمعاطدا يجندك برنهيس ركها كياتها دليكن ابجي چندمنث بوئ الكسيس تارك وربيع وبهاك سے تیسرے اکسیرٹ کی دائے آئی جو آپ سے حق میں تھی میں نے اسی وقت یہ طے کیا کہ اسی میٹنگ میں یہ معاملہ بیش کردیا جائے .آب سے حق میں متفقہ طور پر فیصلہ ہوا ہے جمبرا پ سے کام سے خوش معلوم ہوتے تھے سب نے تعربیت کی اور آپ کے پروفیسر ہونے پرمباد کباد دی۔ دراسل تيسرے اكسيرٹ بركچ لوگوں كا دباؤست تھا. فون يرفون اورخط يرخط جا رہے تھے اس لئے وہ کچھ ڈانوا ڈول اور پریشان سے تھے بیکن بالآخرا تھوں نے آپ کے حق میں فیصلہ دیا۔ ا وراس سلسلے میں وائس جانسلرکو تارکے وربعے اطلاع دی جھ پرتھی وہا وُبہت تھا اور تھے اس د با و کی وجرسے خاصی پریشانی تھی میرے او برجو بوجھ تھا وہ اس فیصلے سے اُ ترکیا۔ اب آپ موش ربيني ادراطمينان سے كام كيج أب اورينل كالج ميں صرف آپ ہى ايك پروفيسر ہيں،اس كئے ووسال سے بعد آب ہی اور میٹل کالج کے پرنسیل موں سے دانشا، الله کل الاقات ہوگی تواتی کو م برنفسيل سنا وُن گاب

یں جمیداحگرخاں صاحب کی یہ باتیں اُن کرجیران ہوا، اور اُن کی بڑائی کا قائل ہوگیا بیں لے لئے اللہ کا اسلام سے انگرارکے تقرد کے سلطین اُن کی تجویزے اختلات کیا تھالیکن اکبیڈ مک معاملہ تھا۔ اس لئے انھوں نے بُرانہیں مانا، اور بغیرا یحندے سے میری برد فیسری کے معاملے کا میرے حق میں فیصلہ کروا کے مجھے فرن پر بیخوش خبری سنائی۔

بنجاب یونیور سی من اردو کا برو فیسر بونا میرے لئے بست برا اعرا ذکھا۔ اس لئے مجھے

اس خرکوس کر بے حد خوشی ہوئی ۔ اُس زمانے ہیں بینی آج سے کوئی ہیں پجیس سال قبل پروفیسری اس خبرکوس کر بے حد خوشی ہوئی ۔ اُس زمانے ہیں بینی آج سے کوئی ہیں پجیس سال قبل پروفیسر ہوتا تھا۔ وہ بھی ساری زندگی کام کرنے اور قلم گھسنے کے بعد۔ آج کی طرح تھوک کے صاب سے پروفیسر نہیں بنائے جاتے تھے اُس ذمائے ہیں تو پروفیسر ہونے کی آرز وہیں لوگ مرجایا کرتے تھے۔

ڈاکٹر محکم اقرائس وقت اور پیٹل کالج کے پڑتے بیاتھے بیرے پروفیسر ہونے کی خبرس کر وہ اپنی بگم صاحبہ کے ساتھ غریب خانے پرتشریف لائے اور مجھے مبارکباو دی اُن کا تعاون مجھے ہمیشہ حاصل رہا اُن سے احسانات کوئیں بھی بھلانہیں سکتا.

اسی ملاقات میں جھ سے کہنے گئے تم اسی سال باقا عدہ پرنسیں ہونے سے قبل ہی اور نیش کا لیے کے برنسیں ہوجا وگے میں سال بحر کے لئے وسمبر میں امریکہ جارہا ہوں نبویارک کی بفیلو و برنوسٹی کا لیے بیں ایک سال وزیڈیگ پروفیسر کی حیثیت سے کام کول گا۔ میری عدم موجو دگی ہیں تم اور پیٹل کا لیے کے قائم مقام پرنسیں ہوگے ، واپسی کے بعد میں صرت ڈیرٹر ہوسال پرنسیل رموں گا۔ بھر تم میری جگہ متقل پرنسیل ہوجا وگے ۔ دیٹا کہ ہونے کے بعد میں تمہیں اس کا لیے کامتعقل پرنسیل بناکر جاؤں گا؛ میں میں میں نے کہا " باقرصا حب المحمد کے توریر و فیسری ہی کا نی ہے ۔ آپ جانتے ہیں میں اکی بیل مزاج کا آدمی ہول ۔ انتظامی معاملات سے مجھے کوئی کی جی نہیں ہے ؛

یا قرصاحب کہنے گئے "اورینٹل کا بچ ہیں یونیورٹی کے جیار پانچ شعبے ہیں انتظامی معاملاً
کی ویکھ کھال شعبوں کے سربراہ کرتے ہیں ،،س کئے پرنسپل سے پاس ایسا کچھ زیا وہ انتظامی
کام نہیں ہوتا ،سب سے زیا وہ سینیر پر وفیسر کو پرنسپل بنا ویا جاتاہے ،اوراس کو ای
تام شعبوں کا سربراہ تصوّر کیا جا تاہے ۔اورینٹل کالج کی پرسپلی بہت برا اعزا زہد ۔
واکڑلائٹر، سرا دل اسٹین، پر وفیسرا دنلا، پر وفیسراسٹریٹن، پر وفیسروولز، پر وفیسر شفع،
پر وفیسرا قبال اور پر وفیسر برکت علی قرینتی اس کالج کے اہم پرسپل تھے ۔ تم کم از کم بادہ چودہ
سال اس کالے کے پرنسپل عزور در ہوگے "

وراصل ڈاکٹریا قربڑے با قاعدہ آدمی تھے۔انھوں نے یہ ساراحساب لگارکھا تھا،اور وہ اس خیال سے بہت حوش تھے کہ مجھے طویل عرصے تک اور بنیٹل کا لیج کے پرسپل کی حیثیت سے کام کرنے کا موقع ملے گا۔

میرے پر وفیسر ہونے کے چند ماہ بعد ڈاکٹر ہا قرایک سال کے لئے امریکہ جلے گئے،
اور میں اور نیٹل کا ایج کا قائم مقام برسیل ہوگیا. وطن واپس آنے کے بعد ووسال انھوں نے
اور نیٹل کا لیج میں برنسیل کی چنٹیت سے مزید گذادے سنے الیا ہوسی وہ دیٹا کر ہو گئے اور ان
کی چگہ محقے متقل طور پر اور میٹل کا لیج کا پرنسیل بنا ویا گیا.

اورنین کالج کا پرنسیل ہونا میرے گئے بہت بڑا اعز ازتھا میرے بیش روبہت بڑے برے برئے کا پرنسیل ہونا میرے کئے بہت بڑا اعز ازتھا میرے بیش روبہت برڑے برٹ کے دورانھوں نے اورنیش کالج کو اپنی اپنی برٹ کے دورانھوں نے اورنیش کالج کو اپنی اپنی برنسی کے زمانے میں بین الاقوامی شمرت کا تعلیمی اور تھی اوارہ بنا دیا تھا۔

یں نے اور بنبش کا لج کے پرنسپل اور بنجاب یونیورسٹی میں ادو و کے پروفیسر کی حیثیت سے ان بزدگوں کے نقش قدم پر جیلنے کی کوشش کی اور خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ چندسال میں اور نیٹل کالج کی تفہرت و ور وور تک بھیل گئی۔ دنیا کے بیشتر ترتی یا فقۃ ملکوں کی یونیورسٹیوں میں اس کو اسکول آ من اور نیٹل این ٹا فریکن اسٹٹریز لندن کی طرح کا تعلیمی اور تحقیقی اوار ہی بھا اس کو اسکول آ من اور نیٹل این ٹا فریکن اسٹٹریز لندن کی طرح کا تعلیمی اور تحقیقی اوار ہی بھا جانے دیگا اس زمانے میں امریکر، دوس، انگلت تان بھین، جاپان، جرمنی، فرانس، آئی، مراکش، ایران، افغانستان، ترکی، شام، ادون اسعودی عرب، مصراور مندوستان وغیرہ سے بڑے ایران، افغانستان، ترکی، شام، ادون اسعودی عرب، مصراور مندوستان وغیرہ سے بڑے بڑے اسکالرا ور پر وفیسرا ور پیٹل کالج میں آئے۔ انکھوں نے یماں کھی وجیئے، تقریبات میں ترکیک کی اور اپنے جو تا ترات وزیٹر کے میں ورج کئے اُن سے بخوبی ا تعرازہ لگایا جا سکا ہے کہ اور ٹیٹل کالئے نے اس نما نے میں بین الا قوای شہرت حاس کرلی تھی، اور اس کو دنیا کی تمام ہم دیرور ٹیپ

اس شهرت میں اور مینٹل کالج مسكرین كا برا باتھ تھا میں نے اور میل كالج ميكزين كي تظليم نو

کی طوف خصوصی توجہ دی ۔ اس کومعنوی اورصوری اعتبارسے جا فرب نظربنا یا۔ اس سے قبل میگزی کی بیشتر مضامین بھی خانہ گری کے خیال میگڑی کی بیشتر مضامین بھی خانہ گری کے خیال سے شائع کئے جانے تھے ۔ ہیں نے کوشش کرکے نا ور و نایاب جیزی اس میں شائع کی جن کی وجہ سے اس دیسری جونل کا معیار بلند ہوا اور و نیا کی تمام یونیورسٹیوں او تحقیقی اواروں میں اس کو بھیجا جس کی وجہ سے مشرقی علوم سے دلچیبی رکھنے و لاے اسکالم اس سے آشنا ہوئے۔ اور افول نے اس سے گری کی خیبی کا اظهار کیا۔

یہ پروفیسر جمیداح دخان صاحب کی وائس چانساری کا زا نھا خان دار بہروفیسر تھا کے سلماؤں کی تمذیب توانگریزی ادبیات کے تھے لیکن مزاع ان کا مشرقی تھا ، اور وہ جو بی ایت یا کے سلماؤں کی تمذیب نقافت اور ذبان وادب کے ولدا وہ تھے۔ ادرو و زبان اُن کے خیال میں اسلامیان ہند کی عظیم تمذیب کی سب سے بڑی نشانی تھی ۔ اُنھوں نے ادو و کے لئے بیجاب یونیوکٹی میں بڑا کام کیا۔ اُن کے زبانے میں یونیوکٹی میں بیٹیز کام ادو زبان میں ہونے لگا۔ صورت یہ ہوئی کہ فائلوں پر فوٹ انگریزی لکھے جاتے تھے ، کیونکہ علے کے لوگ اس کے عادی تھے لیکن جب یہ فائلوں پر فوٹ انگریزی لکھے جاتے تھے ، کیونکہ علے کے لوگ اس کے عادی تھے لیکن جب یہ فائلیں وائس جانسلر کے باس جاتی تھیں توخاں صاحب اُن پراحکا مات ادو وہیں صاور فراتے تھے ، او ماس طرح انصوں نے ادروکا اول یونیوکٹی میں بیدا کوئیا تھا ۔

اپنی وائس چانسلری کے زمانے ہیں حمید احکر خال صاحب نے اوارہ تا لیعت و ترجہ قائم کیا ، اور تاریخ مسلمانا فی پاکستان و مہندگی تا لیعت اور طباعت و اشاعت کا منصوبہ بنایا جس کی انیس جلدیں شائع ہوئیں ، وائرہ معارف اسلامیہ کا کام بھی اُن کے زمانے ہیں ترقی و کمال سے ہمکنا رہوا۔ اور نیٹل کالج کے طباعت و اشاعت کے کئی منصوبے بھی منظور کے اور خامی تعداد میں نا ور و نایاب کتا ہیں میری پڑیل کے زمانے میں شائع ہوگئیں ، ان میں سیرحید ریخش عدادی کی ناور و نایاب کتا ہیں گزار و انش کی و و جلدیں ، اور و بوان و آل خاص طور برق بل خیدری کی ناور و نایاب کتاب گزار و انش کی و و جلدیں ، اور و بوان و آل خاص طور برق بل فرکیں ، ان کتا ہوں کے نے کے کوئن بگئی ڈ ناک کی دائل لائبر بری میں سے تھے۔ اولی مور نوی

نے بر مکھاتھا کہ یہ کتابیں اب دنیا میں کمیں موج دنہیں لیکن یں نے انگلتان کے دوران فیام میں ان كو تلاش كرليا خال صاحب نے سنڈ كيسے سے يہ فيصلہ كرف يا كر بن اور وناياب كتابي اورمنیط ببلیکیشز فنڈسے برسیل اورمینل کالج کی نگرانی میں شائع ہوں گی وان کے علاوہ خال منا کی دائس چانسری سے ذمانے میں میں نے ڈاکٹرجان کلکرسٹ کی انگریزی نظیمیں ،مرقع مختلص، نعلیل علی خال افتکت کی گلزار جین اور رساله کائنات ،منظر علی خال و لآکی ہفت گلتن اور ما وھونل کام كندلا، كلكرسٹ كى نقليات بهندى، اللي خش شوق اكبرآبادى كى افسانهُ عَنْق، آغا جو تُرون كى ثلكوهُ فرنگ، دېوان مېتلا، دېوان چېدرې بھي شائع کرديں جواس سے قبل کمچي شانگع نهيس ہوئي تھيں ۔ خان صاحب کی وائس جانساری کے زمانے میں مودواء میں غالب کاجنی صدالہ منانے کے لئے ایک کمیٹی بنا فی تھی جین کئی اس کا ایک ممبرتھا۔ اس کمیٹی نے غالب کی تمسام تصانیف کو ازسر نوا ڈیٹ کرکے ٹائع کرنے کا بروگرام بنایا اورچندسال میں غالب کی تمام اد دواور فائدی کتابیں اوٹیٹ کروا کے براے سلتے سے ٹائے کویں . ترتیب وتدوین کا زیادہ کام علامہ سببہ وزیر انحسن ما بدی ا ورمولان غلام دسول مہرنے کیا۔

اس موقع پرمیں نے بھی اپنی دوکتا ہیں عاتب اور مطالعہ عاتب اور غالب کا فن شائع کیں ،جن کوخاں صاحب نے بہت پیند کہا۔

غاتب کاجن صدسالہ سنے ایک بین الاقوا می کانفرنس منعظہ کی گئے۔ اور نیٹ الاقوا می کانفرنس منعظہ کی گئی۔ اور نیٹل کاریج کے تعاون سے اس جن کومنانے کے لئے ایک بین الاقوا می کانفرنس منعظہ کی گئی۔ اور نیٹل کاریج کے پرنیپل اور صدر شعبۂ ادوو کی حیثیت سے میں کام مجھے سونیا گیا۔ میں نے بہرت بڑے بیجانے پر سمبوزیم میں باکتانی اسکالہ وں کے ملادہ ہاور ڈسمبوزیم میں باکتانی اسکالہ وں کے ملادہ ہاور ڈسمبوزیم میں اور انعانتان کے ڈیو ڈومیتھیوڈ، راھٹ رسل اور انعانتان کے خدمین مجدوی نے شرکت کی اور غاتب پراہنے اپنے مقامے پرشھے۔

اس کے علاوہ پروفیسراور نیسیل ہونے کے بعدا ورمینل کالج کے جنب صدرالدمنانے کا

پروگرام بھی میرے سپردہوا خیال تھاکہ ڈاکٹر محدُ باقراینی پر بیلی کے زمانے میں اس کام کو انجام دیں گے لیکن وہ بہت مصروف رہے ۔ ایک سال کے لئے باہر بھی پہلے گئے ۔اس لئے اس کام کی طرف خاطر خواہ توجہ نہ کرسکے کچھیقی کتابیں انھوں نے صرور شالع کرویں لیکن جلسے کا انتظام نہ کرسکے۔

بنجاب یونیورسی کی انتظامیہ نے جن صدرالدمنانے سے لئے کی انتظامیہ نے جن کی گرانٹ منظور کی تھی اس رقم میں سے ڈاکٹر ہا قرصاحب نے تحقیقی کتا بوں کی طباعت پرتقریبًا یارہ ہزار رہیے کی رقم خرج کی تھی۔اب ہمارے پاس سرت بارہ ہزار یا تی رہ گئے تھے خطاہرہے اس رقم میں وہ کام نہیں ہوسکتا تھاجس کا منصوبہ میرے وہن میں تھا۔اس لئے میں نے جشن صدسالہ كميٹى كى ميٹنگ بلائى اسكيٹى كے صدربش ايس ، بے رحمٰن صاحب تھے كيميا كے يروفيسر خوا حرصادح الدین بھی اس سے ایک اہم ممرتھے بیں نے ان سے سامنے اپنا منصوبہ دکھاجس کو متفقة طور يرمنظوركيا كبا. يونيورسى سے مزيدرقم طلب كى كئى نيكن اس كاكوئى تنب يتي نهين نكلا-برحال میں نے اللہ کا نام ہے کر کام شروع کرفیا منصوبہ یہ بنایا کجش نامہ کے نام سے اورنین کا ہے کے اساتذہ سے تحقیقی مقالے شائع کئے جائیں اور کچھ نا درونا یاب کتابیں اس موقع پر طباعت سے اراستہ ہوں جنانچہ ووسال سے اندرشن نامہ کی میلی جلد شائع ہوگئ اور ڈاکٹ ر جان گلکرسٹ کی انگریزی تطییں ، ویوان حید ری ،حید ری کی مختصر کہا نیاں ،حید ری کا تذکرہ کھٹن نہد گلکرسٹ کی تقلیات، ویوان مبتلا جکیم الہی خش شوق کا اضا نبعثق رحیدری کی گلزار وانش (۱جلدیں) ویوان ولا بینی نا رائن جهال کاچارگلش ،مرقع مخلص \_ به سب نا درونایاب کتابیل میں نے كالج كى طرف سے شائع كذيں. اور دنياكى تمام اہم بدنيور شيوں كر بجواديں ،اس كا اثربستا جھا ہوا-اب منصوبہ یہ بنا پاکھٹن صدسالہ کے موقع پر بجائے حرف ایک جلسہ کرنے کے ماہری عدم مشرقی کی بڑے بیانے پرایک بین الاقوامی کانفرنس منعقد کی جائے جس کے اجلاس کم ازکم ایک ہفتے تک جاری رہیں اوراس میں تمام اہم یونیورٹیوکے پر وفبسرا وراسکا ارٹر کیا کے کراورٹیل کا بے

کی او بی علمی خدمات ، اسلامی علوم ، عربی اوبیات ، فادی زبان واوب ، اسلامیان بهندی تهذیب اورا دو و زبان واوب کے بارے میں اپنے اپنے تحقیقی مقالے بڑھیں ۔ چنانچ میں نے اس کے لئے و نبیا کی مختلف یونیور فٹیوں کے مربرا ہوں کو خطاکھ ویٹے سب جگہ سے بیچواب کے گان کے برفیسراورا سکار ابنی اپنی یونیور نئیوں کے مربرا ہوں کو خطاکھ ویٹے سب جگہ سے بیچواب کے گان کے برفیسراورا سکار ابنی اپنی یونیور نئیوں کے خرت برا ہور کینی بی اورا بنے اپنے تحقیقی مقالے ان اجلاسوں میں بڑھ کر ابنی ابنی یونیور نئیوں کے خرت برا ہور کینی میرے دفقاس کا میا بی کود مکھ کریوران دو گئے بیرب بچکے اور نیٹیل کالے کو خواج تحیین بیش کریں گے میرے دفقاس کا میا بی کود مکھ کریوران دو گئے میرب بچکے کسی غیبی مدوسے ہوا۔

سكالع كے شروع ميں بس بين الاقوامى كانفرنس كوترتيب وينے كا ادا وہ تھاليكن <u> گولاه دین</u> میری دالده تحرّمه کا انتفال به گیاجس کی وجهسے بیں بهت پریشان رہا. وہ کھھ عرصے سے علیلی تھیں . فرد ری سے میسے میں وہ احیا کا اسٹر کو پیاری ہوگئیں . وہ میرے لئے رب پھھیں ، اُن کے انتقال سے ہوں محوی ہوا جیسے میر ہےجیم کا کوئی جھتہ ہے ۔ میں اس مقد كويرواشت مذكرسكاء اوركام كيفك قابل خديا -آج كسين الهي يادكتابون -اور پھر سے لئے میں مشرقی پاکستان کے علیاندہ ہونے کا المبیر پیش آیا ایاکستان کا ایک حصہ ہم سے کٹ گیا اور ہمادے نوے ہزار فوجیوں نے مشرتی پاکستان میں ہتھیار ڈال دیے برسب کچھ بڑی طاقتوں کی ساز شوں سے ہوا مجھ پر اس سانھے کا پیرا نم مواکہ پا تانج چھ دن تک أنسوبها تاربال وصيي كها ناتك نهيس كها يا كيونكدمير التحيال مين بيرية صرف بماري تاريخ کا بلکراسا می تا ریخ کا سب سے برا المیہ تھا۔لیکن اسی زیانے میں ووالفقار علی بھٹو صاحب نے اس ملک کی قیادت بنهالی ترکیج حوصله بیدا اوا . بچے کھیے پاکتان کے جگر لخنت لوشت کو جمع کیا، نى حكومت بنائى، نوے ہزار فوجى رہاكروائے بشمار معاہدہ كيا، اسلامى سربراه كانفرنس بلائى اور اس کو کامیاب بنانے میں وو شب وروزمصروت دہے معالات کونا رمل کرنے کی کوسٹش کی ۱۱ وراس طرح وطن عزیز کے زخمول پرمرہم رکھا۔ان اقدامات کی بدولت چند میلنے میں صالا كسى قدر عمول برنگئے اب ہم نے پھراورنیٹ کا لیے کاجن صدسالد منانے کی تباریاں فروع کیں ۔ونیا کی نختلف یو نیورسٹیوں کو پھڑ خط کھے رسب نے ننبت جواب دیا، دراکھاکردہ اورنیٹل کا لیے کی بین الاقوا می کا نفرنس میں مٹرکت کی غربن سے لاہور ہینجنے کے لئے تیا رہیٹھے ہیں ۔

ہوتا ہے۔ وزختوں پرخباب آجا تا ہے۔ کونیلیں پھوٹنے گئی ہیں ، ہرط ون پھول کھل جاتے ہیں ۔
ہوتا ہے۔ وزختوں پرخباب آجا تا ہے۔ کونیلیں پھوٹنے گئی ہیں ، ہرط ون پھول کھل جاتے ہیں ۔
صحیح معنوں ہیں بہار آجا تی ہے اس لئے ہم نے ۱۲ را دیج سے ، ارما دیج تک کانگریں کے ختلف اجلاسوں کا پروگرام ہجا ہے کو دیئے گئے۔
اجلاسوں کا پروگرام بنالیا ، خبادات میں اعلان کر دیا گیا۔ پروگرام ہجا ہے کرتھیم کر دیئے گئے۔
مندوبین کوتا دیجی بھی دیئے ۔ ان کاموں میں شعبہ عوبی کے صدر ڈاکٹردانا احسان اللی نے میری بڑی مدو کی۔

بالآخرمایی کاممدینہ آگیا ہیاریاں کمل ہوگئیں ہیں نے کا کے کرنسیل اور کا نگری کے سیکریڑی کی جنیت سے بیفی ہوگا کے کا گائے کے کا کا کا کا نقتا ہی اجلاس ۱۲ رمارت کو ہوگا اس کے بعداور بیش کا لج کی او بی خدیا عربی اور اسلامی عوم ایرافی تہذیب اور فارسی زبان وا دب ، برعظیم پاکستان و ہندا ور ار دو و نبان وا دب ، برعظیم پاکستان و ہندا ور ار دو و اجلاس نزبان وا دب ، برعظیم پاکستان مردوز دو دو اجلاس نربان وا دب اور مشرقی علوم کے مسائل کے متعلق ہردوز دو دو اجلاس ہوں گئے۔ ان میں مندو بین اپنے اپنے مقالے پڑھیں گے۔

ملکی اورغیر ملکی مندوبین ہے ، مادی کو لا مور پہنے گئے تھے ، ان میں روس کی ماسکو دینوری کی ماسکو دینوری کی ماسکو دینوری کی استیا نیانس، امریکہ کے و اکثر و دو و دری ، جرمنی کی اپنی میری خل اور و اکثر استو دی عرب کی جد ، یونیورٹی کے خیخ نما صرا لعبودی اور شیخ علی مشرف ، مصرکی الاز مرد نیورٹی کے دیکر شیخ الفی م اور عبلد لقصود شلقا می ، انگلت ان کی لندن دینورٹی کے دو الفت رسل اور و رسم بینورٹ کے جان ہے وو و ، نیدر لینڈی لائیڈن دینورٹی کے بروفیسر کے دالفت رسل اور و رسم بینورٹ کے کے جان ہے وو و ، نیدر لینڈی لائیڈن دینورٹی کے بروفیسر بروفیسر بینورٹ کی کی استبول دینورٹ کے بروفیسر بروفیسر بروفیس کی کی استبول دینورٹ کی کے بروفیسر عبلد تقاور قروخاں ۔ ایران کی تمران یونیورٹ کے بروفیسر بروفیس کے بروفیسر عبلد تقاور قروخاں ۔ ایران کی تمران یونیورٹ کے بروفیس کے بروفیس کی استبول یونیورٹ کی استبول یونیورٹ کی استبول یونیورٹ کی استبول یونیورٹ کی دولیس کی میران یونیورٹی کے بروفیس کے بروفیس کی دولیس کی میران کی تمران یونیورٹ کی کی دولیس کی میران کی تعران یونیورٹ کی کی دولیس کی کی کی دولیس کی کی کی دولیس کی کی دولیس کی

پردفیسرجال متبنی اور پروفیسرشکا والدین، افغانسنان کی کابل یونیوری کے بروفیسروفی الله سمیعی اور پروفیسرجان فانی کراچی برنیورسٹی کے ڈاکٹر ایواللیٹ صدیقی واکٹر محمد بوست، ڈاکٹر ریا من الاسلام واکٹر عابد علی خال و ڈاکٹر فراان فتی وری ، ڈاکٹر ایواکٹیسٹنی ، پروفیسرممتا وسین ، مریا من الاسلام واکٹر عابد علی خال ، ڈاکٹر فراان فتی وری کے ڈاکٹر میرولی خال، ڈاکٹر شمل لدین صلی ، شاور یونیورسٹی کے ڈاکٹر میرولی خال، ڈاکٹر شمل لدین صلی ، فراکٹر سیمرنفی جعفری ، خاطر خونوی ، خیال بخاری اور اسلام آباد کی ڈاکٹر کنیز فاطمہ یوسف کے نام خاص طور یرقابل وکریں ۔

بالا خر۱۱ را رن کا تاریخی ون آگیا ، افتتاحی اجلاس سینے بال میں سواچا رہے کے قریب فرق ہوا بیجاب کے وزیر املیٰ ملک معراج خالد اس اجلاس میں مها بن خصوصی تھے۔ ڈاکٹر آجل نے اس اجلاس کی صدارت کی اس اجلاس میں باہر کے مندوبین کے علاوہ پروفیسر حمید احیاضاں سابق وائس حیانسلر بیجا ہے بوئیورٹی معلامہ علا مالدین صدیقی، ڈاکٹر سید جلد لٹر واکٹر محرگر باقر داکٹر علامہ علا مالدین صدیقی، ڈاکٹر سید جلد لٹر واکٹر سیدون اور کا بجر سے بروفیسروں نے داکٹر علامہ کی شرکت کی ۔

الاوت کارم باکے بعد میں نے کالج کے برنیا اور کا کمریں کے سربڑی جزل کی حیثیت سے افتا کی اجلاس کا آفاذ اپنے افتتا حیہ طبعے سے کیا جس میں اور فیٹل کالج کی تاریخ بیان کرنے کے بعد اس کی می تہلی تجقیقی اورا وہی دوایت برروضی ڈالی اور بن صدرالہ کی کچے تفصیل بیش کی ، اس کے بعد اس کی می تبلیمی تجقیقی اورا وہی دوایت المی بیٹام بروھ کرتایا ۔ اس کے بعد آک فور ڈ اس کے بعد آک فور ڈ پورٹی کا بیغام بروفیسٹر کا بیغام فراکٹر فیع محکر چود عری تے پوروٹی کا بیغام ڈاکٹر وفیع محکر چود عری تے لیوروٹی کا بیغام بروفیسٹر اس المان نے ، تمران یو نیورٹی کا بیغام پروفیسٹر اس المان نی جسین نے ادر شہد یونیورٹی کا بیغام بروفیسٹر المان نی تاہ جسین نے اور شہد یونیورٹی کا بیغام بروفیسٹر المان نی تاہ جسین نے اور شہد یونیورٹی کا بیغام بروفیسٹر اللہ نی تاہ جسین نے می می تاہ کی ایس کے بعد بی تاہ تاہ کی کے بعد بی تاہ کی کے لائن میں مندو بین کو بی اس کے بعد یونیورٹی کی طرف سے اجلاس کے بعد یونیورٹی بال کے لائن میں مندو بین کو بی باب یونیورٹی کی طرف سے اجلاس کے بعد یونیورٹی بال کے لائن میں مندو بین کو بی باب یونیورٹی کی طرف سے اجلاس کے بعد یونیورٹی بال کے لائن میں مندو بین کو بی باب یونیورٹی کی طرف سے اجلاس کے بعد یونیورٹی بال کے لائن میں مندو بین کو بی باب یونیورٹی کی طرف سے اس اجلاس کے بعد یونیورٹی بال کے لائن میں مندو بین کو بی باب یونیورٹی کی طرف سے اجلاس کے بعد یونیورٹی بال کے لائن میں مندو بین کو بی باب یونیورٹی کی طرف سے

استقبالیہ دیاگیا، اورشب کواورینٹل کالج میں پڑسپل کی طرف سے دیئے کئے عشا نیمیں تما لا نے شرکت کی۔

دوسرے ون ۱۳ مارج کوا ورنیٹل کا بج کی اوبی خدمات کے موصنوع بروواجلاس موے -اورنیٹل کالج اور پنجاب یونیورسٹی کے اسا تذو کے علی کامول کی نائش بھی ہوئی ۔ بیلے اجلاس کے صدر بنجاب کے وزیرخمنانہ محد حنیف رامے ساحب نے اور دوسرے اجلاس کی صدارت کی جمان خصوصی پروفیسرحمیداح خال صاحب تھے. دوسرے اجالی کی صدارت اور فیٹل کا کچ کے سابق طاب علم اورمشهورشاع فيعق المحرفيق صاحب نے كى اور بروفيسرصوفى غلام صطفے تبسم واكر علدلتد يني المواكثر ميرولي خال جكيم نيرواسطى مولانا علدلقدوس اور واكر عابر على خال في اور فیص کالج کے بارے میں تقریری کیں اور ڈاکٹر ابواللیٹ صدیقی اور چود هری غلام رسول اظر نے اپنے مقالے پڑھے۔ شب کو بیزا کھید بینک کی طرف سے مہما نول کے اعز از میں عشائریہ یا گیا۔ تیسے دن اسلامی علیم اور عربی زبان وا دب کے بارے بیں دواجلاس ہوئے ۔ بہلے كى صدارت لائبيرن بونيوسى كے پروفيسرنولياں نے كى ادرشاه ولى النديوا بنامفاله يراحا. ووسرے اجلاس کی صدارت اور بنیل کا بھے پرانے طالب علم پروفیسرڈاکٹروحید مرزاصاحب نے كى ١٠ن اجلاسول ميں پر وفيسر نولجاں، ۋاكٹر محد يوسف ، ۋاكٹر دانا احسان اللی، پژفيسر ورسالند فاظمی / پروفیسرعِلد لمقصود شلقامی اوراسما در شبدها حبرنے مفالے پڑھے ، ا جلاس کے اختتام سے بعد میشط روم ہیں جائے ہوئی اور خانۂ فرہنگ ایران نے عشائیر کا انتظام کیا۔

چوتھے ون ایران کی تمذیب اور فادسی نربان وادب پر دو اجلاس ہوئے رہیںے اجلاس کی صدارت اقبال لاہوری کے نامورمصنت پر وفیسٹوبیل مینوی نے کی سفرکبیرایران آقائے منوجبرطلی نے اس کا افتتاح فرایا، اوراس اجلاس میں ایران کے ڈاکٹر جلال متنبی، ڈاکٹر خل مُرضفًا دُاکٹر عبلہ کھیں مشکا ہ الدین، ڈاکٹر منیا، الدین سفاوی، ڈاکٹر احد علی بنا ہی، ڈرہم یونیوری کے ڈاکٹر جان الدین سفاوی، ڈاکٹر احد علی بنا ہی، ڈرہم یونیوری کے ڈاکٹر جان الدین سفاوی، ڈاکٹر احد علی بنا ہی، ڈرہم یونیوری کے ڈاکٹر جان اللہ کا مقاب یہ مقاب یہ ہے۔ دوسرے اجالی ہے وو ڈاور استنول یونیورٹی کے ڈاکٹر عبلہ لفا ورفر حان نے اپنے مقاب پر شھے۔ دوسرے اجالی

ک صدارت کابل بینیورسٹی افغانتان کے پروفیسروفی السیمیعی نے کی اورال اجابال میں صدر کے خطاب کے بعد جوعر بی زبان میں تھا، ڈاکٹر ناصرالدین شاہ مینی، پروفیسر میں افغانی، ڈاکٹر عابر علی خال اور ڈاکٹر نسیم نے مقالے پڑے سے رعثا کیے بیکی میٹر کے سربراہ سید بابر علی شاہ نے دیا.

بایخواہ دن نقافت باکتنان وہنداور الدوور بان واوب کے مضوص تھا۔ پہلے امیان کی صدارت لندن بو برور سے کے دالعت رسل نے کی اور اس اجلاس میں بروفیہ حمیداحمد خالی موفیہ سرمارا استیبا نیاس دروس، پروفیہ سریاد لیاں دنیدر لینٹ، ڈاکٹر شمس الدین صدیقی، ڈاکٹر ریاض الاسلام، خاطر غزنوی صاحب، ڈاکٹر کارلوکپولا (امریکیہ نے مقالے پراھے۔ دو سرے اجلاس کے صدرسندھ بونیوسٹی ڈاکٹر غلام صطفے فال صاحب تھے مولانا کو ٹر نیازی نے اس اجلاس کا افتتاح کیا۔ اس اجلاس میں دالعت رسل، ڈاکٹر منطوراحمد، ڈاکٹر ابواللیت صدیقی ٹواکٹر افخارا منظوراحمد، ڈاکٹر ابواللیت صدیقی ٹواکٹر اقتاد کیا۔ اس اجلاس میں دالعت رسل، ڈاکٹر منظوراحمد، ڈاکٹر ابواللیت صدیقی ٹواکٹر اقتاد کیا۔ اس اجلاس میں دالعت رسل، ڈاکٹر منظوراحمد، ڈاکٹر ابواللیت صدیقی ٹواکٹر اقتاد کیا۔ اس اجلاس میں دالعت رسل، ڈاکٹر منظوراحمد، ڈاکٹر ابواللیت صدیقی ٹواکٹر اقتاد کیا۔ اس اجلاس میں دالعت رسل، ڈاکٹر منظوراحمد، ڈاکٹر ابواللیت صدیقی ٹواکٹر افغاد اس میں میں دالعت رسل، ڈاکٹر منظوراحمد، ڈاکٹر ابواللیت صدیقی ٹواکٹر انسان میں دالعت رسل، خاکٹر منظوراحمد، ڈاکٹر ابواللیت صدیقی ٹواکٹر انسان میں دالعت رسل، خاکٹر منظوراحمد، ڈاکٹر ابواللیت صدیقی ٹواکٹر انسان میں دالعت رسل میں دالعت رسل میں دالعت رسل میں دالعت رسل میں دالعت دیا۔

کانگری کاآخری اجلاس چھٹے دن ہوا ۔ پہلے اجلاس کی صدارت پر وفیسرعلا رائدین صدیقی نے کی اس بیں پنجابی نربان وادب پر ڈاکٹر لیئتی بابری بیر وفیسر قبول بیگ بدختانی اوبرکی رفنیہ مدد علی نے مقامے پڑھے۔ دوسرے اجلاس کی صدارت استبول بونیورسٹی کے پروفیسر پالھادر قرصان نے کی اس اجلاس میں مندویین نے اپنے اپنے ملکوں میں مشرقی علوم کی ترقی پرافلا به خیال کیاا ور قرار دا دیں بیش ہوئیں بعتائیہ پنجاب یونیورسٹی کے وائس بیانسلونے دیا۔

اوراس طرح ما ہر من علوم مشرقی کی میہ کا نگریں اختتام کو پنجی بچھ دن تک دن دن بھراس سمے اجلاس ہوتے رہے۔ علمی ماحول سمے ساتھ جشن کا ساماں رہا ۔

 اظهاد کیاکہ میں کا نفرنس مشرقی علوم کی تاریخ میں کہی منعقد نہیں ہوئی اور نہ کسی کا نفرنس کی ایٹی مسل منعقد نہیں ہوئی اور نہ کسی کا نفرنس کی ایٹی مسل منعقد نہیں منائع ہوئی جو کی جائے ہاں طرح کتابی صورت میں شائع ہوئی جاکومت پاکستان نے اس کو اپنے نقط اور کے محتلف ملکوں اور اس کو اپنے نقط اور اس خیال کا اطها دکیا کہ اس کا نفرنس سے وزیا کے مختلف ملکوں میں دوگوں کو بیرا حساس ہواکہ پاکستان میں حالات نا دمل ہیں۔

ہادے ہاں اس کا میا بی نے دشک وصد کی آگ کو بھڑکا یا۔ بہت سے لوگ بر ہنہ موگئے۔ اخبادات میں کچھ مضامین بھی ہمادے نطافت نکلے، اور یہ ایسے لوگوں نے تکھے جو بظاہر ہمادے دوست تھے لیکن جن کی آسینوں میں سانپ تھے۔ ایک ووست توالیہ تھے کہ رشک وصد کی وجہ سے جن کا زمہنی تواڑن بگڑگیا اوران سے ایسی ایسی حکتیں سرزد دینے لیکن جن کو باگیں جن کہ جا ساتہ ہے لیکن میں نے ان با توں کا کوئی نوٹش نہیں لیا، اور یہ صرعہ براھ کر خاموش ہوگیا ہے۔

## اے روشنی طبع تو برمن بلاشدی

مولاناحا مدهلی خال صاحب سابق ا ڈبرجمایوں اورالحمراریوسب ویکی کرایک ون میرے پاس تشریف لائے اور فرایا کہ جہ نے اور نیٹل کالج کاجش مدرسالد منا بہے بحل و اور نیٹل کالج کاجش مدرسالد منا بہے بحل و اور نیٹل کالج کاجش مدرسالد منا بہے بحل و اور نیٹل کالج کاجش مدرسالد منا بہے بحل کا قوال کو و بخاب یونیوسٹی کی تا دیکے میں ہمیشہ یا وگارہے گا، اب کوئی سوسال زندہ رہے گا قوال کو یہ پھر میرموقع سبطے گا۔ آ ب نے تو خوش اسلولی سے کام کرمیا۔ دشک وصدانسان کواندھا کو بیتا ہے۔ آپ اس کی مطلق پر وائد کھیے

میں نے کہا "مولانا! جنن صدرالخصوصًا بین الاقدای کانگریس کی کامیا بی ہیں۔ فیبی مردکا ہاتھ تھاجس طرح یہ سب کچھ ہوا وہ انسان سے بس کی ہات نہیں تھی۔

یہ برٹے ہی سیاسی انتشار کا ذما نہ تھا ،سیاسی سطح پرجھی دیگ آ بیس میں لڑ دہے تھے۔
اورا تفزادی سطح پرکھی لوگ را ذشوں ہی کوسب کے سمجھتے تھے جمشر فی پاکستان کی جنگ اوراس سے فتیجے میں پاکستان کی جنگ اوراس

بیں بند وستان کی بڑبیتی اور بڑی طاقتوں کی ساز شوں کا ہاتھ تھا۔ نوے ہزاد پاکستانی فوجیوں کا ہتھیار ڈالنا ، اور اپنی شکست کو تسلیم کرنا میری ہجو بین نہیں آتا تھا۔ نہ ندگی ایک عذاب معلوم ہونے گئی تھی ،کین بیر سورج کراپنے ول کو ہجھا تا تھا کہ مریراہ ملکت جب عیاشی کو اپنا اوڑ طغنا بچھوٹا بنا تو ہی بچھوٹا بنا و کر بی بھوٹا بنا کہ کہ ہوتا ہے ۔ وہ تو نینے بیں وحت امریکہ کے FLEET محد کا انتظار کرتا اوہ ایکن وہ بوگی ہوتا ہے ۔ وہ تو نینے بیں وحت امریکہ کے جمعے کیا جس کی وجہ سے بقیہ جصد ترزیتا رہا۔ وہ بنا ہا، اور باکستان کر فرے ہوگی ، اس کا آوھا جسم کرئے گئے جس کی وجہ سے بقیہ جصد ترزیتا رہا۔ اس عالم بیں بیپلز با دئی نے جگر گئے ۔ اس کے کہ کے ۔ اسمبلیوں کی نشکیل کی گئی ، متفقہ طور جو کچھ کیا جا سکتا تھا ۔ وہ کیا ، بڑے برٹے جرنیل ریٹا ٹرکئے گئے ۔ اسمبلیوں کی نشکیل کی گئی ، متفقہ طور پر نیا آئیس بنایا گیا بچر سانت سال ان کی حکومت دہی ، اس زمانے میں شملہ معاہرہ ہوا ، فوجی پر نیا آئیس بنایا گیا بچر سانت سال ان کی حکومت دہی ، اس زمانے میں شملہ معاہرہ ہوا ، فوجی میں بیر براہ شریک ہوئی جو سانت سال ان کی حکومت دہی۔ اس زمانے میں تام اسائی محالک میں بورہ براہ شریک ہوئی جو انسین انتشاراودا فرافری سے خات نہ میں کہا تھا۔ نہ میں کہا تھا۔

ابھی چندسال نہیں ہوئے تھے کہ مخالفت نے نظام صطفے کی تحریک کی صورت اختیار کی
ا ورفنل وغارت گری کا بازار گرم ہوا اور پھرابک ون ضبح کو بیخبر بلی کہ بیپلز پارٹی کی حکومت ختم ہوگئ اور فوج نے ہوا جوجتم فلک نے اس سے قبل کسی و مکھا اور فوج نے ہوا جوجتم فلک نے اس سے قبل کسی و مکھا اور فوج نے ہوا جوجتم فلک نے اس سے قبل کسی و مکھا اُنیوں کے لئے و ما اُنیس تھا بیس پر سب کچھ د مکجھ کر تر پتا اور تلملا تا رہا اور پاکتان کی سلامتی اور پاکستانیوں کے لئے و ما کرتا رہا۔

اس زمانے بیں ایک اہم علیمی اوارے کے سربراہ کی حیثیت سے مجھے عجیب وغریب جربات ہوئے ۔ اسا اندہ اور سرٹیسے لکھے لوگوں کومیں نے عجیب وغریب دو بیس دیکھا لیکن شکر ہوئے اسا اندہ اور سرٹیسے لکھے لوگوں کومیں نے عجیب وغریب دو بیس دیکھا لیکن شکر ہے کہ اور نیٹل کالجے اس انتشااور افراتفری کی فضا کا شکا دنیں ہوا۔ اس نمانے میں برٹیسے برٹیسے جواکہ اور نبٹل کالجے ان سازشوں سے بجا دہا بعض طالب طار بھوں کومیس نے نیٹ میں اتا رائی تھے بیہ ہواکہ اور نبٹل کالجے ان سازشوں سے بجا دہا بعض طالب طار کی کہتے تعلیمی فضا کو کئیل اس زمانے میں سیاسی لوگوں کے ہاتھوں میں تھی جن کا مقصد مہنگا مہ آدائی کرکے تعلیمی فضا کو کئیل اس زمانے میں سیاسی لوگوں کے ہاتھوں میں تھی جن کا مقصد مہنگا مہ آدائی کرکے تعلیمی فضا کو

زارب کرنا تنا بچھ ناوان اسا تذہ بھی اپنے واتی مفاو کے بیش نظریسے طاب ملموں کے ساتھ ہوجاتے تھے . ظاہر ہے کہ اس کا افرتعلیمی اور علمی ما حول پرخواب ہوتا تھا بیس نے وانش مندی شفقت اور محبت سے اس مموم ما حول کا مقابلہ کیا، اور خداکا شکرہے کہ مجھے مالات کو ورت رکھنے میں خاطر خواہ کا میابی جورئی۔

يس تعيم كو تحدود كرف كا قائل نيس تها كيونكمير اخيال مي مرفرد كوتعيلم عصل كرف كاحق عاصل ہے۔ اس منے میں نے اپنی پڑھیلی کے زمانے میں ہرطالب علم کے لئے اس ورس گانے دروانے کھول دیئے بمیرے زمانے میں وافلوں پرکوئی پابندی نمیں تھی۔ ادوو ،عربی، فارسی ا وربور بی زبانوں سے شعبول میں جس کا جی بیاہے واقل ہوسکتا تھا .ام اے کے ایک یک كلاس مين كئى كئى سوطالب علم داخل موجات تصفيه اور برط صف ككصفين أن كا ايسا ول لكمّا تفاكه بيشتردوسال مين خاصى ترقى كرتے تھے اورا تخانات بين اچھے خاصے نمبرح الل كركے پاس موجاتے تھے۔ ہزاروں طالب علم اس طرح امرا سے پاس ہوئے اور کا میابی سے بعد انھوں نے مختلف محكمول ميں ملازمين حاصل كيں۔ دورال كا لج ميں رہ كمدوہ بيسے باشعور ، دجلتے تھے۔ انسانی زندگی اوران کے رستنوں کا اُن کے ہاں شدید احماس پیدا ہوجا تا تھا اوراس کے نتيج بب أن كي تخصيتوں ميں انسا نيت اورانسان دوستى كي خوشبو إس طرح دس ليں جاتى تھى كہ اُن کو پہچانا جاسکتا تھا۔ میہ کام صرف شفقت اور مجبت ہی سے انجام یا سکتے ہیں بمیرے مزاج میں اپنے طالب علمول کے لئے سوائے شفقت اور محبت کے اور کچینیں تھا۔ ہزار ہا طالب علم میرے زمانے میں انسانیت، انسان ووستی، بلنداخلاقی، تهذیب وشائستگی کی دونت بیش بها سے مالا مال موكر كالج مع تكلے.

میری برسیلی کے زمانے میں سمسٹر کا نظام سٹروع ہوا اس کے لئے ایک کمیٹی بنائی گئی ہیں تھی اس کمیٹی کا ممبرتھا میں نے اس نظام کی مخالفت کی اور اس خیال کا اظهاد کیا کہ امریکہ کی نقابی ہجی بات نہیں۔ وہاں کے حالات مختلفت میں بہمارے حالات مختلفت ہیں۔ پہلے ایسا معاشرہ برداکیجئے جس یں سمسرکا نظام پروان چڑھ سکے ۔ پہلے دیانت داری پرداکھیئے تاکہ طالب علم اور اسا تذہ دونوں سے یہ توقع کی جاسکے کو تھ مسڑکے نظام سے سے جے طور پرفائدہ حاسل کرسکیں لیکن کمیٹ کے ممبروں نے میری بات نہیں مانی کیونکہ اثبارہ تواو پہسے تھا بمیل توکسی اور کے ہاتھیں تھی .

غرص شئے تعلیمی سال سے مسٹر کا نظام قائم ہوگیا۔ اس کؤہما نا بناکرسب سے پہلے تواس وقت کے وائی جانسرصاحب نے یونیورسٹی کے مختلفت شعبول میں واضلے پر یا بندی لگائی بختلفت شعبوں میں بڑی محدود تعداد میں طالب علم داخل کئے گئے۔ اور فیٹل کالج بن آوکل تعداد کیاس سے بھی کم دوگئی۔ اروومیں بیس بجیس داخل کئے گئے ، فارسی میں پانچ بچھ رع بی میں سات ا کھ کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تومیں نے پرسیل کی چنیت سے احتجاج کیا، اور کماکہ یدسب کھ اور نیٹل کالج کوختم كرنے ہے لئے كيا جا دہلے ليكن ميرى باست اس وقت نہيں ما فى گئى ، دوركما گيا كىسى طرح سمسٹر كے نظام كوكامياب بنانب-اس برسين في كماكماكسمسرك نظام كواپناكرةب في مريكه كي نقل كى ب، لیکن آپ نوگوں کومعلوم ہے کہ امریکر کی بینے دسٹیوں میں جہال سمسٹر کا نظام چل رہے وہاں ہرونے وال میں طالب علموں کی تعداد لا کھوں تک مینجی ہے یے مجمی میری بات نہیں ما فی کئی، بالا خربیم معاملہ کسی طبع وائس چانسلروں کی کمیٹی میں میش ہوا تھام وائس چانسلروں نے پنجاب پذیورسٹی کی اس بالیسی سے اختلات کیا۔اس کے نتیج بیں کھ تعداد برطانی گئ لیکن اس اصافے کے بعد مجی تعداد بہت کم تھی۔ غرص اس طرح بنجاب بونيورسٹى كے عليمى نظام كو بمربا وكرديا كيا۔ اس سال بوسٹ كريج بيط شعبول ميں طالب علموں كى تعداديا تى سوسے زيا دہ نهيں تھى . ببر اطلاع تھے پناور یونیورٹی سے اُس وقت کے وائس جانسلرڈاکٹرجی ایم خٹک نے بھم بینچائی ،اوراس پرانس . كا اثلاركيا . ولا كمرطقرعلى باشمى ايك ون كسى نفريب بين ملے بكيف الكے" آ ب كى يونيور كي ميں يوسٹ گریج یٹ طاب علموں کی تعداد وصائی فی صدیع جب کریشاور میں چوبیس فی صداور کراچی مين تين بين في صدي

ين يرسب بجوئ كرول بي ول مين كرُّه اولارباب اختيار كي حما فتول برما تم كرمارما تعليم كو

مید و دکرنا خصوصًا پاکتان کے سب سے بڑے صوبے یں میری ناچیز دائے میں ایک بساگناہ تفاجی کومعان نہیں کیا جاسکتا۔

بہمسٹرکا نظام پنجاب یونیورٹی میں بین جارسال کے بیٹ رہا اورتعلیم تباہ ہوتی رہی ۔
اس سے علا وہ کچھ طالب علم ہتھیا روں سے زور براسا تذہ کوندیا وہ نمبر وبینے اور پاس کرنے برجبور کرتے دہے۔

يدرب بكوايك بهت براا المبيرتها.

اب طالب علم جیسے جیسے وقت گذرتاگی، منگام آرائی کے عاوی ہوتے گئے اسا تذہ کی بے عود تی مام بات ہوگئی۔ نوبت مار بیٹ تک بہنی بعض اسا تذہ کونہ نعرف ہے عودت کیا گیا بلکہ نوبت زوہ کوب کہ بہنی یعبی اسا تذہ کونہ نعرف ہے عودت کیا گیا بلکہ نوبت زوہ کوب کہ بہنی یکڑی کا سنجھا نامشکل ہوگیا۔ وائس چانسلروں کے گیراؤ کئے گئے۔ آن کے گھروں پر جلے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے مان گئے۔ آئے ون گوریوں کا جلنا عام ہوگیا بعض طالب کھم تقل ہی گئے۔ آئے ون گوریوں کا جلنا عام ہوگیا بعض طالب کھم تقل ہی کئے۔ آئے من گئے۔ بولیس کا بونہوں گیا بعض طالب کا میں واضل ہونا معمول بن گیا۔

میں ایک خاموش تماشا نی کی طرح اس روز بروز بگرفتی ہوئی صورت حال کو دیکھتا رہا۔ لیکن کھے کرینہ سکا ہے بس تھا۔

میرے خیال ہیں و ووائس جا نسلروں نے اپنی غلط پالیسیوں کی وجہ سے بنجا ب
یونیورسٹی کوسب سے زیا وہ نقصان بہنچایا، او راس کی اینٹ سے اینٹ بجاوی۔

ایک نوان ہیں نیخ امتیازی صاحب تھے اور ووسرے ڈاکٹر خیرات محکراب رسا۔
یشخ امتیا ذعلی صاحب مزاج کے سخت تھے علمی اوتعلی معاطات کو اِنکل نہیں تبھتے تھے
وہ لار کالے کے پرلسپل تھے، اس لئے صرف تحانوں سے انھیں دلیسی تھی کسی اور ڈسپان سے
افھیں کوئی سروکار نہ تھا۔ اُن کی پرورش پولیس کے ماحول ہیں ہمدئی تھی ،اس لئے یونیورسٹی
کے مسائل کرصل کرنے کے لئے ہمیشہ پولیس کا مہارالیسے تھے، بات بات پرپولیس کو وزیورسٹی بات بات پرپولیس کو ایش جانسلری بجلئے پولیس افسروں کا

رویداختیاد کرلیتے تھے۔ اُن کے اس اندازنے یونیورنیوکٹی کوپولیس کا تھانہ بنادیا تھا، اور
اس کے نتیج بیں مختلف طرح کی ہنگامہ آرائیاں کچھ زیادہ ہی برط ھیک اوراکیڈ ک ماحل یونیوسٹی
سے زخصت ہوگیا۔

دیسے شیخ صاحب ملنے بھلے ہیں بڑے مہذب آدی تھے۔ میرے اُن کے سانھ وَاتی تعلقات تھے اوروہ میری عرب کرتے تھے اور ہمیشہ تجھے بھائی صاحب کد کر مخاطب کرتے تھے۔ میرے پڑوسی بھی تھے ۔غریب قدنے پرمجی اکثر تشریف لاتے تھے۔

لیکن یونیورٹی کے نظام کوچلانا انھیں نہیں ہتا تھا۔ کیونکہ وہ اکیڈ مک ہوئییں تھے۔ مزاج میں سقے مزاج میں سقائی بھی تھی جو میری رائے میں اکیڈ مک ماحول کی سب سے بڑی وشمن ہے۔

برفلاف اس کے ڈاکٹر خیرات محکا بڑے سادہ لوح آدی تھے۔ اُن کے مزاج میں بجبی بہت تھا بلکہ یہ کہنا ذیا وہ سمجے کہ ادھبڑ عمر کو پہنچنے کے یا وجرد وہ بالکل بچے تھے۔ بجوں کی طرح رہتے تھے بجوں کی طرح استحقے بیٹوں کی طرح استحقے بیٹوں کی طرح استحقے بیٹوں کی طرح استحقے بیٹوں کی طرح نوف کھی نے کھے۔ بچوں کی طرح فیصلے کرنے تھے۔ بچوں کی طرح خوشا مدکر ہے تھے۔ بچوں کی طرح خود تھے۔ بچوں کی طرح خود اور خود اُن کے برا نداز سے بجیپنا ٹیکٹا تھا۔ بیپلز پارٹی کی حکومت کے زمانے میں وہ ذوافقا دعلی بھیٹونیا کو دنیا کا سب سے بڑا آ وی سمجھے تھے رہیں اُن کی حکومت کے زمانے کے اور دکھانے کے لئے ایک کے بعد وہ مارشل کے ارباب اختیار کی شان میں رطب اللسان رہنے گئے اور دکھانے کے لئے ایک دین وارسان اور اسلام کے بہت بڑے علم فارین گئے۔

مقوصنک ترسے وہ تعلیم عال کرنے کے لئے علی گلاھ بھیجے گئے تھے۔ وہاں سے ام ایس کرنے بے بعد پاکستان آگئے۔ کئی سال ایونسی کا نج میں تکا اور ہے۔ پھر تکھے اور کی جیندیت سے یونموک ٹی میں آگئے۔ عظیفہ ل گیا ، امریکہ جھے گئے رجان براؤن یونیوکٹ سے پی ایج ڈی کیا ، وہاں سے والیسی پر یونیوکٹ شرید میں ریڈ را ور کھے کیمیا کے پر وفیسر ہوگئے۔ بیسب کچھ صرف چند برسول میں ہوا۔ پھر جیبار پارٹی کے ور رحکومت یں ایک ون یہ خبر ملی کہ وہ پنجاب یونیوسٹی کے وائس جانسل

ہوگئے۔ اس تفریمیں بیبلز بارٹی کے کچھشمیری رہنما دُن کا ہاتھ تھا۔ وائس جیانسلر ہونے کے بعد برے بات اوربنٹل کالج میں آئے اور کھاکہ آب بہت سینبر پروفیسر ہیں ۔ مجھے مثورہ ویجئے۔ برت بانسلری کے کام کو چلانے میں مجھے آپ کے تعاون کی صرورت ہے ؛ وائس جانسلری کے کام کو چلانے میں مجھے آپ کے تعاون کی صرورت ہے ؛ میں نے کھا ہمیں ہر خدمت کے لئے حا صر ہوں ؛

لیکن دل ہیں بہ خیال موجیں مارتار ہاکہ اتنی بڑی پہنیوسٹی کی وائس جانساری خصوصًا اس جوبہ انتشار میں اُن نے بس کی یاست نہیں۔

ا وربيخيا ل فيح نابت بوا.

کی سال وہ پنجاب بر نیورٹی کے واکس چانسارہ اور میں نے آن کی واکس چانساری کے زمانے میں بجب بجب تماشے ویکھے۔ اس زمانے میں بونیورٹی کی باگ ڈورووجارلاکوں کے افاقہ میں تھی۔ وہ جو بہتے تھے کرواتے تھے۔ واکس چانسازان کے ہاتھ میں کھیتی بنا ہواتی اور سنگامہ پیند طالب علموں کی خوشا مدکرتا تھا۔ یونیورٹی کے اس تذہ کا وائس جا شراسے ملنا جوتے سنر کالنے سے کم منتحا کیونکہ وہ اسا تذہ اور خصوصاً سینیراسا نذہ سے من تحقیق اور فرقا وہ اسا تذہ اور خصوصاً سینیراسا نذہ سے من تحقیق نے بالی کوئی ہی جوئے سے کہ منتحا کیونکہ وہ اسا تذہ اور خصوصاً سینیراسا نذہ سے من تحقیق اور فرکا وہ اس تا تا ہوں کہ اور دائس جا نسلوکے و فرکا مدواذہ کھولے نے کھے اور دائر ناتے ہوئ اندر آن جاتے تھے۔ وائس چانسارکے ہاں کوئی بی بیٹھا ہو، وہ کس سے بھی مصروف گفتگو ہوں ، کوئی اہم میٹنگ ہور ہی ہو، وائس چانساران سب کو جوڑ چار کران لاکوں کی خوشا مرس مصروف ہوجا تا تھا۔ ایسے مواقع پران کی حالت و کھینے وائی ہو تی تھی۔ اس پرترس آنا تھا۔

ایک ون میں نے اور بینل کا لیے اور بینورسٹی کے بین اہم معاملات پر بات کرنے کے لیے وائس جانسان ہے ہے بہنی اور وائس جانسان کے بینی اسلامی معاملات پر بات کرنے کے بینی وائس جانسان کی تھا۔ بارہ بجے بہنی اور وائس جانسان کے ایس کرنے لگا ، ای مشکل سے دس بندر دمنٹ گذرے تھے کسی اور وائس جانسار سے باتیں کرنے لگا ، ای مشکل سے دس بندر دمنٹ گذرے تھے کسی نے مشور کرنے وائس جانسار کے کرے کا دروازہ کھولاد اور بغیرا جاذت کے اندر داخل ہوا۔

بہ برنیور ٹی کے ایک طالب علم رہنا تھے۔ اُن کے بیھے ایک استا دبھی تھے جو اُن کی مصاحبت کے فرانس کی مصاحبت کے فرانس انجام دے دہے تھے۔ فرانس انجام دے دہے تھے۔

یہ لوگ کمرے میں واضل ہوئے تو وائس میانسلرصاحب اُٹھ کر کھرمے ہوگئے اور انھیں لینے قریب صوفے پر بڑھایا۔ اور بیچھا الاکیا یات ہے ؟"

یں نے لڑکوں کے سامنے وائس چانسلرکو رہینہ خطمی ہوتے ہوئے ویکھا قوکھا جناب وائس چانسلرصاحب! میں نے ایک ہفتہ پہلے و تت مقرد کیا تھا میری بائیں بہت اہم ہیں کسی کے سات بہ بائیں نہیں ہوسکتیں ،آپ یا توجھ سے بائیں کرلیجئے یا بھران لوگوں سے بائیں کیجئے یا

وائس چانسرها حب بھر ٹرمندہ سے ہوئے۔ طالب علم دہنما سے کیہ کہ سکتے تھے کہ آپ
و تت مقرد کرکے آپے۔ وہ بھے ڈرے ہوئے اور سمے ہوئے سے نظرا سے ۔ مجھے اُن پرتری آیا۔
کہنے گئے ہیں صرف پائے منٹ کی اجا ڈت چا ہتا ہوں ، نھیں زھست کرکے آتا ہوں :
یہ کہ کروہ کرے کے ایک کونے میں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ گئے اور نیک کیمیس میں کسی ٹالی
یا گٹری تعمیر کے موضوع پر باتیں کرنے گئے ۔ ظاہر ہے کہ یکام وائس جانسلر کانمیں یونیورسٹی کے
یہ وجیکے ڈائرکٹر کا تھا۔

چندمنٹ کے بعدوہ واپس آئے توہماری باتیں نٹروع ہوئیں۔ بیں نے کما ''جناب وائس جانسلرصاحب! آپ ان لوگوں کو طفی جلنے کے آواب سکھا ہے۔ وائس جانسلریسے وقت مقرد کرکے طنا جاہیے کیونکہ وہ ایک مصروت آ دمی ہوتاہے۔ یونیوسٹی

کے سربراہ کا احترام ہرجال صروری ہے ؟ کنے سکتے آپ توسب کچھ جانتے ہیں، یونیورٹی کی فضا کا آپ کو بخوبی علم ہے۔ یہ لوگ تو وراویر میں مارنے مرنے کے لئے تیا رہوجاتے ہیں۔ اس لئے میں ڈھیل دینے کی پالیسی پرعمل

میں نے کہ اُخیر، یہ آپ کا معاملہ ہے۔ آپ جس طرح جا ہیں، اپنے نظام کوچلائے۔

مجھے ان معاملات میں وفل وینے کا کوئی حق نمیں ہے:

اس پالیسی کے نتیجے میں یونیورسٹی کی فضا روز بروز بدسے برتر ہوتی گئی۔ وائس جانسارکے اس رویتے نے اساتذہ کی عزمت خاک میں بلادی جب وائس جانسکر کی عزمت نہ کی جلئے تواساتذہ بھادکس شارقطار میں ہیں۔

یہ فضا روزبروزسنگین سے سنگین ترہوتی گئی، اور وائس چانسلر کی جگہ لرائے جو جاہتے۔
وہ کرنے لگے۔ استا واور طالب علم کے کرشتے کا تقدس خاک بیں مل گیا۔ استاد کھی اپنی عزشت بچانے
کے لئے وائس جیا نسلر کی طرح طالب علموں کی خوشا مرکرنے لگے۔ یونیورٹی میں لڑکوں کا بسکہ
چلنے لگار

ایک دن اس وقت کے وزیرتعلیم محد علی خال ہونی صاحب لاہور آئے۔ ایک جگر کھا پراُن سے ملاقات ہوئی۔ باتوں باتوں میں کھنے گئے میری اطلاع یہ ہے کہ آپ کی یونیورسٹی کودو تین لوکے چلاتے ہیں "

میں نے کہ آ آپ کو بینلم کیسے ہوا ہ اور آپ نے اس طرح اس کا اظهار کیوں کیا ، واس جانسلا
کا تقرر تو آپ ہی لوگ کرتے ہیں ، آپ کو تو اس کی شکایت نہیں ہونی جا ہے "خود کرد ورا ما اج نیت"

کھنے گئے گائی جانسلر کے تقریب میرا ہاتھ بالکا نہیں میں نے توبیخ بریس کر کران کی مخافت کی تھی لیکن آپ کے وائس چا نسلر صاحب توصد رصاحب کے بیر کپر ٹر لیتے ہیں اور صدر صاحب کے بیر کپر ٹر لیتے ہیں اور صدر صاحب کے ان گی کسی تجویز کو دونیس ذاتی طور پراتنے شریعت آوی ہیں کر اہل علم سے اختلاف نہیں کرسکتے ۔ ان کی کسی تجویز کو دونیس کرسے ۔ بیصورت حال ان کی شرافت ہی کا نیتجہ ہے "

میں اس کے بعد کیا کہتا "رموز ملکت خویش خسرواں وانند" کہ کرجیب ہوگیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب امریکہ کی نقائی میں شعبوں کے صدر صاحبان کا روٹیشن ہور ہاتھا۔ یعنی پر وفیسر کی جگد بعض شعبوں میں لکچرا دسر براہ بنا دیئے گئے تھے۔ پر وفیسروں کو اُن کے ماتحت کام کرنے اور اپنے ماتحتوں اور شاگروں کے احکامات ماننے کے لئے مجبور کردیا گیا تھا عجیب نظام تھا۔ فا ہرے کہ اس قیم کے نظام میں سا ذشیں ہی پنپ کتی ہیں اور اکھا ڈیجھاڈ ہی کا بول بالا ہوسکتا مخصوں کے روٹیوٹر کے نظام کو بنیا و بناکر اس زمانے میں ایک سازش یہ کی کئی کہ ویئوٹر کے کا بول کے زبین کے نظام کے تحت مقرد کئے جانے جا ہئیں۔ ویئوٹر کئے کے تین کالج تھے، لار کالج ہیں کالج اور اور فیٹل کالج ۔ اس سازش کے تحت جناب واکس چانسلوما حب نے اور میٹل کالج ہیں باز پنس کالج کے برب سے بغیر بوجھے ہوئے بعض لوگوں کے ذیر اثر بیر فیصلہ فرما ایک اور فیٹل کالج میں برنسی کو کھی کہ ویئے بعض لوگوں سے ڈرکراس معلمے کو بالا ہی بالاسٹیڈ بیٹ کالج میں برنسی کو کھی کہ ویئے ہوئیا جین اور نیٹل کالج میں برنسی کو کھی کہ ویئے ہوئیا جین اور نیٹل کالج میں برنسی کو کھی کہ ویئے ہوئیا ہی بالاسٹیڈ بیٹ کے مطابق اس معلمے کو بالا ہی بالاسٹیڈ بیٹ کے مطابق اس معلمے کا سیندھ میں جانا صروری تھا۔ چنا کی جب سیندھ کا ایجنٹا ائیا در وا

یں نے وائس بہانسارہ احب کوفوان کیا، اطلاع ملی کہ وہ وفتر میں موجو دنمیں ہیں اللہ علی کہ وہ وفتر میں موجو دنمیں ہیں میں نے کہا "نے کہا" نے کہا "نے کہا "نے کہا "نے کہا تے کہا تھے ہیں جودان سے ملنے آ رہا ہول ۔

برکہ کرس نے فون بندگیا اور اُکھ کرمید ما اُن کے و فتریں بینچا۔ میری بات میرے نکی . وائس جانسلم صاحب موجو دتھے۔

یں دروازہ کھول کرا نررجیلاگیا وائس جانسرصاحب مجھے دیکھ کریشان ہوہ، چہرے پر موائبان اڑنے نگیں۔ مجھے دیکھ کرخودہی فرمانے لگے "ییں مجبور موگیا میرے اوپر بہت دباؤتھا۔ اب برمعاملہ آج پا بخ بجے سینٹ کی میٹنگ میں بیش ہوگا، آپ اپنے ساتھیوں کو تیار کر لیجئے تاکہ و داس کی مخالفت کریں۔ دو ٹنگ سے فیصلہ ہوگا"

خیرات صاحب کی به بات کُن کرئیں نے ایک لفظ بھی کہنا منا سب خیال نہیں کیا۔ کمرے سے باہر کل آیا ورسیدھا پنجاب سکرٹریٹ گیا۔اُس وقت SOLICITOR میرے ایک عزید تھے۔اُن کو تفصیل منانی ۔ وہ مجھے اپنے ساتھ ایک وکیل سے پاس سے گئے۔ عہم کے کے کاغذات کئے، پھریم نینوں ایک جج کے پاس گئے رس نے حالات کوش کراور کا بندات کو دیکہ کہ مجموع کے بھریم نینوں ایک جج کے پاس گئے رس نے حالات کوش کراور کا بندات کو دیگر کے دریعے فوھائی بجے ان کو کھر کرنینے خاص جبرای کے دریعے فوھائی بجے وائس چانسلر صاحب کو بھجوا دیا جو بو نے بین بجے ان کو بہنے گیا ۔ ان کا منصوبہ خاک بیں مل کیا ۔ میری ملاقات تو اُن سے اس کے بعد ہوئی نہیں لیکن بین لوگوں نے یہ بتایا کہ وہ عدالت سے احکامات سے سخت پر بشان اور نشر مندہ ہوئے ۔

با بخ بچسینٹ کی میٹنگ خروع ہوئی ہیں بھی سینٹ کے ایک ممبری جینیت سے
اس میں خریب ہواجب اور میٹل کالج کی پرنسیل کے روٹینٹن کا معاملہ زیر بجب آیا اور دجسٹرار
نے اس کی بچرتفصیل سینٹ کے سامنے بیش کی تویس نے اکٹو کر کہاکہ اس موصوع پر اس اجلاس میں
بحدے کرما توہین عدالت ہے۔ یونیور سٹی کے دجسٹرار اور وائس جا نسلرکواس میکین مسلے کے نتائج کو ذہن میں رکھنا جا ہے ؟

اتناكهنا تفاكہ واكس چانسلرصاحب پراوراً ن وگول پرجواس ساذش میں نٹریک تھے۔
سب پراوس می پردگئی۔ زبانیں ار کھرمانے گیں۔ قدم ڈگگائے ، منہ فق ہوگئے اورسب کوسانپ
سونکھ گیا۔ خاموشی سے باول چھا گئے ، اور اس خاموشی سے عالمیں بید معاملہ غزق دریا ہوگیا۔
وائس چانسلرصاحب اور اُن کے حوادی اینا سامنہ ہے کررہ گئے میں نے جو تبر حلایا
تھا وہ نشانے پرلگا، ور اس نے سازشیوں کا کام تمام کرایا۔

خوشا مرکا بدترین لمحرمیں نے اُس وقت دیکھاجب سینٹ کی میڈنگ کے بعدواُس جانسلہ ما حب اُن دگوں کو طفل تسلیاں ویف لگے جو اُن کے آس پاس جمع ہوگئے تھے اوراس معلم ماحب اُن دگوں کو طفل تسلیاں ویف لگے جو اُن کے آس پاس جمع ہوگئے تھے اوراس معلم کے بارے میں تفصیلات جا ننا جاہتے تھے جس میں وائس جانسلرصاحب کومنہ کی کھانی پڑی تھی اور ناکا می کامنہ دیکھنا پڑاتھا۔

بردواسی کے عالم میں ہے جانے بغیر کہ میں ہیجے کی طرف وُ کہا ہوا کھڑا ہوں وہ فرماہے تھے آئندہ میٹنگ میں بیر معاملہ صرور بیش ہوگا ۔ فیصلہ ہوجائے گائیں آئندہ میٹنگ کے بعد دوتین ون میں اور نیٹل کا بچ کے موجودہ پڑسیل سے جا رج سے لیں گئے، آب طمئن رہنے یا بیکن کرمیں نے کما" بیریجی تو بین عدالت ہے۔ ابھی توعدالت نے ۱۹۶۶ دبلہے، اب مقدمہ کم از کم جا رہے سال عزور چلے گاکس کی مجال ہے جوا ورنیٹل کالج کے پرتبیل سے جا رہے ہے ۔ اسم مقدمہ کم از کم جا رہے سال عزور چلے گاکس کی مجال ہے جوا ورنیٹل کالج کے پرتبیل سے جا رہے ہے ۔ وائس جا نسر صاحب کوایک وفعہ پھریں نے شرمندگی کے عالم میں ویکھا اور مجھے پھران پر ترس آیا۔

جار باونے سال بہ مقدمہ چلنا دہار عدالت کے اصفے بیزور ٹی اور وائس چا نساری بڑی رسوائی ہوئی کیونکہ میرے وکیل نے بہ بنا یا کہ ہر پینٹی پر نج صاحب بو نبور سٹی کے وکیل اور دہ سڑار کو مخاطب کرتے بہ عزور کہتے تھے کہ کم از کم یو نیور سٹی کے توگوں کو قوایت پر وفیسروں اور وانشوروں کی عزب کرنی جا ہیں ہوئی اس طرح پر بیشان کرنے کی بجائے اُن کے لئے سکون اور اطبینان کی فضا پیدا کرنی چاہیئے ۔ اُنھیں اس طرح پر بیشان کرنے کی بجائے اُن کے لئے سکون اور اطبینان کی فضا پیدا کرنی چاہیئے تاکہ وہ اطبینان سے علمی اور تعلیمی کام کرسکیں بیکن اس معاملے میں جو بات بھی یونیور ٹی کی طرف سے بیش کی جاتی ہونہ وواس کے لئے باعد نے رسوائی ہے ؟

بالآخرکی سال کے بعد سفن نجے صاحب نے یہ فیصلہ ویا کہ بینوسٹی کا موقف اور نیل کالج کی برہلی کے روٹیش کے بارے میں فلط ہے ، اور اب تک اس سلسے میں جو کار روائی ہوئی ہے وہ مجے نہیں ہے کسی تا فون کی روست بھی برب کاروٹیش نہیں ہوسکتا، خصوصًا اور نیش کا لیے نہیل کا کہونکہ وہ سب سے زیا وہ سینبر پر وفیسر کی حیثیت سے اس پوزیش کو صاصل کرتا ہے۔ یہ ابک کا کیونکہ وہ سب سے زیا وہ سینبر پر وفیسر کی حیثیت سے اس پوزیش کو صاصل کرتا ہے۔ یہ ابک بروفیسر کا اعزاز کو کوئی جھینے کا عجاز نہیں ۔ بونیوسٹی کوچا ہے کہ ان معاملات بروفیسر کا اعزاز ہو کوئی جھینے کا عجاز نہیں ۔ بونیوسٹی کوچا ہے کہ ان معاملات میں الجھنے کے بجائے اپنے پر وفیسرول اور عالموں کی عزت کرے تاکہ وہ سکون اور اطینان کے میں الجھنے کے بجائے اپنے پر وفیسرول اور عالموں کی عزت کرے تاکہ وہ سکورومعووں تخفیدت ساتھ علی اور تیلی کام انجام و سے سکیں ۔ واکٹر عبادت علی ، اوبی و نبا کی ایک مشہور و معروف تخفیدت بیں ، بونیورسٹی کوان کی عزت کرنے ہے ہے۔

یہ فیصلہ ہوا توایک ون یونیورسٹی کے رجبٹرار قریشی صاحب میرے پاس اور مینٹل کالج یں آئے اور کہنے گئے گرمجھے وائس چانسلرصاحب نے بھیجاہے اور کہا ہے کہ اس معاملے ہیں اس سے قبل جو کچھ ہوائے اس کے لئے کو معذرت خواہ ہیں ۔ میرسب کچھ بعض مرگوں کی سازش کا نتیجہ تھا جو جو کچھ ہواہے اس کے لئے وہ معذرت خواہ ہیں ۔ میرسب کچھ بعض مرگوں کی سازش کا نتیجہ تھا جو

اب بے نقاب ہوچکے ہیں ؟

میں نے کہا "قرینی صاحب! وائس چانسلرصاحب توہست ویرمیں اس کاعلم ہوا۔ اُن تک میرایہ بینجام بینجا دیجئے کہ فتح ہمیشہ حق کی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کوچا ہتا ہے عورت ویتا ہے جس کو عاہتا ہے ذلیل کرتا ہے۔ یہ میرا ایمان ہے ال

نیرات صاحب کی سادہ لوتی کا ایک اور واقعہ بھی ہیں کبھی بھول نہیں سکتا۔
اور نیٹل کا ایج کے شعبۂ عربی ہیں ایک لکچراد کی جگہ تھی۔ اس پر ایک سال کے لئے عارضی طور پر زنسیل کے ایمار کے انتقاد کیا تھا۔ سال بھر کے بعد بونروں تی کی طرف سے اس پر برنسیل کے ایما برعربی کی طرف سے اس پر برنسیل کے ایما برعربی کی طرف سے اس پر برنسیل کے ایمار دوباگیا۔ خاصی تعداد میں ورخواسیس آئیں۔ امید وارسکسٹن بورڈ کے سامنے بیش پر سٹ کا است تھا دوباگیا۔ خاصی تعداد میں ورخواسیس آئیں۔ امید وارسکسٹن بورڈ کے سامنے بیش

ہوئے میں بھی پرلیل اور نیٹل کالج کی حیثیت سے سکنٹن بورڈ کی میٹنگ میں موجو و تھا۔ امیدوارو سے میں بھی پرلیل اور نیٹل کالج کی حیثیت سے سکنٹن بورڈ کی میٹنگ میں موجو و تھا۔ امیدوارو سے ممبرول نے سوال پرچھے سب سے اچھا انٹرویواسی امیدوار کا ہوا جوایک سال تک اس پوٹ پرکام کرتا دہا تھا لیکن ایک طالب علم امیدوار جوسب سے آخرمیں پیش ہوا۔ اس سے جو سوال پوچھے گئے ،ان ہیں سے بیشتر کا وہ جواب ندوے سکالیکن جب انتخاب کا مرحلہ آیا تو وائس جانسلرصاحب

نے بہ فرمایاکہ میر آخری امیدواربست اچھاتھا اس کا تقرر ہونا چلہ یے اس نجویزسے اختلات کیا اور کھاکہ اس نے توکسی سوال کا جواب سیحے نہیں وبارسب سے اچھا امید وارمجھے وہ عنام ہونا

ہے جوایک سال تک شعبے میں کام کرتا د ماہے أجب میں بولا توجسٹس سرواد اقبال نے جھے سے

اتفاق کیا، اورکہاکہ واکٹر صاحب میں کتے ہیں جب سروا دصاحب بوے تودو سرے ممبرول نے ہی ان سے اتفاق کیا، واٹس جانسلرصاحب کی تجویز روکوئ گئی، اور ہماری بات متفقہ طور پیان کی

سے مصابحات میں ہورس ہے سرحان سب می بو پر روز می میں در ہاری ہات مسلم فور پھان گئی۔ وائس جیا نسلرصاحب اپنا سامنہ ہے کررہ گئے۔

جب بلکش بورؤ کی میلنگ ختم ہوئی تومیں نے ذاتی طور پر تنہائی میں خیرات صاحب سے پر چھاکہ آب نے اس طاب علم کی حایت کیوں کی جس نے کسی ایک سوال کا جواب بھی جے نہیں ویا تھا ؟ انھوں نے کما یہ بھی مجھ لڑکول نے اس کی سفارش کی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ وہ نتھے کے لئے انھوں نے کما یہ بھی سے مجھ لڑکول نے اس کی سفارش کی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ وہ نتھے کے لئے

مفید ثابت ہوگا۔اسی لئے ہیں نے اس کے حق ہیں رائے وی "

میں نے کماکہ وائس چانسلر کی بخویز کبھی رونہیں کی جاتی۔ آپ کوچیر کی طون سے یہ بخویز بیش نہیں کرنی جا ہے۔ آپ کوچیر کی طوت سے یہ بخویز بیش نہیں کرنی جا ہے تھی میلے دو سرے ممبروں کی رائے نے لیتے تو اچھا ہوتا۔ اس طرح وائس جانسلر کی یوزیشن خواب ہوتی ہے "

خیرات صاحب میری یه بایس سُ كرحیب موگئه ، در كرتے بهی كیا!

اس قیم کے ماحول میں کیں نے برنیل کے کئی سال گذارہے ،اس کا افر طبیعت پر بہرت خواب ہوا نیتجہ بہ ہوا کہ میں نے برنیل کے کئی سال گذارہے ،اس کا افر طبیعت پر بہرت خواب ہوا نیتجہ بہ ہوا کہ میں نے میٹنگوں میں جانا چھوڑ دیا، اور وورسے اس انتشاراور برنظمی کا تما شا دیکھتا رہا جس سے یو بیورٹی خیرات صاحب کی وائس چانسلری کے زمانے میں ووچا ہوئی تھی اورجس میں وائس چانسلرکو کوئی خواط میں نہیں لا تا تھا جیند لڑکے جوچاہتے تھے ان سے کوالیتے تھے اور بنانگ دہل یہ کہتے بھرتے تھے کہ ایسا وائس چانسلر بھیں کہتی نہیں مل سکتا جو ہمارے نیچے نیچے تھے اور بنانگ دہل یہ کہتے بھرتے تھے کہ ایسا وائس چانسلر بھیں کہتی نہیں مل سکتا جو ہمارے نیچے نیچے بیچے میں اور ہم سے ڈرتا ہے ،اور ہماری ہر بات مانے کے لئے تیا رہوجا تا ہے ۔ یو نیورسٹی کو تو ہم حلاتے ہیں ؟

اس ففاسے یونیورٹی کا انتظامی نظام بھی متا ٹر ہوا ، اس زمانے ہیں یونیورٹی کے خوا اندوار کی جینیت سے غالباً حکومت کے ایما پر ایک الیسے صاحب کا تقریبوا جمفوں نے کہی کوئی یونیورٹی نہیں دکھی تھی اس لئے احساس کمتری کا شکاد تھے خیرا کا ونٹس کی حد تک تواس کو نئی یونیورٹی نہیں دکھی تھی اس لئے احساس کمتری کا شکاد تھے خیرا کا ونٹس کی حد تک تواس کو نظرا نداز کیا جاسکتا ہے ۔ بوسکتا ہے کہ وہ اکا وُنٹس کے کام کوا جھی طرح جانتے ہوں لیکن خصنب یہ ہواکہ چندسال بعد انھیں رجبطرادی کے فراکھن تھی سونب ویٹے گئے۔ اب وہ خوزانہ وار بھی تھے اور یونیورٹی کے دجبطرادی کے فراکس کے سال کے دوہ اور پی ترکی سال تک وہ ان تمان وونوں پوسٹوں کو سنبھا ہے دہے ۔ ایسا کیوں ہوا؟ فدا ہی بہتر جا نتا ہے ۔ سٹا ہے حسا بات بیں کچھ کرا پر تھی ۔ اس لئے ان کی موجو دکی کو عزوری سیما گیا ہے۔

رمونه مملكت خريق خسروال وانند

ك والع بين علامه ا قبال كاجن صدرال قوى طع برمنان كا فيصل كيا بين علامة قبالً نینلکیٹی کاممبرتھا۔ وہاں یہ فیصلہ واکہ ا تبال بین الاقوامی کانگریس لاہور میں پنجاب برنیورسٹی کے زبراہتمام منعقد کی جائے۔ اس کام کے لئے جو کمیٹی بنائی گئی اس کا تھے ایک ممبرزا مزوکیا گیا بشاید اس وجرسے کمیں اقبال نیشنل کمیٹی کا بھی تمبرتھا۔اس کا زیاوہ کام خواجہ غلام صا وق مرحوم نے کیا خواجرصاحب یونبور کی س فلسف کے بروفیسراور بڑے ہی باقاسرہ اور مخنتی اومی تھے۔انھوں نے بڑی خوش اسلوبی سے ا قبال کا نگریس کا اہتمام کیا۔اورکا نگریس بہست کا میاب رہی ہیکن اس سے ایک اجلاس میں بغیر ممبروں سے متورہ کئے ہوئے ایک رز ولیوش بہ بھی بیش کیا گیاکہ علامه اقبال كونوبل يرائز POS THUNIOUS) ملنا جائية بجب يه قراد وا داجلاس مين بيّ کی گئی تومیں حیران ہوا۔ یہ ایسے افراد کے ذہن کا نتیج تھی جو نوبل پرائز دینے والے اوا رے کے حالا سے ناآ شناتھے۔اتفاق سے مندوبین میں ڈنمارک کے ایک ایسے صاحب بھی تھے جونوبل پرائز كميٹى تے ممبرتھے جب انھوں نے وہاں کے حالات بتائے تووائس جانسلرصا حب نے رزولیوش کووایس سے لیامہ

> آنجیر وا ناکند، کنند نا دا ن دیک بعدازخرائی بسبیا ر

نیتنلکیٹی نے جن اقبال کے موقع پر علامہ اقبال کے ختلف بہلوکوں پر خاصی تعداویں کا بیں خاتع کرنے کا پر دگرام بنایاریہ بتا ہیں اقبال اکیڈمی کے ذیرا ہتام ڈاکٹر معزوا لدین ڈائر کھڑ اقبال اکیڈمی نے نہایت اہتمام سے خاتع کیں میرے بروا قبال کی خرورکتاب کھنے کا فیصلہ موا موضوع نیا تھا اس لئے میں نے اس کو قبول کر رہا ، اور چید میسنے میں علامہ اقبال کی خرکے توقع برگتاب لکورنے میری پر کتاب لکورنے میری کی اقبال کے نامی نے خاتا کے کوئیا۔ اسی زمانے میں مکتبہ حالیہ لا ہور نے میری ایک اور کتاب کورنے میری ایک اور کتاب کا قبال سے اور کتاب کا قبال کے اور کتاب کا در جلامی ان سے ایک اور کتاب کا قبال کے اور کتاب کا در جلامی ان سے ایک اور کتاب کا قبال کے اور کتاب کا در جلامی ان سے ایک اور کتاب کورنے کے اس کا دون کورنے کی ۔ ان کتابوں کو بیند کیا گیا اور جلامی ان سے ایڈ ایشن حتم ہوگئے۔

جنن اقبال کے موقع بریں نے اور شی کا بھی کہ اور دولا کے دولینم خاص نمبرانگریزی اور اردو شائع کئے اور جنن نامنہ اقبال کے نام سے انگریزی اور اردولی وفیخ مجلدیں بھی شائع کردیں ۔ ماری و نیا میں ان کو پسندکیا گیا - ان جلدول کے بارے بیں پھے کہنا نو دستان کا متراو دن ہوگا ہیں لئے میں سوائے اس کے بچھاور نہیں کہ سکتا کہ ایسی ویدہ ذیب اور خوبصورت کتا بیں علامہ اقبال پر اس سے قبل شائع نہیں ہو کہ بی اور نیش کا لیجا ور پنجاب یونیور سی کے امبا تذہ کے مقالات کوشائع کیا گیا تھا۔ ان کتاب ور ویشل کا لیجا ور پنجاب یونیور سی کے امبا تذہ کے مقالات کوشائع کیا گیا تھا۔ ان کتابوں کی وجہ سے اور نیشل کا لیجا ور رہنجا ب یونیور سی کے امبا تذہ کے باکہ میں بین الاقوامی می بریہ تا تر عام ہوا کہ ان اور ادول نے علامہ اقبال پر تحقیقی اور تنقیدی کا میں بین الاقوامی می مدات انجام دی بین ، اور میں کہ ان کا کام معیا رکے اعتبار سے بہدت وقیع اور کابل قدر ہے۔

اور میں اِن مقالات کوجن ناممُ اقبال کی صورت میں اہتمام کے ساتھ شائع کرنے کا بنیا دی مقصد تھا۔

كميك كمع محصاس مقصدمين فاطرخوا وكاميابي بهوني-

علامدا قبال کاسال ساری و نیاییں و صوم و صام سے منایا گیا۔ پاکستان کے ساتھ ساتھ امریکیہ، انگلستان بحرمنی، فرانس، ایران اور مہندوستان میں علامدا قبال پرسمپیوزیم اور سمینار ہوئے، اور اس طرح شاعر مشرق اور مفکر اسلام کوخراج تحیین بیش کیا گیا۔

ہندوستان کے بین الاقوا می سمینار میں پاکستانی و فدکے ایک ممبر کی حیثیت سے مجھے تھی شرکت کا موقع ملا۔ یہ بین الاقوا می سمینا زنگ دملی میں ہوا اور اس میں دنیا کے تقریبًا تمام اہم ملکوں کے اسکالروں اور پروفیسروں نے نٹرکت کی ۔ اس کے کئی اجلاس دگیان مجمون میں ہوئے۔ ان اجلاسوں میں نجال انگیز مقامے پڑھے گئے ۔ یہاں میری ملاقات روس کے نامودا سکالز دیوی شیف سوخا چیعت ہمونی جو بھی جو لئی جو بھیے ار دو بولیے تھے ، اردوا دب کے بالے میں ان کی معلوات حیرت انگیز تھی ، اس طرح ملے جیسے برسوں سے جانتے تھے ۔ کہنے گئے " آپ کی میں ان کی معلوات حیرت انگیز تھی ، اس طرح ملے جیسے برسوں سے جانتے تھے ۔ کہنے گئے " آپ کی میں ان کی معلوات حیرت انگیز تھی ، اس طرح ملے جیسے برسوں سے جانتے تھے ۔ کہنے گئے " آپ کی

نخریری ہم لوگ پڑھے ہیں اور طائب ملمول کو پڑھاتے ہیں۔ اس طرح برسول سے آپ سے ملاقا ہے۔ ان لوگوں نے اس سمینا دمیں علامہ اقبال کی انسان دوشی ادراحترام آدی کے بہلووں کو ابھارا اور اس موضوع کے مختلف بہلووں پر فکرانگیز مقالے پڑھے ۔ جبکوسلو کیسے کے یان مالہ کہ کبی بہاں برسوں کے بعد ملے جرمنی کی دبنی میری کا سے بھی ملاقات ہوئی۔ امریکہ اورا یران کے بحبی کئی اسکالز مطے ۔ غوش بیبین الاقوای سمینا دہرا عتبارے نہایت مفید ثابت ہوا۔

یں نے اس بین الاقوامی اقبال سمیناری رو دا دایک رپورتا ڈکی صوریت میں تھی جوکتا بی صورت میں بی جنن اقبال مینی دہی سے نام سے شائع ہو بھی ہے۔

علامه اقبال متناكم ينى سے فيصلے سے مطابق بنجاب بونيور كي مي اقباليات كا شعبه قائم مواليكن ا فسوس کے ساتھ میں کہنا پڑتا ہے کہ اس معاملے میں زیسیل اور نیٹل کالجے سے کوئی مشورہ نہیں کیا گیا۔ اس شعبے كاليك وفتر توصرور قائم مواليكن اس ميں كوئى قابل ذكر كام نہ ہموسكا۔ وراصل بي شعب كھى بنیوری کی محضوص فصاکی وجہ سے سا ز شوں کا شکار ہوگیا۔ سازش سے ماحول میں کمی کام پروا ن نہیں چرا سکتے . صرورت اس بات کی تھی کہ بیر شعبہ ساز شوں سے وامن بجا کرر وشن خیالی کے ماحول میں کسی منصوبے کے تحت کا م کرتا تاکہ علامہ اقبال سے بلندیا ہیر افکاروخیالات سے د نبا سے ہر اکس میں لوگ روشناس ہوتے اسلام اور پاکتان کی خدمت کے لئے ایساکرنا صروری تھا لیکن پونیورٹی کے ارباب اختیار کی غلط پالسیبوں نے اس کو پھلنے بچولنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ پر وفیسر حمیداح دخاں مروم نے اپنی وائس جا نسلری سے زما نے ہیں بنجاب بونیوکسٹی میں ، وفاقی حکومت کی گرانٹ سے تاریخ اوبیاب مسلمانان پاکتان وہند کا ایک شعبہ قائم کیا تھا۔ اس شعبے نے وس بندرہ سال میں اعلیٰ درجے کا تحقیقی کام کیا اور اسلامیان مندکی تهذیبی زندگی' خصوصًا أن سے اوبیاب پر انبیل صغیم جلدیں شائع کریں میری پرنسیلی سے زمانے میں احیا کے فیصیلہ كياكياكه اب اس شعب كو مبند كرفها جائے اور برنسل اور نيك كالج كے سپرويد كام ہواكہ وہ اس شعب مے اٹا توں کو تھکانے لگائے۔

جب میرے پاس سرکادی طوری اطلاع آئی توہیں نے یہ فیصلاکیا کہ اس شعبے کوبندنہ کیا جائے۔ دفاقی حکومت کی گرف سے اس میں اوبی تحقیق کا مزید کام کیا جاسکتا ہے۔ اوبی مایخ ایک اتحا ہم مندرہے۔ ابھی مطبوسہ جلدوں کی اندگس بنائی جاسکتی ہے۔ بیجزنا ورونا یا بقلمی نستوں کی طباعت واشاعت کا کام بھی ہوسکتا ہے۔ یونبور سٹی کا اس منصوبے پر ایک بیسہ بھی خرزج نہیں ہوگا۔ وفاقی حکومت اس کے لئے خصوصی گرانط دیتی دہے گی۔ وفاقی بیسہ بیک خرزج نہیں ہوگا۔ وفاقی حکومت اس کے لئے خصوصی گرانط دیتی دہے گی۔ وفاقی وزارت تعلیمات کے سکریٹری اس زمانے میں ڈاکٹر ممتاذعلی قاصی صاحب تھے میں نے وزارت تعلیمات کے سکریٹری اس زمانے میں ڈاکٹر ممتاذعلی قاصی صاحب تھے میں نے ان سے رابطہ قالم کیا اور دیسرج کے لئے گرانٹ ہیں تا گئی۔

اب شعبی بھرجان بڑگئی جن ربیر تن اسکالروں کی ملاز متین جنم کوری تھیں اور جنیس نوش کاری تھیں نوش میں کئے تھے ، اُن کوئی نے بحال کیا، اعزازی طور پر ڈائرکٹر کاعمدہ مبنعطالا ،اور تاریخ اور بخیس نوش مل کئے تھے ، اُن کوئی نے بحال کیا، اعزازی طور پر ڈائرکٹر کاعمدہ مبنعطالا ،اور تاریخ اور بیات کی شائع شدہ جلدوں کا اثنا دید بنلنے کا کام شروع کو اور بیا اور تھوٹھے عرصی ایک جلدم تقدم کی اور پاریخ جلدیں اشاریے کی شائع کردیں . وفاقی حکومت کی ایک لاکھرویے کی حدمت کی ایک لاکھرویے کی دبسرزے گزانے سے کئی سال تک بہرکام جادی رہا۔

یہ بات بعض توگوں کو بہت ناگوارگذری کیونکہ اس میں اُن کاعل وَفل نہیں تھا،اہ د اس طرح ساز شوں کا طویل سلسلہ شروع ہوگیا، اور بالآخر خیرات محمد ابن دریا صاحب ان سازشوں کا شکار ہوکر اس شعبے کے فاتل تابت ہوئے ۔ انھوں نے ہمیشہ کی طرح اس شعبے کے سر براہ سے پوچھے بغیر ہم انداز میں نہایت بھونڈ کے طریقے سے اس کو بندکرہ یا جالانکہ، س شعبے میں اوبی تحقیق کا مفید کام ہور ما تھا، اور یونیورٹی ایک بیسہ بھی اُس پرخرج نہیں کہ رہی تھی ۔

مجھے اس کا علم اس و تت مواجب میں نے وائس چانسارگوایک نوٹ بموفیسر بروریان ما بری صاحب کی تخواہ برُ تھانے کے لئے لکھا میں نے عابری صاحب کا تقرر دیسرج اسکالرگ حیثیت سے شعبہ تاریخ اوبیات میں کر لیا تھا ،اس و قت تنخواہ اُن کی صرف مزاد رویے مہینہ مفردہوئی تھی حالانکہ اُن کے شاگر دول تک کواس شعبے میں بندرہ سول سور و ہے لی دہے تھے عابدی صاحب نے شعبے کے لئے مفید کام کیا تھا۔ اس سے میں نے ان کی تخواہ بڑھاکر سول سور و ہے کہ نے کی سفارش کی ، اس پروائس جانسلوسا حب نے بیر مکھا، اب توجیند میں بیر شعبہ بند ہور ہاہے اس لیے عابدی صاحب کی سخواہ میں اصافہ نہیں کیا جاسکا، مجھے اس کا سمت صدمہ ہوا۔ اس لئے کہ یونیورٹ کی کا اس شعبے پر ایک بیسیہ بھی صرف نہیں ہورہا تھا، وفاتی محکومت کی گرانٹ سے میں نے اس شعبے میں جان والی تھی اور عابدی صاحب نے اس کے کاموں کو کی اور عابدی صاحب نے اس کے کاموں کو کی اور عابدی صاحب نے اس کے کاموں کو کی سے بمنا دکرنے میں مبراہا تھ بڑایا تھا اور مجھے بڑا سما دا دیا تھا۔

جب ہیں نے اس وقت کے سکر بڑی تعلیات ڈاکٹر قاضی صاحب کو ہے خبر سائی تو انھوں

نے حیرت زوہ ہو کر گھرے افسوس اور درخے وغم کا اظہاد کیا اور کہاکہ آپ کی نو نیورٹی پاکسان کا واحد

ادارہ ہے جس کے لئے صکومت ریسری گرانٹ ویٹا جا ہتی ہے لیکن ادباب اختیا دیسکتے ہیں

کراٹھیں اس کی عزودت نہیں ،اوراپنے اسکا لرول کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرتے ہیں۔

وراصل یہ سب پچھ اس منصوبے کا حصد نصا کہ بڑسپل اور ٹیٹل کا لیج جب و ویٹان سال

بعد اپنی ملازمت کی مدت بوری کرکے ارو و کی پر و فیسری ادراورٹیٹل کا لیج جب و ویٹان سال

بوگا تو اس شیعے کا ڈائر کر بر سرحال رہے گا، یہ بات نیرات صاحب کو منظور نہیں تھی۔ مجھے ان تمام بالآ

کا بخوری علم تھا۔ اس لئے میں ول ہی ول میں ول میں ما دیسے کی بیشعر پر اسکور کو اموش ہور ہا ہے

کا بخوری علم تھا۔ اس لئے میں ول ہی ول میں ول میں اس دے فسائے میں کو کو کرنیل

وہ بات اُ ان کوبہت ٹاگوادگذری ہے

کی ممتا زعلی قاضی صاحب بهت براے آدمی تھے۔ وہ بچے معنول میں پروفیسر تھے اور بروفید لیک ممتا ذعلی قاضی صاحب بهت براے آدمی تھے۔ وہ بچے معنول میں پروفیسر تھے اور بروفیسر کے معاملات ومسائل کو بخوبی تھے۔ چنا نجید انحوں نے اس منصوب کو ایک پروفیسر کے بہاری گرانے جاری دکھی۔ پروجیکٹ کی حیثیت سے منظور کرکے ہماری گرانے جاری دکھی۔ میں نے اس سے فائر والحقایا اور اپنے دائیری پروجیکٹ کو تن تنها جا دی رکھا۔

اورچندسال کے اندراوواوب کی تاریخ کے مختلف پہلوؤں پرکئی کتابیں ٹائع کویں بب سے پہلے اروو کے باواآدم ولی اورنگ آباوی پرکام کیا، اور ایک نهایت صنی کاب ولی ا ورنگ آبادی کے نام سے شائع کی۔ اس سے بعدار دو کے عظیم شاعر میرتقی تمیر برکام کیا اور مین كتابين ميرُ فقى ميرًا ورجهانِ مميرا ورمكات الشعرار شائع كين - اس كے بعد ميں نے اردو فارسی کے عظیم صوفی شاع حضرت خواجہ میرو روز برکام کیا، اور تین کتابیں حضرت خواجہ میرورد ا حیات اور شاعری مویوان فارسی اور نالهٔ ورو (اردو ترجمه) شایخ کریس مارد و تنقید برجمی كام كيا ا وراس موصنوع يرووك بين 'اوب اوراو بي قدرين ا ورُشنتيداورا صول تنقيدُ شائع كيں بميرس كى مننوى سحرابسيان برمجى اس زمانے ميں كام كيا اور سحرابسيان كا تنفقيدى مطالع كے نام سے ایک کتاب شائع کردی . غاتب پر بھی کام کیا اور غالب کافن اور غاتب اور مطالعهٔ غاتب کے ناموں سے ووکتا ہیں نہایت اہتمام سے شائع کردیں ، ار دوناول اورافسانے (فکش ایر کھی کام کرتا رہا ، اور اس موصنوع پر ایک ضیم کا ب افسانہ اور افسانے کی تنقید اسے بوگئی۔ اس کے ساتھ ساتھ حبر بداردوا دب کی ایمنخصیتوں برتھی کام کرتا رہا اور شاعرانقلاب حضرت جوش ملح آبا دی، علامه نیاز فتحپوری، پروفیسرحمید احمدُخال فبیآن صاحب، بلونت سنگه کی تشخصبتول يرابك كتاب جلوه بائے صدر نگ اور با بائے ارووڈ اکٹرمولوی عبارلی خضرت حگرم او آبادی ، مولانا حسرت موم نی ا و رحسنرت مولان ۱ بوالکلام آ نداد برایک کتاب ره نور واپ خوق کے نام سے اور مجاز، میراجی انا صر کاظمی مجرض عسکری اورصوفی غلام صطفے تیسم کی شخصیتوں یرایک تا بی وارگابجتن سے نام سے شائع کی ۔ ان نیپوں کتا پوں میں اردوادب کی ان اہم شخصیتوں پر نیامواد تھا۔ ایک کتاب "پاکستان کے تہذیبی مسائل" برکھی شائع کی جس میں پاکستانی تهذیب ا و رزبان وا وب کامطالعه تھا یعف اہم نا و رونایا بے لمی سخ ں برکھی کام کہا۔ اور تواب كرم خال كاسياحت نامه (ار دوكى بيلى ۋائرى) داللى خِنْ شُوق اكبرا بادى كا أفيائه عنق". نواب فيبق على خال ممتنا زكاً ممننا زالا مثنال منطرعلى خال وَلَا كا دُيوان ولاً. عبليدلت والسَّان الم کا دیوان مبتلاً اورباباے اُردو و اکر مولوی علائی کے خطوط کے دو مجبوعے ٹائع کردیے کچھے رپار تا اُداورسفرنامے بھی اس زمانے میں لکھے اور لندن کا سفرنام اُراض پاک سے دیار فرنگ تک جو بیار ترک میں دوسال اور دیا رجبیب میں چندروز بھی لڑیری مسٹری بروج کے کہ کے ذیر استمام شائع ہوئے۔

اس طرح بان جھرال کے عرصے میں اسلامیان باکستان وہندگی تہذیب اور اور واوب کے مختلف بہلوکوں پراچھا خاصا کام ہوگیا، اور مجموعی طور پراس پروجیکٹ کی بروت بیں بائیس کتابیں نتائع ہوگئیں ، اور ابھی میری جھولی میں بہت کچھ ہے ، کام جسا ری ہے۔ بیس بائیس کتابیں نتائع ہوتی رہیں گی، اور ان کتابوں کوسامنے رکھ کرار وواوب کتابی کہری و وسرے طریقے سے کھنا عزوری ہوجائے گا۔

خداکا ٹنکرہے کہ اس کام کوارووا ور باکستان کی تہذیب و ثقا فٹ سے دلیسی رکھنے والول نے پہندکیا، اور اس کام کوبین الاقوامی شہرت نصیب ہوئی۔

بین نے عمر عزیز کے تیس میں سال بنجاب یونیور کی میں ایک مدرس کی حیثیت سے گذار پر خوا کا دہا ورقام بھی گھستا دہا۔ ہمزاد ہا لیجر میں نے ویئے اور ہمزاد ہا صفحے لکھے اور دہلی، لاہورالندن میں بے شمار تحقیقی مقالوں کی نگرانی کی۔ بیسب کچھسی میں وسے ہوا۔ اللہ تعالیٰ کافصنل وکرم اور ہزرگانِ وین اور صوفیائے کرام کی نوازشیں اور برکتیں میرے شامل حال رہیں ور نہ اس قسم کے تعلیمی اور برکتیں میرے شامل حال رہیں ور نہ اس قسم کے تعلیمی اور برکتیں میرے شامل حال رہیں ور نہ اس قسم کے تعلیمی اور برکتیں میرے شامل حال رہیں ور نہ اس قسم کے تعلیمی اور برکتیں میرے شامل حال رہیں ور نہ اس قسم کے تعلیمی اور برکتیں کھی۔

سم ارائست سند کو بنجاب برنیور سئی میری مرت ملازمت بودی برگئی اور میں ادوو کے پر وفیسر سند کا فریخ کے سندر اور نیشل کالج کے پرلیس اسلاک اوراور نیشل کرئنگ کے فرائر کر کری تیب سے تقریبًا جا لیس سال ڈین ، اور تاریخ او بیات مسلمانان پاکستان وہند کے ڈائر کڑی حیثیت سے تقریبًا جا لیس سال کا کرے دیٹائر ہوگیا۔

تا دسترسم بووز وم جپاک گریب ال سنرمندگی ازخرقه بیشمینه مه وارم

ریٹا رُہونے کے بعد بنجاب یونیورٹ کے نے میرے ساتھ جو کھے کیا وہ ایک بڑی ہی المناک واستان سے میری طبیعت پراس کا اتنا بوجھ ہے کہیں پہال اس کو بیان کئے بغیر نیس دہ سکتا۔ و را دو دوسال تک میری بنین روکی گئی بنین کے حساب بیں و ندی ماری گئی بروقت گریچوئٹ اوانہیں کی گئی خدا جانے کیوں میں سورفیے ہینہ میری بنٹن میں سے ہرمیدے کا نے جاتے دے۔ گریج نی سے وس ہزادرویے کی رقم روکی گئی اوراس طرح خرورروہوئی۔ پونیورٹی نیویمیس سے جس مکان میں میں رہتا تھا، اس کی بجلی کانی گئی گیس کی سیلائی بند کی گئی، یا نی بھی بندر الكيابيلي ون كاس ديا كيا-اورينش كالج كاسات دوم سع ميري تصويرا ماري كئى -اؤدینٹل کالج کے زمانے کی جیبی ہوئی میری کتابیں دیک کی غذابننے کے لئے کسمیری کے مالم س دال وى كيس بعن كتابيس جواورينيل بليكينينز فن رسي هي كيس ان كامعاوضها وانيس كياكيار اورسبسے زیادہ افسوسناک بات یہ ہوئی کہ لندن کے دوران تیامیں یورب کے جمتلف ملكول سے جونا ورونايا بقلمي تنے ميں نے عاصل كئے تھے، اورجن كرحاصل كرنے ميں واتى طور بر ز د کثیر صرف کیا تھا . طویل سفری مثقتیں اُ تھا نی تھیں اورجن کی تربیب و تدوین میں اپنا لہوجلایا تها اورجن كوشائع بهى كردياتها وأس كاليك ببيد بي يحف اوانهيس كيالي كسى اورا وارب سدان كتابوں كوچيو آما تولا كھوں روپ اس كامعا وصنه ملتا ليكن ميں نے بنجاب يونيور عثى اورا ورمنيش كالج كى طرف سعان ثاوروناياب كربول كواس لئے چھاياكہ ان سعان ا واروں كى عزت بڑھے گى. ان کے وقارمیں اصنا فرموگا اوربداحساس عام موگا کھلی دنیا میں بدا وارسے منفرد حیثیت رکھتے ہیں۔ اس سے بھی زیادہ افسوس ناک بات بیر ہوئی کسی نے یہ نہیں پوچھا کرمیاں جالیس سال تک اس وشت کی سیاحی کرنے کے بعدکس حال میں ہو؟ کیسی گذر دہی ہے ؟ ڈیست کسطے كرتے بو ؟ زنرہ رہنے كے كياكيا مهادے ہيں ؟كاروبارجياتكس طرح جلتا ہے ؟ شب وروز كس طرح كذرتے ہيں ؟ تم نے اتناكام كيا ہے تمين ايمرئيس بروفيسركيوں نهيں بناتے؟ جب انسانیت، تهذیب اور اخلاق معا تنرے سے رخصنت ہوجائے تو پھر یہی صوت

عال پیدا ہوتی ہے اور اس میں انسان سفاک، بلکہ حیوان اور ور ندہ ہوجا تاہے خون سفید ہونا اسی کوکہتے ہیں۔

میں ان حالات کا تسکارتھا کہ ایک اور ماتم سخت سے مجھے دوج ارہونا بڑا ہمیرے والدمن ۲۳ مالئے ۱۹۸۱ء کو انتقال کرگئے ہوں کے رخصت ہوجانے سے میری دنیا اجوائی برطوت تا دیکی کا بسیرانظرائے لگا ۔ یوں محسوس ہونے لگا جیسے میراجیم کاٹ دیا گیاہے ۔ میں تیم اور بے یا اور گار ہوگیا۔ گذشتہ کئی سال سے میرازیادہ وقت اُن کی خدمت میں گذرتا تھا اور میں سنب و دوان کی دوان کی دو کھ بھال کرتا تھا اور میں سنب و اور ان کی دو کہ بھال کرتا تھا اب اُن کے دخصت ہوجانے سے خدمت کروانے والاکوئی ندہا ایک بیب اور بھیا تک سا خلا بیدا ہوا اور تنہائی کے عفریت مرے آس یاس منڈلانے گے۔ ایک بیب اور بھیا تک سا خلا بیدا ہوا اور تنہائی کے عفریت مرے آس یاس منڈلانے گے۔ بیس نے عمرعو بیزی کی خدمت میں میں نے عمرعو بیزی کی محمد گذا دا تھا ، مجھے ایسے ایسے آزاد بہنی کے جن کا خیال کرکے کلجے منہ میں نے اس ملے میں نے ان دونوں ادا دول سے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے قطع تعلق کر لیا۔

میسوانو اب بنجاب بونمورٹی سے کوئی تعلق نہیں یُسنتا ہوں کہ دہاں اب صرف بُرطی اور برویانتی کی حکم افی ہے۔ ما قرہ پرستی نے بدترین روپ اختیار کرلیا ہے۔ ارباب اختیا جا مُداویں بنانے میں مصروف ہیں۔ قاعدے قانون صرف میرے لئے تھے۔ اب وہاں کسی گرکھی جا مُداویں بنانے میں مصروف ہیں۔ قاعدے قانون صرف میرے لئے تھے۔ اب وہاں کسی گرکھی اور نیش نہیں کو وی جاتی گھرول کی بجلی اور گیس نہیں کا فی جاتی بٹیلی فون بند نہیں کیا جاتا بیض اور نیش نہیں دوکی جاتی ہیں جاتا ہوئے اور نیش میں ملازمت کرنے اور نیش میں مونے کے بعد بھی اور کسی اور ملک اور شہر میں ملازمت کرنے اور نیس ہونے کے باوجو وہی یونموں کی کئی کئی کو گھیاں ہیں ۔ حالا نکدان کی کئی کئی کو گھیاں اسی شہرلا ہو رہیں تعمیر ہو حکی ہیں۔ اسی شہرلا ہو رہیں تعمیر ہو حکی ہیں۔

بہ حالات ہول تو ہمیشہ کسی دکسی صورت میں قراللی نازل ہوتا ہے، اورمیراذاتی خیال بہ حالات ہول تو ہمیشہ کسی دکسی صورت میں قراللی نازل ہوتا ہے، اورمیراذاتی خیال بہ ہے کہ یہ قرزا ذل ہو جیکا ہے۔ منا فقت، دورنگی، بددیانتی، سب و حری، سفاکی، مردم آزادی ہے علی اور ہے جسی کے ہاتھوں انتشارا ورا فرا تفری، برظمی اور بددیانتی کی جونفنا بریدا ہوتی ہے

دہ قرنیں تر اور کیا ہے ؟ کوئی کل اب سیرهی نمیں رہی اسا تذہ بےعزت اورطاب علم ہے ہما ایں ان کی بغل بین کا بول کی جگر ہتھیا رہیں استظامیہ مفلوج ہے ، الرباب اختیا دنو فرزوہ ہیں اور ایک ایسا انتقارہ جوزمانے کی آنکھول نے اس سے قبل کہی ویکھا نہیں تھا۔
ایک ایسا انتقارہ جوزمانے کی آنکھول نے اس سے قبل کہی ویکھا نہیں تھا۔
ایک علمی اور تعلیمی اوارے کے لئے اس سے بڑا قراور کیا ہوسکتا ہے !

#### يندرهوال باب

### انقسره

سم ۱۹۸۸ء میں دوسال کے لئے اردوزیان وادب اور تاریخ و تُقافت پاکتان کے پروفیسر کی حیثیت سے میں انقرہ چلاگیا۔

انقرہ یونیورٹی کے شعبۂ پاکتان واردومیں ایک پاکتانی پروفیسرکی پوسٹ تھی اس کے کومت پاکتانی پروفیسرکی پوسٹ تھی اس کے کومت پاکتان کی نگا و انتخاب مجھ پر بڑی۔ پہلے قومیں نے انکاد کیا، معذرت کی لیکن جب سے معلوم ہواکہ یہ معاملہ بہت اونچی سطح پر طے ہواہے قومیں مجبور ہوگیا اور پاکتان و ترکی کے برادرانہ تعلقات کے مینی نظر فدمت کے جذبے کے ساتھ، میں نے اس کو قبول کرلیا۔

يرفيصله ايوان صدراسلام آبادمين بهوا-

ہوا یوں کہ صدر باک ان نے ابوان صدر میں ادیبوں کو کھانے کی وعوت دی تھی جب عثالیہ اختتام کو بہنچا تواس وقت کے وزیر تعلیم میرے پرانے دفیق کا راور ووست ڈاکٹر فضل اپنی جگہ سے اُٹھ کرمیرے پاس آئے ،اور کہا کہ ہم لوگ آپ کو انقو بھیجنا جا ہتے ہیں بیری اور صدر صاحب کی خواہش ہے کہ آپ چند سال انقرہ یونیوسٹی میں پروفیسر کی حیثیت سے گذاریں، یہ پاکستان، ترکی اور ار دوز بان وا دب کی خدمت ہوگی .آپ کو منسٹر کا اسٹیٹس ویا جائے گا!!

میں نے کہا چونکہ آپ لوگوں کی پی تھ اہش ہے اس کے میں اس کو قبول کرتا ہوں "جب ہیں حکومت کی طون سے مناسب کا رروائی ہوجائے گی میں انقرہ جیلا جا کوں گا اور میں ایمی حکومت کی طون سے مناسب کا رروائی ہوجائے گی میں انقرہ جیلا جا کوں گا اور میں ایمیل کے مہینے میں انقرہ روانہ ہوگیا. پاکستانی جندروز میں بیرکاروائی کمل ہوگئی، اور میں ایمیل کے مہینے میں انقرہ روانہ ہوگیا. پاکستانی

سفارت خانے اورانقر و برنیورٹی کے شعبُ ار دوا ور تقافت باکتان کے پر فیسٹوں اورطاب بلاد نے انقرہ کے ہوائی اوٹ پر شعبے کے ایک اُت وڈ اکٹر شوکت بولوکی سرکردگی میں میرا استفنبال کیا۔ یہ لوگ ہوائی اوٹ سے مجھے سیدھے انقرہ پونیورٹی کے گیسٹ ہاؤس سے گئے جہال پونیورٹی کی طرت سے میرے قیام کا انتظام تھا۔

وزرے ہی ون سے میں نے شعبے میں کام شروع کردیا۔ اس وقت میرے ساتھ شعبے میں وشر ایک اسا د ڈاکٹر شوکت بولو تھے۔ اس کے علاوہ ایک ہماری شاگر وہلی تھی جود فتر کا سارا کام کرتی تھی ادر ابتدائی جماعتوں کو پڑھانے کا پچھ کام بھی اس کے سپر دتھا۔ طالب علموں کی تعداد کو دیکھتے ہوئے یہ اساف نہ ہوئے کے برابر تھا۔ طالب علم ایک ہزاد کے قریب تھے۔ سات سو تو ذیلی صفمون یہ اساف نہ ہوئے کے برابر تھا۔ طالب علم ایک ہزاد کے قریب تھے۔ سات سو تے قریب اور و کی حیثیت سے پاکستان کی تہذیب و انتفافت برط صفت تھے، اور نیبن سو کے قریب اور و ذیان وا وب کا مطالعہ کرتے تھے۔ زیا وہ کام پروفیسر کی حیثیبت سے مجھے اور ڈاکٹر شوکت کو کرنا پڑتا تھا۔

ڈاکٹرشوکت بڑے محنتی استاد تھے ہیں اردو بھلتے تھے اور پاکستان کی تاریخ و تہذیب کا انھوں نے تعیم میں پاکستان اور انھوں نے گرامطالعہ کیا تھا۔ پاکستان کے شیدائی بھی تھے۔ اس لئے انھوں نے شعبے میں پاکستان اور ادو زبان وا دب سے دلچیبی کا میچے ماحل بیداکر دیا تھا۔

میں نے شعبے کی نظیم تو کے سلط ہیں سب سے پہلے تو بد صروری خیال کیا کہ ڈاکٹر شولت ہولوکو یاروم ڈاکٹر تعنی لکچوارسے ترتی ہے کرد و چند ڈاکٹر تعنی ایسوسی ایٹ پر و فیسر بنا و باجلے بچنانچ بہت تھوڑے عرصے میں وہ میری سفادش پر ایسوسی ایٹ پر و فیسر بنا ویئے گئے بہلی کو کپچوار بنا و یا گیا، او را یک او رث اگر و گلسیرین کو دیسر ترجی اسکا لرمقر دکیا گیا اس طرح شعبے میں اب چار اُستا و ہوگئے ۔ ایک پر و فیسر، ایک ایسوسی ایٹ پر وفیسراور دولکچوار اس طرح تعربی کا کام بخورتی چلنے لگا ۔ اگلے تعلیمی سنن سے پوسٹ گریجویٹ جماعتیں بھی کھل گئیں، اور تحقیق کا کام بھی یا قاعد گی سے ہونے لگا ۔

واكر شوكت بولوبست اجھے دفیق كار ثابت ہوئے ۔ انھوں نے مذحرت شعبے كے كامون إلى

میرا با تھ بٹایا بلکہ انقرہ کے دوران قیام میں ہمیشہ میراخیال دکھا۔ برکے کو کل کیااور داتی معاطات ہیں میں برا باتھ بٹایا بلکہ انقرہ میں اورانقرہ سے میں برسطے پرمیری مدوی میرے پاس گیسٹ ہاؤس میں بیسیوں وفعہ آئے۔ مجھے انقرہ میں اورانقرہ سے باہر جگہ جگہ لئے بھرے رسیرکرائی اور تمقیم کے ترکی کھانے کھائے۔

من جب بھی صبح شعبے میں بہنچتا، اوران سے ماا ق ت بھوتی تو ہمیشہ کتے الا کی کم؟"

مِن كُمَّا " شُوكت صاحب إجائے بلائے :

اور وه فتع كے چيراس فوزاد كوبلاكر كيت " فوزاد جائ

یس کر فرزاد چائے ہے آنا درہم ترکی جائے سے اپنے آپ کورم کرتے اور مختلف موسوعات پر دلجیب باتیں کرتے .

انفوں نے مجھے بہلے ہی ون مشرقی علوم کے شعبوں کی صدراور فارسی کی پروفیسرڈاکٹر ملیحہ خانم سے ملایا اور کیکٹی کے ڈین پروفیسرڈ اکٹر محداوٹس عارق اور یونیوسٹی کے ریکٹر بروفیسرڈاکٹر طارق سوم سے میری ملاقات کرائی ۔

ملیحہ فانم نے بڑی مجست اور نتفقت کا اظهار فرمایا، اور فواتی طور پراپنی نگرانی میں میرا کر ہ شریک کردایا، نیا فرنیچراس میں دکھوایا، اور دیرتک مجھ سے پاکستان اور ترکی کے بارے میں باتیں کیں۔

فیکلی کے ڈین محراولوس مارق صاحب نے بھی خوش آ مدید کہا اور مجھ سے دینک مختلف موضوعات پر ہا ہیں کرتے دہے۔ ان کی ایک بات سے محبت اور نفقت سُکیتی تھی .

مختلف موضوعات پر ہا ہیں کرتے دہے ۔ ان کی ایک بات سے محبت اور نفقت سُکیتی تھی .

ڈاکٹر طارق سوم روز پونیورٹی کے دمکیٹر بھی بڑے ، خلوص سے ملے اور مذهرف ایک گفٹے تک بیس کی بلک ہانے ساتھ تصویروں کی ایک نمائش میں بھی ہے گئے ۔ ان سے مل کراور ہاتیں کرکے بہت لطف آباء

شعبے میں طاب علموں کی تعداوزیاوہ ہونے کی وجہسے پڑھانے کا کام زیاوہ تھا۔ زیادہ کام شوکت صاحب نے دینے دیتے لیا، ورکوشش کی کہ مجھے پڑھانے کام زیاوہ نہ کرنا پڑے ہیکن یں نے خو دیڑھانے کا کام اس کے زیا وہ کیا کہ ترک طالب علموں کو پاکستان اورادو و زبان و
سے زیادہ دلج بی پیدا ہو۔ بتدائی جاعتوں کے بھی ہفتے میں دو دوتین گھنٹے اپنے پاس رکھے اوراس کا
سے زیادہ دلج بی پیدا ہو۔ بتدائی جاعتوں کے بھی ہفتے میں دو دوتین گھنٹے اپنے پاس رکھے اوراس کی
سیح بہت اچھا ہوا جندہ فتوں میں طالب علم پاکستان اور اُددوکے شیدائی ہوگئے ،اد دومیں بایس کرنے
کی کوشٹ ش کرنے لگے بیگن آبیرین اور گھے گئے ، کی جگہ السلام علیکم و رخدا جافظ کہنے لگے اوراس طرح
ہارے شعبے میں پاکستان کا ماحل بیدا ہوگی۔

یہ میرے لئے ظاہرہے کہ بڑی خوشی کی بات تھی کی کی خیال میں پاکستانی پر و فیسر کو یہاں تھیجنے کا یہی مقصد تھا۔ بہت تھوڑے عرصے میں یہ مقصد پر را ہوگیا۔

ترکی سیکولرجمور ہے۔ اس کے مذہبی معاملات میں لوگ زیاوہ دلی بین لیت لیک میں سے اللہ اللہ میں مسلما فرن کا خوان ہے، اور میں نے انقرد کے دوران قیام میں یہ دیکھا کہ ترکوں کی رگوں میں مسلما فرن کا خوان ہے، اور وہ اچھے مسلما ن ہیں بیعض لوگ توخاصے ندہبی ہیں مبجدیں نمازیوں سے بھری رہتی ہیں۔ لوگ بارکوں میں بھی نمازیر ہے ہوئے نظراتے ہیں۔ دمضان کے زمانے ہیں تراوی کی بڑے شون اور خنوع وخصوع کے راقہ پڑھے ہیں۔ خواتین کا بھی اس موقع برمسجدوں میں خاصا مجمع ہوتا ہی۔ اور انتظام ایساہے کہ ہرجگہ یہ آواز سنائی اور ن تو پانچوں وقت بڑے استمام سے ہوتی ہے۔ اور انتظام ایساہے کہ ہرجگہ یہ آواز سنائی دینی ہو گران اور دیڈیو پر گھنٹہ وٹریڑھ گھنٹے کے لئے دینی پر دگرام بھی ہوتا ہے پہلے کاام پاک

ان تمام یا توں کا اچھا ا تر ہوا ، اورطالب علم دینی معاملات بیں فاصی ولیب لینے لگے ،اس کے ملاوہ پاکستان اور ترکی سے تعلقات پر بھی میں نے کئی سبق ان سے لئے لکھے اور انھیں ہے احساس ولایا ترکی اور پاکستان کے براورانہ تعلقات کی تاریخ بهست پرانی ہے جب ترکی جنگ بلقان میں وشمنوں سے لڑدیا تھا تو برعظیم پاکستان وہند کے مسلمانوں نے کس کس طرح اُن کا ساتھ ویا بہاں کے مسلمان ترک<sup>وں</sup> کے ٹا : بٹا نہ ارنے کے بے بھی گئے ۔ بھر پہلی جنگ میں جب ترکی نے جرمنوں کا ساتھ دیا ، اور انگریزوں کے مقابلے میں جرمنی کوشکست کھائی پڑی توہماں کے سلمانوں نے ترکی کے لیے مذجلے کیا کیا کیا کھے کیا۔ سرسیداح حفال اور ان کے ساتھیوں نے ترکوں کی حایت میں معنا بین مکھے اوربہت سی تلط فهميوں كا زاله كياجس كى وجه سے أنگريزول كى شمنى خاصى صرتك كم ہوئى اور پيرخلا فسن كى تحریک سے نمانے میں ترکوں سے مجسن کا یہ عالم مواکہ برطون ترکی کے حق میں تحریک چلنے لگی۔ ترکوں کے لئے یمال کی عور توں نے اپنے زیر تک دے دیئے، اور اب قیام یاکستان کے بعد تركی اور پاکستان ایک دوسرے سے اتنے قریب آگئے كر دنیا سے كوئی دو ملک آبس میں اتنے قریب نہیں۔ان دونوں میں اتنی عجبت ہے کہ یہ ایک ہی بلت کے و وصعے معلیم ہوتے ہیں۔

میں نے ترک طاب ملموں کو اس نیج پرترک پاکسان دوستی کی تاریخ پرٹرھائی اُن کے اس ہونوع پرخاص طور پرسین کھے رہنا نچر ترک طلباء وطا بہات کے دلوں میں ایک ولولہ تا زہ بیدا ہوا اور روز بروزوہ پاکستان کے زیاوہ سے زیاوہ شیدائی اور ولدادہ ہوتے گئے ۔ دیکھتے ویکھتے انقر ، یونیورٹ کا شعبُدا دو و ومطالعۂ پاکستان ایک ایسام کزئ گیا جماں پاکستان اور ترکیس کوئی فرق ہاتی نہ دہا اور ترک طالب عم اینے آپ کو پاکستانی کہنے ہیں فخرمحوں کرنے گئے۔

اس نفایس ترک طاب علموں نے پاکتان کی ہرچیزسے والمانہ ولیسی کا اظارکیا، باکتان کی ہرچیزسے والمانہ ولیسی کا اظارکیا، باکتان کی تاریخ، تمندیب، معاشرت، اوب، شاعری اور نشر مگادی ، سب کا مطالعہ انھوں نے باقاعدگی سے شرق کیا۔ اوران میں ایسی ولیسی بیدائی کہ پاکستان جانے اور اس کی زندگی کے ہر مہیلوکو و میکھنے کے خیالات کی اُن کے دلوں میں لرس اُ مطاخ کیس.

ترکیب مجھے بہت کام کرنا پڑا اردوکی انڈرگہ بجریٹ جاعتوں کے ساتھ ساتھ پوسٹ گریجویٹ جاعتوں کے ساتھ ساتھ پوسٹ گریجویٹ جاعتیں بھی بونیورٹی میں کھول دی گئیں اور ربسرت کے کام کالجی با قاعد گی سے آغاز ہوا۔
اس سادے کام کا بوجھ بجھ بریہ لیکن میں نے نوشی سے ترکی اور باکستان کی خدمت بجھ کریے بوجھ اس سے قبل کھی نہیں کیا تھا۔ لیکن مجھے یہ کام کرکے خوشی ہوئی ہ

حاصل عمرنشاررہ یادے کردم شادم از زندگی خونش کد کا سے کردم

یں کوئی ڈھائی پونے تین سال ترکی میں دہا، اوراس طرح مجھے ترکی کوبست قریب سے دیکھنے کے مواقع ملے۔ زیادہ وقت توہیں نے انقرہ بیں گذارا لیکن ترکی کے بعض دوسرے شہر قونیا، عدنان اسکندروں، انطاکیہ، استنبول، ورکاستومونو بھی دیکھے۔ان شہروں میں بہست سی قدیم تہذیبوں کے مزار ہیں اور اسلام کی تا دیخ توجیے جیے پرکھی ہوئی ہے۔

مولانا جلال الدین روئ کاعش مجھے کئی باران کے شہر قونیا ہے گیا ہیں نے اُن کے مزاد مبارک کی زیارت کی ، فاتحہ پڑھی اور کئی باراس مقدس مقام کا طوات کیا مزاد سے متصل سلطان سیام کی مسجد میں نمازیں پڑھیں ، اور مولانا کے عرب مبارک کے موقع پراکن کے وروشیوں کاوالما تقدیمی دمیما ولانا کے عرب مبارک کے موقع پراکن کے وروشیوں کاوالما تقدیمی دمیما ، مولانا کے عبوب شمس تبریز کے مزاد پرحا حزی بھی دی ۔ شہر کی سیریمی کی ، تا دینی مقامات بھی دمیما ورعثمان کے مشہور قرنیا کباب بھی کھائے۔ بہت بطات آیا، اور ایک عجیب طرح کی

ر وحانی مسرت حاصل ہوئی ۔

استنبول کا تاریخی ننهر بھی دیکھا، علامہ اقبال نے اس سنہر ہے مثال کو اسلام کا دل کہ ہے۔ یہاں حصفرت ایو ہے انصادی کا مزار ہے۔ بے شما رُسوریں ہیں ، محل ہیں اور ان کے عساوہ مسلما نوں کے بے شمار اور کے عساوہ مسلما نوں کے بے شمار تاریخی ہم تا رہیں۔ میں نے ان سب کو دیکھنے میں خاصا وقت گذارا۔ نوب کا پی ، دالما باہے اسلطان احمد جا ح مسجد شاہ سلمان ، نیلی معجد ، اور ان کے علاوہ تمام سحدوں کو دیکھا مار مارا ، ہاسفورس اور بلیک سی کی بھی سیر کی کئی وقعہ اس شہر میں گیا اور اس سے تاریخی آثار کو دیکھا کہ دیکھ کہ ایک روحانی مسرت سے سرشار کیا ۔

زی کا قدیم شرکاستومو نوانقرہ سے خلصے فاصلے پرہے۔ سربہ فلک پہا ڈوں اور وشواد
گذاد دا ہوں میں سے ہوکر وہاں جانا پر تاہے۔ پیشہر بھی مسلمانوں کی عظرت دفعہ کی یا وگا ہے۔

ہمال قلعہ ہے ، بزرگان دین اور صوفیائے کرام کے مزاد ہیں ہیں نے یہاں کا قدیم قلعہ دیکھا جوایک اونچی پہاڈی پرواق ہے ، اور جہاں سے روس کی روشنیاں صاحت کفرا تی ہیں۔ پیشہر روسی سرحد کے بہت قریب واقع ہے۔ پھر حصزت عاشق ولی اور صفرت شعبان ولی کے مزاد وں برحا عزی دی ، فاتحہ پڑھی اور ابینے ایمان کو تاز دکیا۔ بیمزاد چھ سات سوسال برلنے مزاد وں برحا عزی دی ، فاتحہ پڑھی اور ابینے ایمان کو تاز دکیا۔ بیمزاد چھ سات سوسال برلنے اور صف اور تی ہیں ، حصرت ماشق ولی کے مزاد کو دیکھا۔ اس مزاد ہیں بزرگ سے بیر با ہر نظم ہوئے اور صف اور تی سے یہ پیر باہر دکھا تی دیے اس برضینے کا کبس بناکر لگا دیا تاکہ لوگ اس کی زیرہ ہیں ۔ بھر ور کھی دیکھوں سے اس پر شینے کا کبس بناکر لگا دیا تاکہ لوگ اس کی زیرہ ہیں ، حصرت شعبان ولی کے مزاد پر بھی حاصری دی اور فاتے کوگ اپنی قبروں ہیں وقت نے دیں برحصرت شعبان ولی گے مزاد پر بھی حاصری دی اور فاتحہ پڑھی۔

زیدہ ہیں جھزت شعبان ولی کے مزاد پر بھی حاصری دی اور فاتحہ پڑھی۔

و ہدو ہیں بسترے منباق وں کے حوالہ پیربی کا حرق روی ہوری منہ پیری کا استفادی ہے۔ - بیری تو ترکی میں ہر جگہ لوگ پاک تان سے عاشق ہیں لیکن اس شہر میں پاک تان سے ساتھ جو محبت وکھی وہ کہیں اور نظر نہیں ترنی ۔

انقرہ کے دوران قیام میں مجھے ترکی سے ایک ایک شہرادرایک ایک گاؤں کو دیکھنے کا

موقع ملااور مجھے ترکی کی ہرجیز میں من سی حن دکھائی دیا۔ ہرجگہ پاکستان کے ساتھ والهامہ مجست سے دریاموج زن نظرائے۔

ترکون کوعظیما تا ترک فازی مصطفیا کمال پاشانے ایک زندہ قوم بنا یا، اوران کو انوت،
مجست، انسانیت، شرافت اور فراست کی خصوصیات سے مالامال کیا۔ یہاں مردوں اور وورتول
میں کوئی فرق نہیں ہے۔ دو فوں ایک دوسرے کما حرّام کرتے ہیں اور دو فول کو ترک معاشرے
میں برابری کا درجہ عاصل ہے۔ آتا ترک نے عور توں کو آزاد کیا اور معاشرے میں ایک بدندمقام
دیا عورتیں یہاں کی حین اور طرحدار ہیں لیکن کوئی ان کی طرف آنکھ اٹھا کرنمیں دیکھتا۔ ہرمردان کا احترام کرتا ہے۔

تفریبًا تین سال میں نے انقرہ میں گذارے اور یہاں مجھے بزرگوں کی شفقت اور نوجوانوں کی ایسی مجبت نصبب ہوئی جو دنیا میں کہیں اور نصیب نہوں کی ایک لمحے کو کھی مجھے یہ احساس نہیں ہوا کہ میں کسی غیر ملک میں ہوں 'اور ترکوں کے بقول میانجی (یعنی اجنبی ہوں برغا اس کے ہرخص نے مجھے کارویش نعنی بھائی ہوں برغا اور مجھے ہمیشہ کا دویش 'بی کہ کر کیا دائیک طالب الله اس کے ہرخص نے مجھے کارویش نعنی بھائی ہوجا (یعنی استاد) کہ کر ترکی کے فاص طریقے سے میرے ناتھ چوصتے نمھے ،اور وجب کا اظہار کرتے تھے ،اور اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار کرتے تھے .

ترکی کا تھیام بھی میری زندگی کا بمترین زمانہ تھا۔

میں نے ترکی کے قیام کی رووادایک سفرنامے کی صورت میں کھی ہے جو ترکی میں وو

سال سے نام سے نتائع ہو چکی ہے۔ یہ سفرنا مہ کیا ہے ترکی سے میرے تعلق کی ایک حکایت جذب

نوق ہے۔ جدید ترکی کے با دے میں یہ واحد کتاب ہے جس سے ترکی اور پاک تان کے براورانہ

تعلقات سے سیح طور پر آشناہ و نے کا موقع ماتا ہے۔ یہ میرے ذاتی تجربات ومثنا ہوات کی ایک دلاویز

کمانی ہے لیکن اس کا وائرہ زیادہ وسیع ہے کیونکہ اس سے ترکی کی تاریخ ، تمذیب و ثقافت، تعلیم

نظام اور پاکتنان سے اس کی والها نہ مجہت کی تصویریں آنکھوں کے سامنے آتی ہیں۔ اور اس

حیقت کا علم بھی ہوتاہے کہ ایک پاکتانی کے لئے ترکی کے قیام کی برکتیں ہے شاد ہیں۔

یہ ترکی کے قیام ہی کی برکت تھی کہ مجھے وبار جبیب صلی اللہ بنایہ آلہ وکم میں آجانے اور عمرہ کرنے

کا موقع ملا گذرخت ترسال دمعنان المبارک کے مہینے بین میں اپنی ا بلیہ کے ساتھ وہاں گیا۔

ہم لوگ انقرہ سے استبول ہوتے ہوئے جدہ پہنچے ، وہاں سے مکہ مکرمہ کئے عمرہ کیا ، تاریخی

ہم اول القروسے العبول ہوتے ہوئے جدہ ہی ، وہاں سے مسمر مستے مرہ الی مقامات کی قریارت کی محرم مین منورہ گئے مسجد موقی میں نمازیں بڑھیں ، روصنہ حضور مسلی الشرطابیہ وہ کہ مسجد موقی میں نمازیں بڑھیں ، روصنہ حضور مسلی الشرطابیہ وہ کہ وسلم برجا صری دی ، مبر گذر کا نظارہ کیا، مقدس مقامات کی زیارت کی اور اس طرح کئی ون ویا رجیب میں گذاد کرا ورا ہے سینوں کو ایک روحانی کیفت و سرور سے منور کرکے جدّہ ہوتے ویا رجیب وطن والیں آئے۔

اس سفری تفصیل بھی میں نے ایک عالم جذب وطون میں لکھ کر ویا رہیب میں چندروز کے نام سے کابی صورت بیں شائع کروی ہے۔ ایمان والوں کے لئے اس میں روحانی کیف وسروراورسر وانبساط کا خاصا سا مان ہے کیونکہ اس کو بھی عنق رسول سے سرشا رہو کرایک عالم جذب وشوق میں انتہا کی عقیدت اور احترام کے ساتھ قلم بند کیا گیا ہے۔

یہ واحد سفرنامہ ہے جس کے مطابع سے سعودی عرکبے حالات خصوصًا جدّہ، مکد مکرمہ، خاند تعبداور مدینہ منورہ کی ان گنت تصویری آنکھوں کے سامنے آجاتی ہیں ،اور پڑھنے والے کوند عرف ان مقامات مقدّرہ کے حالات سے آشناکر تی ہیں بلکہ جذبے شوق کی بدولت ان روحاتی کیفیا کے نقشہ ہی آنکھوں میں بھرجا تہے جوان مقدس مقامات میں ایمان والوں پرطاری ہوتی ہیں .

ترکی میں جو ڈھائی تین سال میں نے گذارے اور مجھے وہاں جو تجربات ہوئے۔ ان سب کی حسین یا دوں کا جھرمٹ میری زندگی کا ایک حصہ بن گیاہے اور ہر لمجہ ان سین یا دول کی حلوہ سا انہاں میرے حواس پر ایک سرخوشی کی کیفیت کوطاری کرکے زندگی کو دامانِ باغبال وکفت کِل فروش بنانے میں معروف کار رہتی ہیں۔

اورمیکتی موئی منانی دیتی ہیں کہ ترکی توایک بت بزاد شیوہ ہے۔

#### سولہوال باب

# تجربات وتاثرات

آئ کل میں شہرالا بور میں گوش نظینی اور تنہائی کی زندگی بسر کر رہا ہوں !
عہدرفتہ کو یا دکرنا، بینے ہوئے دنوں کی یا دوں سے اپنے دل میں شمعیں فروزاں
کرنا، گذرہے ہوئے حیین لمحول کو یا دکرکے اپنے آس پاس ویئے سے جلانا، حال کے بارے
میں سوچنا اور غور وفکر کرنا، اور متقبل کے بارے میں مختلف منصوبوں کے ان گنت رنگ میل
تعمیر کرنا، آج کل میرا مشغلہ ہے۔

ہروقت ان خیالات کے بادل سے چھلے رہتے ہیں کہ وقت کتنی جلدی گذرتا ہے ۔ عرض بیزی کے سائے سال گذرگئے ۔ کل کی بات معلوم ہوتی ہے کہ میرا بجین تھا ہیں اپنے والدین کے سائے میں زندگی الجھنوں سے بے خبر اپنی زندگی کے خوبصورت نزین ون گذارتا تھا کہ دکھیتے ویکھتے یہ قت گذرگیا ۔ بجین ماضی کے وصند لکوں میں گم ہوگیا۔ عنفوانِ شباب کا ذما نہ آگیا ۔ اسکول اور کا لجے اور یونیوسٹی میں کئی سال گذارے ، تعلیم کمل کی بچر تلاش معاش میں سرگرداں رہا۔ بالآخر ملا زمت بلی کا بچر اور اور نیزوسٹیوں میں جا لیس سال تک تدریس کے کام میں مصروف رہا ، قلم بھی گھتا رہا ، علی اور فی کام بھی کتا رہا ، بالآخر ملا زمت شہرت بھی کام بھی کرتا رہا۔ برار ہاضی کھے ، سو کے قریب کتا ہیں کھ کرشا نے کیں جھوڑی بہت شہرت بھی نصیب ہوئی ۔

اوراب زندگی کی وہ منزل آگئیجب انسان کے قری صنحل ہونے لگتے ہیں .عنا حریں اعتدال باقی نہیں رہتا جہیب تاریکیاں نظرتنے گئتی ہیں ۔ان تاریکیوں میں بھٹکنے سے سواکوئی چارہ نظر نہیں ہا، وقت کوکون روک سکتا ہے ؟ زمانے کی رفتارکس کی گرفت میں ہ سکتی ہے؟ قوت فرصت بیس ہ سکتی ہے؟ قوت فرصت بیس ہ سکتی ہے ؟ قوت فرصت بیس ہ سکتی ہے کا قانون ابقول فاآب مستی کے غم سے کون نجات حامل کرسکتا ہے۔ یہ توانسان کامقدرہے! اور زندگی کا قانون ابقول فاآب مستی کے غم سے کون نجاس ہے خوش عمرکساں ویکھٹے تھے

ردین ہے رہی مرس ویے ہے ۔ ناآب،

اس باس اورگردوبیش کے حالات سازگارموں توانسان اس سنگین حقیقت سے اللخ گھونٹ بھی پی سکتاہے را نسانی زندگی سے اس المیے کو بھی تعندہ پیشانی سے برواشت کرسکتا ہے لیکن اگر خارجی حالات معمول کے مطابق نہ ہول تو زندگی اجیرن ہوجاتی ہے اورایک عذاب معلوم ہونے گئتی ہے۔

اس عالم میں انسان اپنے آپ کو کچے ذیادہ ہی مجبور ومعذور محوی کرناہے ۔ پوری انسانی زندگی اسے ایک المبیرین کر قبیدتنها ای اور کئے تفس کی پر آ شوب نصا و ل کاروپ اختیار کرکے ہر کھی اسے پچوکے سے لگاتی ہ اوروواس کئے تفس اور قبیدتنها ای کی سی پُر آ شوب نصا ول میں ہر کھی آپ کو یا ہ زنج براور امولها ان محویس کرتا ہے۔

یں اکنزیہ سوجتا ہوں کہ بیمعائرہ اور ہاحول جس میں ہے کل ہم سب زندگی کے ون گذار ارہے ہیں، وہ کنج قفس اور قید تہا ئی سے کسی طرح کم نمیں ہے بلکہ اس سے بھی کچھ زیاوہ ہے۔
یہاں زباں بندی ہے ، پا ہو زبخیر ہونے والی کیفیت ہے ۔ فکر وخیال کو بھاں بیڑیاں پینادی گئی ہیں۔ صداقت یماں پا بندسااسل ہے ۔ افلا درائے پر بھاں پیرے ہیں نہتے ہے کہ کسچائی اور بیبالی کا گھونٹ ویا گیا ہے ۔ فلا ہرہ کہ ان حالات ہیں زمانہ سازی اور صلحت اندیشی ہی کو فروغ کا یماں گلا گھونٹ ویا گیا مداور منا فقت ہی پر وان چڑھ کتی ہے ، ڈراور خوف ہی بینے سکتے ہیں۔

اس صورت عال نے، ان قدروں کو چوکھی ہما را طراء امتیا زخیں خاک میں ملا ویاہے معیارو کوملیا میٹ کردیا ہے نتیجہ بہ ہے کہ ہرطاف افرا تفزی اور انتشار ہے۔ ہرجیز اپنی جگہ سے ہٹی ہوئی سی

بزولی اورسفاکی ، بے اعتنائی اور بے جسی می کاراج ہوسکتا ہے۔

معلیم ہوتی ہے بہرخص کے کئی کئی چہرے ہیں کسی کو بیچ طور پر بہجانا اور ثناخت کرنائنگل بلکہ نامکن ہے ، اخلاق خواب وخیال ہوگیاہے ۔ انسانیت اور نشرافت ، نیکی اور مجست ایک واستانی پارمینرین مکی ہے ۔

بہصورت حال حکومت ہی کی پیداکردہ نہیں ہے ۔ سادا معاشرہ اس کا ذمتہ وارہ۔ حکومت بھی تومعا شرے ہی کی عملاس اور ترجان ہوتی ہے۔ معاشرے ہی سے اس کا تعلق ہوتا ہے۔ معاشرہ ناقص ہوجائے توحکومت کیا زندگی کا کوئی شعبہ بھی اس سے دامن نہیں بچا سکتا۔ اس حام میں سب ننگے ہوجاتے ہیں۔

آج کل ہمارے اس پاس میں صورت حال ہے۔ جولوگ اس صورت حال کے ساتھ مطابقت پر انہیں کرسکتے ، اُن کے لیے یہ ماحول کیخ تفس سے بھی زیادو ا فیت ناک ہے ۔ ایک پڑھنے لکھنے والے انسان کے لئے اس ا فیت سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے اوروہ گوٹ نشینی اور تنہا تی ہے ۔ اس گوٹ نثینی اور تنہائی کی برتیں ہے نتماریس سے بڑی برکت یہ ہے کہ اکر ارانسان اپنے گوٹ نشینی اور تنہائی کی برتیں ہے نتماریس سے بڑی برکت یہ ہے کہ اکر ارانسان اپنے آپ کوان کٹا فقول میں آلودو نہیں کرنا جواس کے آس پاس بکھری ہموئی ہیں اور جن کے تعفن سے و ماغ بھٹا جا تا ہے۔

گوشنشین اور تنهائی میں یوں مجی برٹری خوبیاں ہیں ،اس عالم میں انسان اپنے آپ کو مفوظ پا تہے۔ یہ برٹری ہی خوبصورت جیزہے ۔اس کے حن کا کوئی جواب نہیں ،اس عالم میں انسان اپنے آپ کو پا سکتا ہے، اپنی فوات سے سیج طور پر آثنا ہوسکت ہے۔ع فان فوات اورع فان حیات کی وولت بیش بماسے مالا مال ہوسکت ہے۔ اپنے آس پاس اور گردوبیش کا میجے طور بر نظارہ کرسکتا ہے ۔مان کے مد وجز رکو بجھ بھی نظارہ کرسکتا ہے ۔ ان کے مد وجز رکو بجھ بھی سکتا ہے۔

اسی نے توور ڈسورتھ (WORDS WORTH) نے اس کو" BLISS OF SOLITUDE" کہاہے ، درمیرس نے تواس کی تعربیت میں ظم توڑویا ہے ۔ کیا خرب کہاہے ہے

#### و وق تنها فی می خلل والا آکے مجھ یاس اک گھڑی تونے

یہ ذوق تہائی اور گوشائینی بجین سے میرامزاج ہے، طبخا میں بھیٹھ سے کما میز تھا بڑی شکل سے کھاتا تھا، زیادہ لوگوں سے ملنے جلنے سے بھیٹہ جھے ابھن سی ہوتی تھی برزم ارائیاں مجھ آتی ہی نہیں نہیں نہیں اور چھوڑی بہت انجین آرائیاں زنرگی میں تھیں، وہ سب کی سب نقتی و نکا ر طاق نسیاں ہو تھی ہیں۔ جبندہ وست تھے۔ وہ اب کاروبار جیا سے کھارزاروں میں اس طح الجے ہوئے ہیں کہ انھیں خودا پنی بھی خبر نہیں۔ نئے دوست بنانا تومیرے لئے جوئے ازبی کاموں کو سیٹی میں مینے بھورے ہوئے اور ہی کاموں کو سیٹی میرا مشغلہ آج کل اس عالم گوشائیتی اور نہائی میں مینے بھورے ہوئے اور ہی کاموں کو سیٹی میری ہے۔ جسمے شام کے میں ان کاموں کی تنگیل تکہیل میں وقت گذارتا ہموں بمری بہترین رفیق میری ہے۔ کی جسمے سے جسمے سے نیاد کر ایک میں وقت گذارتا ہموں برگیارٹی برزم آرائیوں کے کی دیسینہ رفاقت نے جھے دنیا کی رنگارٹی ہی اس لئے اب مجھے کی دیسینہ رفاقت کے دنیا کی رنگارٹی ہی اس لئے اب مجھے انجین آرائی کی صرورت ہی باقی نہیں رہی ۔ اب توجا ندستاروں کے جمال جہاں آرائے والے سلھانا روز ورت ہی باقی نہیں رہی ۔ اب توجا ندستاروں کے جمال جہاں آرائی کے صروت صاصل کرنا ہونا، درخوں کے خون کو دیکھنا، بھولوں کی دکلتی اور داتا ویزی کا نظارہ کو کے مسرت صاصل کرنا میری انجمن آرائی ہے ۔

فیام لندن کے زمانے میں آکسفورڈ پرنیورٹی میں میرے ایک ہمعصر پر وفیسرا عود کی اللہ معصر پر وفیسرا عود کی اللہ محمور وفیت کے باعث لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیا تھا۔ تھا۔ شرو این مصروف دیا تھا۔ تھا۔ شرو این علمی کا مول میں مصروف دہتے تھے ، اور مناظر قطرت سے لطف اندوز موت تھے ۔ اور مناظر قطرت سے لطف اندوز موت تھے۔ ان کے پاس اتناوقت ہی کماں تھا کہ جو لوگوں سے ملتے تھے کم وبیش انھیں کے نقش قدم پر آج میں بھی گامزں ہوں۔

تاگردہمیشہ سے میری کمز دری رہے ہیں۔ وہ آجائیں تومیں اُن سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملتا ہوں اُن کی خاطر تواضع بھی کرتا ہوں اُن سے مسائل بھی سنتا ہوں اور ان کی جو غدمت بھی جھ سے ہوسکتی ہے، ووجی کرتاہوں کیونکہ فدمت سے بڑھ کرکا بزخیر میرے خیال میں اورکوئی ہیں۔
عمرع نیز کے چالیس سال میں نے اپنے طالب ظمول کے ساتھ انجی ادائی میں گذادہے ہیں جیں اُن سے
باتیں کرتا رہا ہوں ، ہزارہا طالب علم اورکے لؤکیاں ممیرے ساتھ
ان یا توں ہی کے وریعے سے میں اپنے مافی اشمیر اپنے خیالات و نظر مایت اور اپنے محدود
علم وضعور کوان کے سینوں میں آثار تا رہا ہوں۔ استا و صرف باتیں ہی تو کرتا ہے۔ سقراط صرف
باتیں ہی کیا کرتا تھا۔

میری وزرگی ایک طالب علم اورایک علم کی زنرگی رہی ہے۔ ہزاروں طالب علموں کوہیں نے مذھرون بڑھا یا ہے بلکداُن کے کرار اور شخصیت کی تعمیر وشکیل بھی کی ہے۔ ان میں بڑے بڑے جن بھے جن کو میں نے شخصیت کی تعمیر وشکیل بھی کی ہے۔ ان میں بڑے بڑے برجی تھے جن کو میں نے شخصی ان اور ویکھتے ہی ویکھتے بیجن اچھے طالب علم اور اچھے انسان بن گئے۔

بن گئے۔

ہاری قرمتی بہت کہ ہمارے ہاں استا دصرف چندگتا ہیں بڑھا دہنے کو کائی سمجھتے ہیں یہ الاکد استا دکا منصب اس سے بہت زیادہ بلندہ اس کا منصب توکردار کی تعمیر اور شخصیت کی تشکیل توکیس ہے۔ یہ کام بڑا صبر آزما اور شکل ہے جب تک استاد کو اپنے طالب علم کے پورے عالات سے واقفیت مذہوء وہ شخصیت اور کردار کی تعمیر وشکیل کے کام کو فاطر خوا ہ انجام مہیں وے سکتا ۔ طالب علم کے خاندائی حالات باس کے والدین کی ذہنی کی فیست تبعیم کے مخاندائی حالات باس کے والدین کی ذہنی کی فیست تبعیم کے مختلف مراحل ، ماختی میں اس کی پرورش کمنے والوں کے رویوں کو جانئا اساتذہ کے لئے ضروری مسائل میں دلیے بنے وقت وینا پڑتا ہے ۔ فواتی اور انفرادی طور پرطالب علم اس کے معاطلات مسائل میں دلیے بیٹر تی ہے۔ پورا ریکا رڈر کھٹا پڑتا ہے اور اس کو اکمت رکھنگا ان پڑتا ہے ۔ مسائل میں دلیے بیٹر تی ہے۔ پورا ریکا رڈر کھٹا پڑتا ہے اور اس کو اکمت رکھنگا ان پڑتا ہے ۔ مسائل میں دلیے بیٹر برکمیں جاکر شخصیت اور کراد دساؤی کا یہ کام انجام پاتا ہے۔

ہمادے ہاں آج کل بیشترطاب علموں کوخروع سے آخریک معقد الصحے اور محت مندانہ تعلیمی ماحول نصیب نہیں ہوتا ان میں سے بیشنز ایسے اسکولوں میں تعلیم حامل کرتے ہیں جمال مجے تعلیم ا ورتربیت نام کی کوئی چیز نمیس ہوتی۔ اسا تذہ نک اس صورت مال سے وا قف نمیس ہوتے۔

نیچر بیہ والہ کہ وہ اساتذہ کی جمالت ، ہے اعتما ئی ، ہے جی اور سفا کی کا شکار ہوتے ہیں۔ اس لئے

بات پر ماد کھاتے ہیں اور آئے وال جمانی اور وہنی اذیبوں سے ووجار ہوتے ہیں۔ اس لئے

کالے اور یو نیور سٹیوں تک پینچے پینچے وہ خاصی حد تک نف یائی مریف ہوجاتے ہیں۔ احساس

کمتری ال سے ہاں احساس بر تری کی صورت میں ظاہر ہونے لگتا ہے جبنیا بسٹ ، جھلا ہے

ہنگا مہ لیندی انھیں کہیں کانمیں دہنے دیتی ، یونیور سٹیوں میں پہنچ کر انھیں کسی حد تک زاوی نصب

ہوتی ہے : تیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس تبدیلی کے نیتج میں بیشتر ہے ہمار ہوجاتے ہیں۔ اختلا ف کو

برواشت نہ کری اور نا جھگونا اور تو ڈپھوڑ کرنا ان کا مزاج بن جا تہے وہ طاہر ہے کہ ان حالات میں

تولیم و تربیت مکن نمیں جب طالب علم یونمیزی کو اپنا شعار بنالیں اور اور نے جھڑ نے پرائر آئیں کہ ہروقت راست اقدام کی دھکیاں ویتے ہوں اور اُن کے ہاتھوں میں کتا ہوں کی جگہ تھیاں آگائیں

توظاہر ہے کہ نظام تعلیم کی کوئی کل سیرھی نمیں درکتی۔

اس کا علاج نہ توان سے ڈراورخون ہے، نہ ہے، عتنائی اور ہے رخی، نہ خوشا مر ہے۔ نہ زمانہ سازی اور مسلحت بہندی واس کا علاج تو صرف بہ ہے کہ شفقت اور مجبت کے ساتہ طانب سام کواپنے شیشے میں آنادکر ان کی کردارسازی اورشخصیت کی تعمیر وشیل کا کام انجام ویا جائے۔ بہ کام تورسی تعلیم سے بھی زیاوہ حزوری ہے۔

میں سادی زندگی بیکام کرتار ہا اور مجھ اس کی بدولت اپنے طالب علموں کی عرف سے
وہ عزبت اور مجبت نصیب ہوئی جو میری زندگی کا بہت بڑا سرایہ ہے ۔ سیاسی انتخار کے
دور رُدِّ شوب میں بھی جب طالب علم آپ سے باہر ہوگئے تھے میری بات ہمیشہ انتے تھے۔
اودار باب اختیار حرال تھے کہ اس شخص سے کوئی طالب علم نہ تو برتمیزی کرتا ہے ، نہ اس کے
بارے میں کوئی اسی بات کتا ہے جس سے عزت واحترام مجروح ہواور اس کے وقار پر
زی آئے آئے۔

نظام تعیم سرطے پر اس وکاکام بست ہی شکل اور صبر آذما ہوتا ہے لیکن جب ال تھک محنت اور لگن کے بعد اس کواپنے مقصد میں کامیابی ہوتی ہے تواس کا سینہ مسرقوں سے معمور ہوجا تاہے کم وبیش وہی کیفیت جو کھیتوں میں کام کرنے والے کان کوابنی فصلہ برکی لملماتے ہوئے وکے کہ وبیش وہی کیفیت جو کھیتوں میں کام کرنے والے کان کوابنی فصلہ برکی لملماتے ہوئے وکے کہ نصیب ہوتی ہے۔

استاد کے پاس طاقت نمیں ہوتی،اس کے پاس بندوق نمیں ہوتی ،کلا شینکوف نمیں ہوتا۔ اُس کے پاس توصرف علم ووائش فہم وفراست اور شفقت کے ستھیار ہوتے ہیں جن سے وہ میدان مارتا ہے اور فتح عاصل کرتاہے۔

علامہ اقبال نے عرصہ ہوا اپنی ایک فارسی متنوی میں ہمالہ، اٹک اور رووگنگ کو مخاطب کرکے بیرمروول کے فراست سے ، اور فرجوانول کے مجبت سے محروم ہونے کا شکوہ کیا تحا اور اس صورت حال کو محمول پرلانے کے لئے انقلاب کی آواز بلندگی تھی ۔ یہ اشعارک ورجہ جذب وشوق سے محمور اور کتنے خوبصورت ہیں سے جذب وشوق سے محمور اور کتنے خوبصورت ہیں سے

اے ہمالہ! اے انک اے رودِ گنگ!

ذیستن تاکے بیناں ہے آب ورنگ

برمردال ازفراست بے نصیب

نوجوانال از مجست بے نصیب شرق وغرب آزاد ومانخیر غیب

· محضت ما سرمائية تعميب رغيب ر کس نداند حلوهٔ آب اذب سراپ

انقلاب، اسانقلاب، اسانقلاب!

آئے بھی میں ان اشعاد کو عالم جذب وشوق میں یا ر بار پڑھتا ہوں بلکہ ہروقت ان کا ور وکرتا ہوں۔ تعلی نظام ہیں ہوم وسزا، کے کاروبالہ کا بیں کہی کی قائل نہیں رہا کیونکہ میرے خیال میں تعلیم کا کاروباد ولیوں اور درولیٹوں کا کاروباد کیا رہا ہے۔ اس میں نہ آوکسی کوجرم کا مرتکب ہمشاچاہی فرکسی کوجرم کی سزادینی چاہیئے کیونکہ اس سے مسائل کھی حل نہیں ہوتے برخلاف اس کے بجیبی سے بچیب یہ وہر م کی سزادینی چاہیئے کیونکہ اس سے بجیب یہ وہری واحدد است ہے جہارے صوفیائے کوام، دلیول اور ورولیٹوں نے بنا و باہے ، اور جوشفقت اور مجست اور عفود ورگذر کا داست ہے۔

آج كل بمارك بالقيام كوا ورخصوصًا اعلى تعليم كو محدود كرف كا يراير جاب مير حديال میں تعلیم کو محدود کرناخودشی کے متراون ہے۔ ہمارے بال تعلیم ہے ہی کتنی بیشل سے بیل کیسی نى صدیج تعلیم عال كرتے ہیں اورود بھى غلط اورغیرصحت مندانة تعلیمی ماحول نیں اور اعلى تعلیم توتین جار فی صدیسے زیادہ تمیں ہے۔ ہمادے ہاں ارباب اختیار کی نا دانی ، مے سی ، بے اعتفا کی تن أسانی اورخود غرضی ف توہمادے ہال آج كل تعليم كو كچھ اور كھى محدود كرميا ہے۔ يہ لوگ مغرب كى اندهی تقلید کی وجہسے اس ملک میں بھی اعلیٰ تعلیم کومحدود کروینا جا ہتے ہیں۔ان کو کون مجھائے کہ مغرب سے معا شرقی ما حل میں نوجوان لرمے لؤکیاں بندرہ سولہ سال کی عمر تک بہنچ کواپنے آب كرة ذا دمحوس كرتے بين ، اورائي والدين سے الگ بوكرا بنا عليفده كھربناليتے ہيں - اورافيس کمیں نہ کمیں ملازمتیں مل جاتی ہیں ۔ اس لئے بیشتر کو اعلیٰ تعلیم کے حصول کی عزورت ہی محوں نہیں ہوتی ۔ صرف وہی لوگ اعلی تعلیم کی منزل تک بینچے ہیں جن کوشوق ہوتا ہے اورجوابے اینے شوق کے میدا نول میں کھے کرنا جا ہتے ہیں لیکن اپنے ملک میں معا ترقی حالات اس سے إلك مختلف بين . بهال آوجن نوجوانول كوتعلم سے محروم كرديا جاتاہے وہ بيكار پھرتے بيں، دُندمے بجاتے ہیں اور ہنگامہ کرنے کے لئے ہمانے وصوندتے ہیں کیونکہ تعلیم انھیں نصیب نہیں ہوتی اور سیح تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے وہ زندگی کے نبیادی مقائن کو سمجھنے سے قا صررہتے ہیں۔ آج كل بهادب بإل بيرجو مختلف قسم كے گھنا دُنے جرائم كى تعداد روزا فزوں ہے، اور

ہارے معاشرے میں ظلم وستم رسفا کی وہے رحمی قبل وفارت گری کا جوروز بروز اضافہور با ہے،اس کا بنیا وی سبب ہی صورت حال ہے۔

انسانیت، نرافت، نیکی، سپائی، رحم دلی، جمعت اورخدمت انسان کے جوہرایں سیر خصوصیات، کواپنے اندر برداکرنے کے لیے خصوصیات اس کو مجھ معنوں میں انسان بناتی ہیں۔ ان تمام خصوصیات کواپنے اندر برداکرنے کے لیے انسانی کام خصوصیات کواپنے اندر برداکرنے کے لیے انسانی و رزندگی کی قدرول اورمعیاروں کا میچے شعور صروری ہے ۔ بیر انسانی وشعور صروت اعلی تعلیم ہی سے برداکیا جاسکتا ہے۔

مارے معاشرے میں اوھرکھ عرصے سے اعلیٰ تعلیم کوسا ننس ، ٹیکنا لوجی اورمیڈلین کے متراو سمجھ لیا گیاہے۔ ایک دوڑھ جوان راستوں پر دوڑی جا رہی ہے۔ یہ ایسی کچھ بُری بات نہیں ہے۔ یہ ایسی کچھ بُری بات نہیں ہے۔ یہ یس سائنس دانوں ، ٹیکنا لوجی کے ماہروں اورڈ اکٹروں کی ضرورت ہے لیکن ان سب کو پہلے انسان بھی تو بننا چاہیے کی کھو کھی انسان بننے کی جتنی عزورت ہمیں آج ہے اس سے قبل ثاید کھی کھی نہیں تھی ہے۔ اس سے قبل ثاید کھی کھی نہیں تھی ہے۔ اس سے قبل ثاید کھی کھی نہیں تھی ہے۔ اس سے قبل ثاید کھی کھی نہیں تھی۔

میرازاتی خیال یہ ہے کہ میرجے انسان بننے اورانسانی رشتوں کو سمجے کے لئے اوب و تعر
کامطا بعد کرنا اور اس سے صحت مندانہ و بہی لینا از بس عزوری ہے کیونکہ اوب کے مطالعے
ہی سے انسان کی عظمت اور اس کی انہیں۔ کا حساس افراد کے دلوں میں گیگہ بنا تاہے اوب
انسانوں سے مجت کرنا سکھا تہے تہذیب ٹائستگ کے چراغ دوشن کرتاہے ۔ ولوں میں زندگی کی بنیا و قدروں کی شمعیں فروزاں کرتا ہے ۔ انسانیت ، شرافت ، نیکی ، مجدت ، وجم دلی کی اعلیٰ وارفع قدروں کی شمعیں فروزاں کرتا ہے ۔ انسانیت ، شرافت ، نیکی ، مجدت ، وجم دلی کی اعلیٰ وارفع قدریں اسی کے باتھوں بروان چڑھ کے تیں ۔

اس کے میرے خیال میں تعلیم کی ہرطے پراور ہردسیان میں اوب کا مطالعہ لا زی ہے۔
سائنس ہویا نیکنا توجی فلسفہ ہویا نف یات ، تاریخ ہویا معاشیات وعمرانیات اس کے ساتھ۔
سائنس ہویا نیکنا توجی فلسفہ ہویا نف یات ، تاریخ ہویا معاشیات وعمرانیات اس کے ساتھ۔
جب یک اوب و نفوسے دابط نہیں رکھا جائے گاہم چیواثیت اور بربریت کی طرف دوال دوا
رہیں گئے۔ آج کل ہما دامعا شرواسی صورت حال سے دوجیا رہے۔

یہ باتیں میں صرف اس کے نہیں کہ رہا ہوں کہیں اوب کو طاب عم اور اُستاد ہوں۔

یہ میرا ذاتی نخر ہو ہے۔ میرے وہ ہزارہا طالب علم جرمیرے ساتھ اوب و شعر کا مطالعہ کرتے رہے

ہیں ادراب پاکستان، ہندوستان، انکلستان، امریکہ، دوس، چین، جرمنی، فرانس اورترکی وغیر میں ہوسے ہوئے ہیں، ان میں سے دو چار مستثنیات کوچھوڈ کرسب کے سب ایسے مسذب شاکستہ اورانسان دوست ہیں کہ اغیب صحیح معنوں میں انسان کہا جا سکتاہے ۔۔۔ اور سی بھوا دیسے کا فیصنان ہے۔

آج كل مين انھيس خيالات مين كھويا رہتا ہون.

گذشت نصف صدی میں اوب میرا اور صنا بچونا رہا ہے، اور اس کا یہ افرہ کو میں انسان کوخودی اور خودو الدی سے محوم ، بے عرت اور بے وقعت نہیں ویکھ سکنا جگوف ، فساو جبروا ستبدا وا ور جبروستم سے جھے شدید نفرت ہے۔ بندوق سے جھے فرلگتا ہے ۔ بندوق کو میں برواشت نہیں کرسکتا کیونکہ بندوق خوان بھاتی ہے میں خوان نہیں و مکھ ما جا انسان تو خیر برای جیزے اشرون المخلوقات ہے ، جا لور تک کا خوان بھے سے نہیں و مکھا جاتا ، ایزار رائی میرے خیال میں سب سے بڑاگنا و ہے۔ میں تواہد فرش تک کو تکلیف اورا فریت کے عالم میرے خیال میں سب سے بڑاگنا و ہے۔ میں تواہد فرش تک کو تکلیف اورا فریت کے عالم میرے نہاں یو شمن کے لئے بھی محبت ہی محبت ہے۔

اوربیرسب پھے اوب کے ساتھ والمانہ واب تگی کی دین ہے۔ یہ حقیقت ہے کو مجبت انسان کے لئے سب سے بڑی وولت ہے۔ یہ دولت بیش بہا اس کے ہاتھ آجائے تو پھراُ سے کسی دولت بیش بہا اس کے ہاتھ آجائے تو پھراُ سے کسی دولت بیش بہا ہے جس سے انسانی زندگی کوجنت بنا باجا سکتا ہے، اوراسی کی برولت یہ ونیا فروس بری کا وہ روپ اختیا دکر کتی ہے جس کے میز باغ آئے دل ہمیں دکھائے جاتے ہیں اورجس سے ہمکنار ہونے کے لئے ہم رہ وادی خیال کو متا نہ واد طے کرتے رہتے ہیں۔ اورجس سے ہمکنار ہونے کے لئے ہم رہ وادی خیال کو متا نہ واد طے کرتے رہتے ہیں۔ اور کشادگی اور گیرائی ورئی دنگار نگی

اور بوقلمونی ہے۔ وہ روشنی ہی روشنی ہے، فررسی فررہے۔ وہ تا ریکیوں کو روشنی سے ہمکانا رکرتی ہے ہے۔ کا انت کوجبن وکشن ہے ہمکانا رکرتی ہے ہمکانا رکرتی ہے ہمکانا رکرتی ہے ہمکانا رکرتی ہے ہمکانا رک ہیں۔
وککش اور و لا ویزبنا تی ہے ، حیات انسانی کو زندگی بخشن ہے ، انسانی رشتوں کی ہمیت کو ول نثیں کرتی ہے ، ولوں میں ور وکوجگاتی ہے ، سوز وگراز کو بیدا رکرتی ہے ، اور جنہ آو احساست کو تمذیب و شانستائی ہے آسٹنا کرتی ہے ۔ وہن کے وریجوں کو کھولتی ہے ۔ احساست کو تمذیب و شانستائی ہے آسٹنا کرتی ہے ۔ اور است کی شمیس فروزال کرتی ہے ۔ اور اس طرح انسان کو زندگی ہے ولیے ہی لینے ، اس کو بسر کرنے ، برتنے ، اس سے رس بخول ہے اور اس کی مسرون سے سینہ بھولینے کے آ واب آتے ہیں ۔ اور اس کی مسرون سے سینہ بھولینے کے آ واب آتے ہیں ۔ اور اس کی مسرون سے سینہ بھولینے کے آ واب آتے ہیں ۔ مجت زندگی ہے ۔ مجت زندگی ہے ۔ مجت زندگی ہے ۔ مجت زندگی ہے ۔ میں کام کی ہے ۔ میں کو کی ہے ۔ میں کو کے کی خوب کہا ہے ہے ۔ میں کام کی ہے ۔ میں کو کی کے کی میں کو کھوری کی کے کہا کی کے کہا کی کو کے کہا کو کہا کی کھوری کی کھوری کو کھوری کی کھوری کو کھوری کو کھوری کو کھوری کو کھوری کی کھوری کو کھوری کو کھوری کو کھوری کو کھوری کی کھوری کو کھوری کھوری کو کھوری کو کھوری کو کھوری کھوری کو کھوری کو کھوری کو کھوری کو کھوری کو کھوری کو کھوری کھوری کو کھوری کو کھوری کو کھوری کھوری کھوری کھوری کو کھوری کھوری کو کھوری کو کھوری کھوری کھوری کھوری کھوری کو کھوری کھوری

# ڈاکٹر عیا دست پرملیوی کی ایس کی ایس

اقباليات شائع كرده بونيورستى اورمنيش كالج لابحور ١- جش المد اقبال (ادوو) م. جن نامدًا قبال (أنكرز) ) س. اورمنیل کالج میگزین اقبال نمبرداردو، مه ورمنیل کا مج میگزین ا قبال نمبر (انگریزی) ۵- اتبال کی اد دونشر ا قبال اکپڑمی ، لاہور مكت ئەعالىيە، لامور ٧- ا تبال \_ احوال و ا فكار ٤. جهان و قبال (اوبي سوائح) (زير طبع) اوارهٔ اوب و تنفید الا بور ۸- اقبال کی غزل منظوات اقبال ١٠ - ا قبال كا نن ا د بی دریافت د نا در میخول کی دریافت ا در ترتیب و ندوین ، اا- تکنتلامولفهٔ مرزا کاظم ملی جوآن رمع مقدمه) اردو ونیسا مراحی ١١. سفت كلش مولفه مطرعلى خال ولا سم ساد- ما دهونی دورکام کندلا را اواره اوب وتنقيد، لا بور سما- ديوان ول

| ادارة اوب وتنقيد، لا بور     | ١٥- كلزارجين ولفرخليل على خال الثكر (مع مقدر                                              |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              | ווי נעוניאיום וו                                                                          |
| ,                            | ١٥- شكوهُ فربك مولفه أ فالجو شرف "                                                        |
| 4                            | ۱۸- چارگلش، مولفه بینی نرائن جهال                                                         |
|                              | 19- ولوانِ مِثلًا مولف عبسيرالتُرخال مبالاً م                                             |
|                              | ۲۰ ويوان حيدى ولفريد حيد تختي جيدى                                                        |
| "                            | ۲۱- مختصر کمانیال در در                                                                   |
| "                            | ۲۲- تذكر وكلش مند س                                                                       |
| 4                            | ۲۳- گلزار داش دوفر اول سر                                                                 |
| 11                           | ۱۲۸۰ گلزار دانش (وفتر دوم) را                                                             |
| 1                            | ٢٥- مرقع مخلص بولف أنندرام مخلص مع مقدر وواشي)                                            |
| "                            | ٢٦- وْاكْرْجِانُ كَلْكُرِسْتْ كَى الْكُرِيْزِيْطِينَ ، مُولِفِه وْاكْرْجِانُ كَلْكُرِسْتْ |
| "                            | ۲۵- نقلیات مندی مبلداد ل و و و م                                                          |
| 4                            | ٢٨. ا فسائة عنق مولفه المي تجن شوق أكبرآ بادى مع مقدمه                                    |
| "                            | ٧٩- سياحت نامه مولف نواب كريم خال مع مغدمه                                                |
| "                            | ١٠٠ نالهُ ورورمولفه صرب خواجه ميرد رور اد دو ترجم مع مقدم)                                |
| "                            | ١٣٠ بكات الشعران مولفه مبرتقي تبير (مع مقدمه وحواشي                                       |
|                              | ۲۳۰ و یوان فاری مولفه حفرت خاج میرد دو س                                                  |
| . "                          | ٣٦- جش نامه اورمنيشل كالي رجلد اول)                                                       |
| "                            | ٣٧٠ - جش نامه ا ورميش كالج اجله دوم ،                                                     |
| ,                            | د٣٥- خطوط علد لحق بنام عبد للترجيعة الى اع مقدمه وهواشي )<br>تحقيق وتنقيير                |
| الجن نرتی اروه پاکستان کواحی |                                                                                           |

الجمن ترقى اردو پاکستان کراچی

ارووم كزلايور اردو دنیساکرامی

"

ا وريشل كالج، لا بور رائيژ زاكبيده مي ل مود گلوب بېلىشىرز، لامور ا قبال اکیڈی، لاہور

ادوومركز لابور

كمتبئرارد وللمور

مكت ئەعالىيە، لامور

اوارؤ اوب وتنقلد لامور

هم. روایت کی اہمیت

٣٨- غول اورمطالعه غول

٢٩. خطبات عبدالي : مع مقدمه

.٧٠. مقدمات عدالحق: مع مقدمه

١٦٠ أتخاب خطوط غالب

اس منقيدي زاوي السلاايرليسن ۱ وومراا پایش)

۳۳ تغیدی تجرب

سم. مومن ا ورمطا لعدمومن

٥٧٠ مديرفاعي

١٧٩ - كليات ميت (مع مقدمه)

هم. کلیات مومن "

۸۷- خاعری اور شاعری کی تنقید

وم. موالبيان-ايك نغيدى مطالعه

. ٥٠ غالب اورمطا لعدُ غالب

اه. غاتب كافن

۵۲. اقبال کی اردونثر

سه و اقبال - احوال وانكار

۱۵۰ میرتقی میر احیات اور شاعری ا

۵۵. ولی اورنگ آباوی س

۵۱۔ پاکستان کے تہذیبی مسائل

٥٠ عزت واجمرورو"

١٥٠ اوب اوراد في قرري

٥٥- تنقيداوراصول تنقيد ادارهٔ اوب وسقيد، لا بور ۲۰ افساء اورافسانے کی تنقید الا فاعى كيا ہے؟ ۹۲- جهال تمير ۹۳- میرکی غزل ۱۹۷۰ منظومات میر ۲۵- نظيراكبرآ باوي ۲۲- جديراردوادب 44- فورث وليم كالج كى ا د بى خدمات ۲۸- میراش دبلوی ۹۹- سيدحيدري حيدري ١٠٠ واكثرجان كلرسيف رپوتا ژ، ڈائری وغیرہ الا ارض ياك سے ديار فرنگ مك كلوب ببلشرنه لا تحد ٢٧- جن صدساله اورنيل كالح لابور اوريشل كالج، لا بور ٢٧٠ جنن ا قبال منى وبلى سے۔ آزادی کے سانے یں دزیرطع ) ا دارهُ ادب وتنقيد، لا بور ٥١- ١ وريش كالج يستسال ٧٤- لندن يل يا بيخ سال ۷۷ لندن کی ڈائری غاکے۔۔۔۔۔ اوادة ادب وتقيد، لا بور ۸۷. ده نوره ای شوق ار نه گان عتق

| ا وارهُ ا وب وتنقيم، لا محو |                           | ٨٠ بده بات صدرتگ                          |
|-----------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|
| "                           |                           | ١٨٠ يادان ويريز                           |
| "                           |                           | ٨٢. شجرائ سايد دار                        |
|                             |                           | ا دبی وائح                                |
| "                           | زيرطبع                    | ٨٣٠ يا دِعددفة (خودنوشت)                  |
| "                           | "                         | ٣٨٠ جمالي مير                             |
| "                           | "                         | ٥٨٠ جمان اقبال                            |
| "                           | "                         | ٨٩- جمان غاتب                             |
| "                           | "                         | ٨٠٠ مرسيرا هفال                           |
| "                           | "                         | ٨٨- مولاناحسرت مواني                      |
| "                           | "                         | ۸۹- جگرمراد آبادی                         |
| "                           | "                         | . ٩. بابائے اردوڈاکٹرمولوی عبدلی          |
| "                           | - 4                       | ١٩٠ جوش يليح آبادي                        |
| ,                           | اطامه قبال حك خطوطكي      | ٩٢- مطبوعه وغيرمطبوع خطوط ا قبال م        |
| (.                          | بب وتدوين مع مقدم فرحواتى |                                           |
| "                           | رت برطوى                  | ٣٥ - غيرطبوع خطوط بابلسّه ادد و بنام عباد |
| "                           | "                         | ٩٥٠ غيرطبوع خطوط نياز فيتورى              |
| "                           | "                         | 90- غيرطبوع خطوط عابرناردتي               |
| "                           | "                         | ٩٢- غيرطبوع طوط بردفيسر سياحت أحمين       |
| 4                           | " -                       | ٩٤ - غيرطيوع خطوط يرفيسريسودساد           |
| //                          | "                         | ٩٠ غيرطبور خطوط محدث عسرى                 |
| ,                           | . "                       | ٩٩- غيرطبوء خطوط دالعت رسل                |
| * ****                      |                           | ١٠٠- مفالات عبارلحق (چار صلوي)            |

# والطرعبادت كى نتى كتابيس

مرکی میں دوسال ترکی کاسفرنامہ جوباک ان کے برادر ملک ترکی کلیلی ملی ، معاشرتی اور تہذیب زندگی کی تصویروں کا ایک حسین و دلا ویز مرقع ہے۔ تیمت : جایس دو ہے

وبار صبیب میں جیدرور سعودی عرب کا سفرنا مر، جس میں عمرہ اور نج کی تفییل ہے اور مکد مکر مداور مدیند منورہ اور دوسر سے مقدس مقامات کا حال جذب وشوق کے ساتھ کھی گیاہے۔ قیمت: پیچاس روہے

مادعهدرفند ڈاکٹرعبادت برہیوی کے نود نوشت حالات اس میں گذشتہ نصف صدی کے حالات کی تفصیل ہے۔

آزادی کے سائے میں نیام باکتنان کے وفت کی خوں چکال داشان کی تفصیل قیمام باکتنان کے وفت کی خوں چکال داشان کی تفصیل قیمت: ساٹھ روپے الرام المراق المالية ا



واكرعبادت بربلوي